





ا شن و نامناس شعاع دائیس کے جلاحق ق محفوظ میں ، پیلشر کا قریری اجازت کے بغیراس رسالے کی می کہائی ، عاول ، باسلد کو کی می اعماز سے شاقع کیا جاسکتا ہے ، شدی می کی وی گئٹل پر ڈرام ، ڈرامائی تھیل اور سلسلہ وار قسط کے طور پر یا می می تھل میں بیٹر کیا جاسکتا ہے۔ خلاف وردی کرنے کی صورت میں قانونی کارروائی میں لائی جاسکتی ہے۔ Skinds C

ای ایک نام آپ کا وروقلب بے برایاک نام آپ کا ایک کا کا ایک

رحین ہی رحین برکین ہی برکین سے ازل کی صبح سے یہ غلام آپ کا

س فنا پذیریں، مرک کے ایریں ثبت اور وقت پرہے دوام آپ کا

ازینے درود ہو یابیے سلام ہو خالق اورخلق کے لب بہ نام آپ کا

تیرگی می فوردی، یاس یی مروردی زندگی کی جان ہے ابتسام آپ کا

بوسفردیان کا، نیمرسے جانب وم راستے میں ذکر ہونگا م کام آپ کا ریاض جید براک طرح کا بُنْر اَدْ ماتے والے ہو قدیم بوکے بھی میرے زمانے والے ہو

ظہور وقت کے پہلے ہوبہال موبود شائے والے کہیں سے ماجلے والے ہو

م بو بعی ردو بدل سئة بی كونيباب بنان والے بو باب مثان والے بور

ہو زندگی ہی مرامرکہ باد بادیہاں مجھے تو موسے مذہبے کیلنے والے ہو

جمانے والے ہوا پنا ہی کوئی دنگ ظفر کہ ہرجما ہوا پہلا اُڈانے والے ہو ظفراتبال



شیعاع کامٹی کاشادا آپ کے اعترای ہے۔ وہ قویس جوانش موج اور فکر کھتی ہیں ان میں اخت لاف دلئے بھی ہونا ہے۔ اپنی دلئے موج اور فکر رکھنے کاجہوری میں مرفرد کو حاصل ہے۔ مباحثے ، مذاکر سے جہوریت کی دوح ہیں نیکن یہ مذاکر ہے اسی وقت بامقید اور ہامنی ہوسکتے ہیں جب گفتگویں دیانت داری اورا فلاق کو مدِ نظر دکھا جلئے۔ حقائق کو درمت المداری پیش کیاجائے۔ سجائی کا چہرہ مسنح نہ کیا جائے۔

یا جائے۔ پائی ہوہ ہوں مربی ہا ہے۔ میڈیای آزادی کے بعد اہم اور توی توحیت کے صاص مسائل کو بھی مباحثوں اور مذاکروں کی تذرکر دیا گیاہے ۔۔۔ ان بحث مباحثوں میں اخلاقیات کے تسی بغی اصول کی پاس دادی نظر ہیں آئی ۔افل قصاس نوعیت کے مسائل کو چیرٹرنا ہی غلط ہے بھرتم از کم گفتگویں اخلاقی عدود کا تو منیال رکھنا چاہیے۔ ہرا زادی کی کمی مدود متعین بوتی ہیں۔اخلا لایات تو ہم طااص کی ہونا چاہیے۔

محمود ریاض صاحب ا اقل فنا آخذنا ۔ بے شک م ذی نفس کے لیے بوت کا فیصل اُٹل اور بری ہے مگر وہ لوگ جوابی ڈندگا یں ایسا کو کر مایش کہ ان کے دنیا سے دحضت ہوجانے بعد لوگوں حلی تعلق برقرار دہے ، مرف کے بعد بھی لوگ اجنس فراموش نے کہیں ۔ محمود ریاض صاحب ایسی ہی شخصیت تھے ۔ انہوں نے اپنی موج اور فکر سے جو چراخ دوش کیے، وہ اُن جی بہت سی ذیدگوں کے لیے شعل راہ ہیں سر

ا مہوں نے ادارہ خواتین ڈائیے نے کی بنیادجی سوج ، تکرکے تحت کھی - مادی زندگی ان اصوال کا ابتدا رہے ادراج جبکدان کی وفات کوایک عشرہ سے زیادہ بہت چکا ہے۔ ادارہ خواتین ڈائیسٹ سے شائع ہونے والے رہے اسی داستے رکامزی ہیں -

10 مئی آفادی رکوریام ماحب و سیاسے رضت بولے لیکن ان کے روش کیے چراع آئ بھی دوشیٰ سلارسے ہیں .

تارین سے محدود بامن صاحب کے ایک دُعلے مفرت کی ورواست ہے۔

#### اس سادين

- تبير مرم عزيزك ناول كي دومري اور الزياقط
  - ، وه كون على مترت نادكامكل ناول،
    - ، اماية فان اورنگهت ميلك ناولك،
- ، مارُورِها، شاذيه جمال نير، ياسين منى، صباسحوادد تسنيم شريف كا اضاف،
  - ، متازقريشي سيملاقات،
  - ۵ فی وی فنکاره مدیرونوی اورهن نتمان کا بندهن ، معروف شخصیات سے گفتگو کا سلسلہ ومتاک ،
    - ، شعاع كم ماية مائة باقديق سروع ،
  - ، پيارے ني ملى الله عليه وسلم كى سارى ياتى اماديث كاسلسلم،
- ، آ بَین مَانے یں اشاعری ہے آولتی ہے خطات کاوردیگر مستقل سلط شامل ہیں۔ شعاع کا پیشادہ ای کو کیسالگا ہمیں خط صرور تعلیمے گا۔

ا المار شعاع من 2014 11

www.pdfbooksfree.pk

بندشعاع مئى 2014 10

خواب اور تجير

روایت بوسی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔

حضرت ايوموسى اشعرى رضى الله عمر سے

"مِن فِوابِ مِن ديكماكه مِن مكت اي

علاقے کی طرف جرت کر رہا ہول جمال مجوروں کے

ورخت (بت زياده) جن عظم خيال آياكه وه يمامه ما

اجر كاعلاقد ب- ليكن وه تومرينه العني يثرب تفااور مي

نے اسے اس خواب میں میصاکہ میں نے ملوار چلائی تو

اس كالكلاحصة ثوث كيا-اس كامطلب (بيرظام ربواكه

وہ) احد کے دن مسلمانوں کو چینچے والا نقصان تھا مجر

میں نے موار کو حرکت دی تووہ سکے سے بھتر ہو گئی۔ تو

اس سے مرادوہ فتح اور مسلمانوں کا (منتشر ہوجائے کے

بعد) اکھا ہو جانا تھا جو اللہ نے نصیب فرمایا۔ میں نے

اس خواب میں گائیں دیکھیں اور (خواب میں سنا)اللہ

بمترى والا ب- اس كامطلب جنك احديس شهيد

ہونے والے مومن افراد تھے اور خیرے مراد بعد میں

حاصل ہونے والی بھلائی تھی (اوراس سے بہلے) بدر

مي الله في بمين خلوص كاجو تواب عطا فرمايا (وه مراد

(1) موارے مراد سلمانوں کی اجتماعی قوت مکوار

توعے عراداس قوت میں می اور موارورست مو

(2) گائے کانے ہوناموس کی شادت کا اشارہ ہے۔

(3) جرت والا فواب اس لحاظ سے کے تفاکہ مجوروں

والے علاقے كى طرف جرت بوئى البته اس علاقے

حافے كامطلب أس نقصان كا زالہ تھا۔

ي العين من اشتباه موا معين اصل تعبيريد منوره على

عالميت يس ميد شريف كانام يثرب تفا بجرت نبوي كے بعد اس كانام مدينة ة التي دوني صلى الله عليه سلم کاشہ " ہو گیا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام طبید اور طایه (یاک زشن) رکھا۔ابات سرب نمیں کمنا جاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وضاحت كي "يرب "كالفظ فرايا-سونے کے تکن

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا-" میں نے اپنے اتھوں میں سونے کے دو کنگن وسلم من في ان ريمونك اري (توده عائد بوكة) میں نے اس کی تعبیر کی کہ ان سے مرادیہ دو گذاب ہی سلير اورعنسي-" فواكدومسائل:

(1) مرك لي مونے ك زلور يمنامع كال لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں سونے کے کنگنوں سے مراد کوئی تاکوار واقعہ یا مخص ہی ہو سکتا ہے اور پھونک مارنے سے مرادان کامقابلہ کرتا اورائيس فكستدياب

(2) امورعنسی نے یمن کے شرصعاء میں نبوت کا جھوٹادعواکیاتھا۔اے صحابہ کرام رضی اللہ سم نے اس کے کھر میں داخل ہو کر حل کرویا۔ تسلیمہ كذاب في بمامه من نبوت كاجھوٹا دعواكيا-حضرت ابو بررضی اللہ عند فے اس کے خلاف فوج سی کی اور

المراكز المراك

كمقامر جالهري-" میں نے اس کی تعبیریہ کی کہ میند کی ویا جعف منظل ہوئی ہے۔ فوائد و مسائل : (1) شروع مل مدينه كي آب ومواا چي نه سي-الله تعالى نے خواب ك ذريع اسے تي صلى الله عليه وسلم كوخوش خرى دى كده بيذے ويا حتم موجائے كى حنائح الصنى موا-

(2) خواب میں مورت انسان سے مراد باری یا معیت اور خوب صورت انسان سے مراد راحت و لعت بولى بولنداعم-

حضرت طلحه بن عبيدالله رضى الله عنه س روایت انہوں نے فرمایا۔ وقبلہ بلی کے دو آدی تی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاں (جرت کر کے مدینہ) آگئے۔ وہ دونوں اکٹھے ملمان ہوئے تھے۔ان میں سے ایک دو سرے کی نسبت (نیلی کے کاموں میں) زمان محنت کرنے والا تھا؟ چنانچہ اس محنت کرنے والے نے جماد کیا اور شہید ہو کیا۔دو سرا آدی اس کے بعد ایک سال تک زندہ رہا محروه فوت بوكيا-

حضرت طلحمرضى اللدعة في فرايا-" میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے یے کھڑا ہوں۔ اچاتک دیکھا کہ وہ دونوں بھی والموجودين-جنت الك أدى ابر آيا اوراس فيعد من فوت بون والع كو (جنت من حالي) اجازت دے دی-( کھ در بعد) وہ محر نکلا اور شہید ہونےوالے کوجنت دے دی۔ چرمیری طرف متوجہ مو كركما- "والسيطي جاؤ الجمي آب كا وقت نهيل مج بوئي توطلعيدض الشرعة فيلوكول كوخواب

ساهفام عورت

"الله بحق إرم ك! و عرب بيخ كو

وہ اراکیا۔ اے حفرت وحثی رضی اللہ عند نے قل

كياتها جنهول في اسلام تبول كرف سے يملے سد الشهدا حفرت حزه رضى الله عمد كوجنك أحدين

قا-حضرت ام فضل علخواب

حضرت قابوس بن مخارق العلام روايت ب

حفرت ام فقل (لبابه بنت حارث) رضى الشرعناك

فرايا-

(خواب میں) دیکھا گویا میرے کھریش آپ کے جم میارک کاحدے ورسول الله صلی الله علیه وسلم

كالركايداءوكالوم اعدده بلادك-

دولیا-ووق المحملی چرویکسی ہے۔فاطمہ (رضی اللہ عنما)

ينانح حفرت فاطمه رضى الشرعنماكيال حفرت

حس يا حضرت حسين رضى الله عنه كى ولادت موكى او

انبين ام فضل رضى الله عنمان ووده يلايا جوقشم

(بن عباس) رضى الله عند سے تھا۔ انہوں فے بیان

فرایا میں الهیں (حس یا حسین رضی الله عنه کو) کے

كرنى صلى الله عليه وسلم كى خدمت ين عاضر مولى اور

آميكي آغوش من ركه ديا- يح في بيشاب كرديا تو

یں نے اس کے کندھے رچیت لگائی۔ نی صلی اللہ

عليوسلم نے فرمایا۔

حضرت عبدالله بن عمر صى الله عنه عدوايت ب انبول نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بیان فرالاك آب ملى الله عليه وسلم في فرماياً-میں ئے ایک ساہ فام اور بھرے بالول والی كورت ويلهى وهديد القى اورمسيعه العنى جعفه

المارانيس اسر تعجب وارسول الله صلى الله عليه المناسشعاع متى 2014 [3]

حضرت عبدالله بن عمرضي الله عنه سے روايت ے انہوں نے قرمایا۔ "میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں غیرشادی شده نوجوان لژکا تھا۔ میں رات کومسجد میں سویا کر ناتھا۔ ہم میں سے جو کوئی خواب دیکھا انی صلی الله عليه وسلم بيان كربام ي كمان الله إأكر ترے اس میرے لیے خرے تو بھے بھی کوئی خواب وكهاوي جس كي تعبيرني صلى الله عليه وسلم كرس چنانچه (ایک بار) میں سویاتو میں نے (خواب میں) دیکھا لہ میرے یاں وو فرشتے آئے اور بچھ ساتھ لے كيئ الهين ايك اور فرشته ملائاس في (جه س) كما لحبرامت-وه دونول فرشتے بچھے جہنم کی طرف لے گئے۔ دیکھا تواس کی منڈر بنی ہونی تھی جس طرح کنوس کی منڈر ہوئی ہے۔ میں نے دیکھاکہ اس میں کچھ لوگ تھے جن میں سے بعض کومیں نے پیجان کیا ' عروه (فرشت) بجهرائس طرف لے گئے۔" سن مونی تو میں نے یہ خواب ( اپنی بھشیرہ ام المومنين) حفرت حفصه رضي الله عنها كوسايا-حضرت حفصه رضى الله عنهاني بنايا كه انهول في رسول الله صلى الله عليه وسلم كويه خواب سايا تو آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا-"عبدالله نيك آدى ب كاش ده رات كوتماز تتجد زیاده راهتا-" (حضرت ابن عمروضي الله عسر كے سے حضرت سالم رحمته الله في قرمايا ١٩٥ لي حفرت عبدالله رضى الله عيز رات كوبت زياده نماز ردعة تحي" واكروميائل: 1- ایک نوجوان کنوارا آدی ضرورت برنے بردن یا رات کومجد میں سوسکتاہ۔ 2- نیک آدی کی اس اندازے تعریف کرنا جائزے

يخرے گاوراس كۆرلعے باير موجائے گا۔ مرورسرا آدی بھی اس (کو پورکراس) کے ذریعے ہے باند ہوجائے گا۔ مجرایک اور آدی پکڑے گاتوری ٹوٹ جائے کی لیکن پھر جر جائے کی اور وہ اس کے زر لع سے بائد ہوجائے گا۔" آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا-"آئے نے کچھ کھیج کمااور کچھ غلطی کے ۔" حضرت ابو بررضي الله عنه نے فرمايا "الله ك رسول صلى الله عليه وتملم إمين آب كوفتم دے كر عرض كريا مول كه مجھے يہ بناد يجئے كه ميل فے كون ي بات ميح كمي اور كون ى غلط كى؟" توني صلى الله عليه وسلم نے فرمايا "ابو براضم نه کھاؤ۔"(بخاری) والدوسال: 1- بزرگ اور استاد کی اجازت سے عام آدی یا شاكرو تعييبان كرسكتاب 2 ری گڑنے ے مراووین برعمل کرنا اور تین بزرگوں کا اس رسی کو پکڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور خلافت کے منصب برفائز ہونا ہے۔ 3 حفرت ابو برصداق رضى الله عنه اور حفرت عمرفاروق رضى الله عنة كے بعد حضرت عثمان عنى رضی الله عسر کے لیے رس کا ٹوٹ جاتا ان مشکلات اور فتول کی طرف اشارہ بجو انہیں پیش آئے اور ای ری کے بڑھانے کے بعد اس کے ذریعے اور یکے جانے ے غالبا" بیر اشارہ بے کہ وہ اس فقتے میں حق پر ہوں گے 'لنڈا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دونول خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی جنت میں ہوں گے۔ 4 کی عکمت کی بنار خواب کے کھ سے کی تعبیر بتانا اور چی نه بتانا جائزے بھے رسول اللہ صلی الشعلية وسلم في حضرت الو بحروضي الله عسري تعبير م واقع مون والى غلطى ك وضاحت نهيس فرمائي-

قل اس سيح خواب من خلفات ثلاث كي عظمت و

لے بھی جنت کی بشارت ہے واسے بھی حفرت طلحمد رضى الله عنه عشره ميشويس شامل بين جنهيس الله ك رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تام کے کر جنت کی حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه سے روایت عانبول فرایا-" ني ضلى الله عليه وسلم جنك احدي والس تشريف لائے توايك آدى آپ كى فدمت ميں حاضر "اے اللہ کے رسول! میں نے خواب میں ایک سائیان (یا بادل) دیکھاہے جس سے تھی اور شد ٹیک رہاتھا اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس ( کھی اور شد) ے لے رے ہیں۔ کوئی زیادہ کے رہا ہے کوئی کم اور مين في ايك رى ديلهي جو آسان تك چي مولي تھي اور میں نے دیکھاکہ آپ نے اے پڑا اور اس کے ذریعے اور تشریف کے کئے ' پھر آپ کے بعد ایک اور آدی نے وہ ری پکڑی اوروہ اس کے ذریعے ے اور چلاکیا 'چراس کے بعد ایک اور آوی نے اے پڑا وہ جی اس کے در لعے اور طاکرا پھراس کے بعدایک آدی نے اسے پکڑا تو وہ ٹوٹ کی۔ پھروہ ری جو ژوی کی تووه اس کے ذریعے سے اور چلا کیا۔"

حضرت ابو بمروضي الله عن قعرض كيا-"اے اللہ کے رسول! مجھے اس کی تعبیر کرنے کی اجازت دیجئے۔"آپ صلی الله علیه وسلم نے فرایا۔

"آپاسی تعیرکری-" حضرت الوبكررضي الله عنه في فرمايا-

コートノーション

"سائران (یا بادل) تواسلام ہے۔اس سے تملینے والا شداور کھی قرآن میخیاس کی تیرینی اور نری ہے اور اس سے لینےوالے لوک کم یا زیادہ قرآن (کاعلم وقعم) حاصل کرنے والے ہیں۔ اسمان تک چیجنے والی ری ے مرادہ تن (عادی) ہے جی ہے آپ قائم ہیں۔ آب نے اسے پکڑا اور اس کے ذریعے سے بلند ہو گئے (بلندورجات رفائز ہوگئے) پر آپ کے بعد ایک آدی

وسلم کو بھی معلوم ہوا اور لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم كو (تفصيل في خواب كى)بات سالى- آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا-ورجميس كس بات ير تعجب ؟"

انہوں نے کما''اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ! دونول میں ہے محض زیادہ محنت والا تھا ' پھراسے شهادت بھی نصیب ہوئی کیلن جنت میں دو سرا اس - سليطالا-"

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا-"بير(دوسرا)اس(يملے) كے بعد ايك سال تك زندہ نیس رہا؟" انہوں نے کما"جی ہاں!" آپ صلی اللہ علیہ وسلم

"اس نے رمضان کامہیتہ مایا اور اس میں روزے رمح اور سال مين اتن اتن ركعت نماز رهمي؟"

انہوں نے کہا''جی ال۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ ''ان وونول (کے درجات) میں تو آسان و زمین کے درمیالی

فاصلے بھی نیادہ فرق ہے۔" فوائدومياس:

(1) بعض اوقات خواب سے وی کھ مراد ہو تا ہے جو خواب میں نظر آیا ، جیسے اس خواب کو صحابہ نے حقیقت ر محمول کیا اور اس کی تعبیر پچھ اور سیس مجھی۔ نی صلی اللہ علیہ و حکم نے بھی ان کے اس قہم

(2) مومن كے ليے لي زندگار حت ب جب ك نيكيول كي توفيق حاصل مو-

(3) طویل عرصہ نماز روزے کا تواب شاوت کے تواب سے زمان بھی ہو سکتا ہے لیکن شہد کے لیے پھے خاص انعامات ہیں جو دو سرول کو حاصل سیں

(4) اس مدیث میں ان دو صحابوں کے جنتی ہوئے كى بشارت ب اور حفرت طلحدرضى الله عند ك

### بيادمة وياجن



پنج گیا۔ میں وہاں نہ تھمر کا اور پاؤں نہ جمار کا۔ اچا تک ویکھا کہ لوہے کا ایک ستون ہے جس کے بالائی ھے میں سونے کا ایک علقہ ہے۔ اس فخص نے میرا ہاتھ پاڑا اور مجھے اور انچھال دیا حتی کہ میں نے وہ حلقہ پکڑلیا اس نے کہا 'قربی آپ نے اے اچھی طرح پاڑلیا ہے ؟' میں نے کہا" ہاں ''و پھراس نے ستون کو باؤں ارا (اور گراویا) اور میں طقے کو مضوطی سے پاؤں ارا (اور گراویا) اور میں طقے کو مضوطی سے

صحابی فرباتے ہیں۔ میںنے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب سایا تو آپ زولا۔

دو تونے اچھی چیزویجھی ہے۔ وہ شاہراہ تو میدان محشر تھی۔ بائس طرف جورات نظر آیا ، وہ جہندہوں کارات تھا۔ تواس رائے والوں میں ہے نہیں۔ اور جو راستہ تحقی رائیں طرف نظر آیا ، وہ اہل جنت کا راستہ تھا۔ وہ چسلواں بہاڑ شہیدوں کا مقام تھا اور جو حلقہ تو نے پکڑا ، وہ اسلام کا حلقہ ہے۔ اے فوت ہونے تک مضوفی ہے پکڑے رہنا۔ "(سلم)

(اب اس خواب اور نبی صلی الله علیه وسلم کی اس تعبیر کی وجہ سے) جھے امید ہے کہ میں جنت والوں میں سے ہوں گا۔" (وریافت کرنے پر) معلوم ہوا کہ وہ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی الله عسد تھے۔ فوا کہ و مسائل :

1- حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عشر اسلام قبول کرنے سے بہلے بدودی فرجب پر سے اور ان کے بست برے عالم شف

2 وين يرم تدوم تك قام بها نجات كاباعث

3۔ شادت کے منصب کو پھسلواں پہاڑھ تشبیعہ دی گئی ہے کیونکہ جس طرح پھسلن والے بہاڑ پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے اس طرح جماد کرکے شادت حاصل کرنا مشکل ہے لیکن وہ بہاڑکی طرح بلند اور عظیم مقام ہے۔ جسے اس میں فخرکے جذبات پیدا ہونے کا خدشہ نہ ہو۔ 3۔ نیک کی ترغیب ولانے کے لیے موجود نیکی کاڈ کر کر کے کو آئی بیان کرنا درست ہے ماکہ اصلاح کی ہمت پیدا ہو۔

لید کے جنتی ہونے کا شارہ ہے۔ کے جنتی ہونے کا شارہ ہے۔

منتي شخص

حضرت فرشدین حرافزاری رحمته الله اورایت عن کچه بزرگ حضرات کیاس پینه منوره آیا تومجد نبوی میں کچه بزرگ حضرات کیاس پینه گیا۔ آیک بزرگ لاضی میکتے تشریف لائے تواوگوں نے کہا۔ دمجو کوئی آیک جنتی آدی کودیکھناچاہتا ہے وہ انہیں مکمہ کر "

" انہوں نے ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو کرود رکعت نماز پردھی۔ میں اٹھ کران کے پاس گیااور ان سے کہا۔

" کھ لوگ آپ کیارے میں اس اس طرح کئے

انبوں نے کا۔ "الحداللہ اجت اللہ ک ہے وہ ہے اللہ کاس میں وافل کرے گا۔ (اوگ یہ بات اس کے کا اوگ یہ بات اس کے کا اس میں وافل کرے گا۔ (اوگ یہ بات اس وسلم کے ذائہ مبارک میں ایک خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا گویا آیک آوئی میرے پاس آیا اور اس نے کما " وہائے۔ گلے میں اس کے مہاتھ چل ہوا۔ وہ جھے ایک برئی شاہراہ ہر لے چلا۔ (چلتے چلتے) جھے بائمیں طرف ایک راستہ نظر اس (میرے ممائی) نے کما "آب اس رائے والوں اس میں سے مہیں۔ چر بھے وائمیں طرف آیک راستہ نظر میں سے مہیں۔ چر بھے وائمیں طرف آیک راستہ نظر آیا۔ میں اس برچل ہوا۔ چی کہ میں آیک چھاوپر آیک جا گہا۔ اس حض نے میرا باتھ پاڑا اور جھے اوپر تک جا گہا۔ اس حض نے میرا باتھ پاڑا اور جھے اوپر تک طرف اچھال ویا۔ چانک میں اس (بیا اور جھے اوپر تک طرف اچھال ویا۔ اچانک میں اس (بیا اور جھے اوپر تک طرف اچھال ویا۔ اچانک میں اس (بیا اور جھے اوپر تک طرف اچھال ویا۔ اچانک میں اس (بیا اور جھے اوپر تک طرف اچھال ویا۔ اچانک میں اس (بیا اور جھے اوپر تک طرف اچھال ویا۔ اچانک میں اس (بیا اور جھے اوپر تک کی طرف اچھال ویا۔ اچانک میں اس (بیا اور جھے اوپر تک کی طرف اچھال ویا۔ اچانک میں اس (بیا اور جھے اوپر تک کی طرف اچھال ویا۔ اچانک میں اس (بیا اور بھی اوپر تک کی طرف اچھال ویا۔ اچانک میں اس (بیا اور بھی کی طرف اچھال ویا۔ اچانک میں اس کی طرف اچھال ویا۔



😸 "عبدالت" تزيدياض كالمل اول

🐠 "بدگان" صائد بشركامل ناول

الدرجرا" تاياب جيلاني كالمل ناول

ارضيدمهدى اورآ مندرياض كےناواث

اكثرفياض، صدف آصف قرة العين خرم باثى

اورمدهااروژه کےاقسانے

عنيزه سيداورعفت محريا شاك ناول

النايانا" عالى

ارشن عرو عاورد يكرمتقل لليل

منى 2014 كاشارة آج بى خريدليں۔

اس دنیایس نبیس رے الیکن ان کانام اور کام بیشہ اردو ك ماريخ يس يادكار رے كا-وه ايك باكمال انشارواز اديب محافي ہونے كے علاوہ نمايت شريف النفس وضع دار اور باهت انسان تصان كى وفات ايك برا قوی مادشہ ہونے کے علاوہ ان کے جانے والوں کے لي ايك عظيم ذاتى نقصان بعي إب زمانے كے جورنگ بدلا با اے دیکھتے ہوئے الیا محسوس ہو آ ے کہ جیے محود ریاض صاحب جیے مخص جو بیک

وقت اتنی خویوں کے حال ہوں شاید ہی چربدا

ولي الله على والله على داه ور على ہم دور عد تک تیری آواز پر گئے

وہ محفل شانہ پرستورے مر طاہروہ ہم جلیں مارے کد حرکے محود ریاض صاحب اس دور کی غیر معمولی مخصیتوں میں متاز اور این ایک خاص اور الگ حيثيت ركحة تقدوه ان كمياب انسانول ميس عق جوائي ذات من ايك علامت ايك روايت ايك اداره ایک بیناره تورین جاتے ہیں۔ زمانے کی مسافتھی جن کے حوالے سے پیجانی جاتی ہی اور تہذیب کی روشی جن کے قش قدم ڈھویڈ کر آگے برھتی ہے۔ اروو زبان واوب كے ايك صاحب طرز انشا برواز أور حسن کی حیثیت ان کاکام بیشہ زندہ رے گااور میں مجھتی ہوں کہ ان کی ایک خاص چرجس نے ان کو خواص وعام يس ايك خاص مقام يرفائز كرويا تحا وهان كى هيمى عدردى هي-قدرت في ان كويد خولى بدى فیاضی سے عطاکی میں۔ وہ شری وہلائمت کی اس سے تھے جال انسان شدے زبادہ میٹھا اور برگ گاب ے زیادہ زم ہوجا آہان کی شخصیت میں شفقت وجدردي مروت عجزوا كساري قل وكردار كي ردشني

ولھ ایسی تھی کہ زہن ان کی عظمت کے سامنے جھک



# كافكال زياركي المناه المقالية

حین روایات کا دلدادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایار ك معيم معنى بعي جانے تھانے ل لين ك بعد يول محسوس بو تا تفاكدان كاسلك يدع كداس دنيا میں کی کادل نہ تو اوا جائے بوے نرم ول اور انسان دوست تق ان کی کن کن باتول علمی ادلی کار نامول كاذكركس يارخلوص انسان كا-

غلط نين ے آر بم اے کيں گوہر اوب كا مرجبين عظمت بحن كاجراغ یوں توجب سے دنیا کا آغاز ہوا ہے۔ لوگ مرتے ہں 'یدا ہوتے ہی اور مرتے رہے ہیں ملین ایے لوگ بہت كم بوتے بن جو كى فاص مقعد كے ليے وقف بوجاتے بن اور ایے بی معدودے چند لوگول مس ایک محووریاض صاحب ہیں۔وہ اگرچہ اب

ان کے جانے سے یہ کیا ہوئی کھر کی صورت نہ وہ واوار کی صورت ہے نہ ور کی صورت ا يك بوناني فلاسفرك متعلق مشهود بكروه دان كاما ليس حراع لي كلون بس كس جالا-اوكول في السوبوا على كاسب بوچهاتو كمن لكا-"انیان کو تلاش کرتا ہے۔" كالعب كراناون كاس بحرى وناش ا ايك انسان نبين ال سكيا تفا- حقيقي معنول مين انسان منابهت عي مشكل بالكين بدونيا انسانون سے خالي بھی سیں۔ انسان مل سکتے ہیں۔ لیکن ان کی تعداد

الكيول ر موك محود رياض صاحب اي بى انسان

تصان کی خاموش انسانی خدمتیں حقیقی انسان ہونے

كاثبوت إلى-مشرقى تمذيب وتدن بلنداخلاق رانى

المندشعاع مئى 2014 🎥

ابنارشعاع مئى 2014 18

www.pdfbooksfree.pk

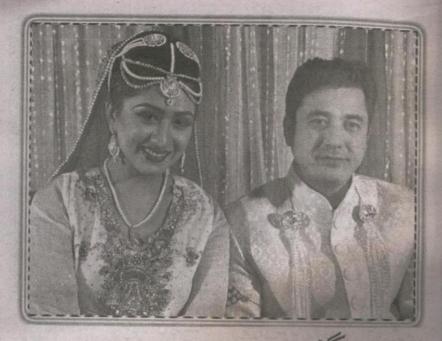

## مَا يَحْرُون الْحَسَى لَمَانَ

"أج كل كيابورباب كيامعوفيات بن؟" "آن ارسريل "ميري ال" تو آپ سب د ميدى رے ہیں۔"میرے مہان"اس انٹرویو کے آئے تك أن ار موجامو كالوراك واورسرل بن جن كى شوت چل رای ہے۔۔ مرزیاں کھ تنیں کرری۔ "كيول \_ كمركي معوفيات بي؟" " تى سى ئى ئى اەلۇبوكى بىل شادى كولۇ گركو بى ٹائم ویٹا ضروری ہے ۔میری شادی 11 جوری "- Brof 2014 وكيانام بميان صاحب كالوركياكرتين ؟"

مريحه رضوى كي اواكارى في بيشه بي متاثر كيااور جب يدعنه من آياكه به معروف فلم اسار "ويا يتمم" كى يني بين توجمين بداور بھي اچھي لكيس-بنوعن" كے سلے من اس بارد كدرضوى سے آپ کی ال قات ہے مراب بید کر حسن ہیں۔ان کی شادى كوچندى ماه بوئين-مد يحدوضوي "جى جناب كيسى بين-شادى مبارك بو\_"

"جى مىل تقيك مول اور بهت شكريد\_"

انانوں کے ساتھ رے گا۔ مرة والع مرتم بن الكن فا بوت نيس وہ حقیقت میں بھی ہم سے جدا ہوتے نہیں محودرياض صاحب ايك مضبوط فخصيت تصوه پاکتان میں خواتین کے لیے ڈامجسٹ کے بان تھے وہ أيك فوش قسمة انسان تق كدان كابدلى كشنزان كربيخ بدى خوش المولى الحريدهار عبى-ايك تناب وفاتيرود آدرامول يس مم موكى الك صحفه نه جائے كمال كھوكيا بابدرباب لكسي مئي داستان جس من ترزيب ودانش كاجى ذكرتها اورجنول كى حكايات بھى درج تھيں وه فلم كارجس كالمحقد عيد آج ہم میں نمیں ہے کی اس کے جس انسان کے لیے سینلوں ولوں میں صرف بار ى يارے - اس ايك انسان كے جاتے ہوں محسوس موالم على سينكرول انسان على محت مول-الرجح كوئى مخودرياض صاحب كي مخصيت كوايك جلے میں بیان کرنے کو کے تو میں کموں کی کہ وہ ووعظمت كاروش مينار "تق بارك كيدها كيس ابكون يوسخول أياجهو نكائوادها كالبكهري محفل مجر كي سبع ما اللي دوب عن منول آخريس الله تعالى عدعا كدان كوعذاب قبر ے محفوظ رکھ ان کی مغفرت کے ان کے گناہوں سے درگزر کرے اور انہیں جنت الفردوس ض اعلامقام ے نوازے۔ (آمِن ثم امِن)





جاتاب الن كاحرام كي بنياد محبت يراستوار تقى-ده ولول کے فاتح تص اگر وہ ایک مشہور مخصیت نہ ہوتے 'ت بھی وہ ایک ایے انسان ضرور تھے کہ جن کا وجودوسيج زندكى كي فعت ومرت كامر چشم موا

فاک اڑاتی ہے گلتان میں صبا تیرے بعد عاك كرت بن كل ولاله قبا تيرے بعد يمال كون عبد أكروائي نبير كيا أنيان بمرطال فانى بال موت الدهري على كم موجاك ے ' بے نام و نثان ہوجائے سے کوئی طاقت نہیں روك عتى اليكن انسان كأكروار لافانى باور انسان كى ي جزالي ب- جس كرما من موت بحي عابر موكر مرگوں ہوجاتی ہے۔ محمود ریاض صاحب کے ساتھ بھی ایابی کھ ہوآ۔جب تک وہ زندہ تھاان کی موت كاده وكااور تشويش ان كى دات صوابسة كلى-انہوں نے آپ کوفاکی آغوش میں دے دیا 'دہ لافانى بن محية أن كانام تسلول تك اوران كاكام بيشه



20 2014 المندشعاع متى



ے کہ بروقت آناے مرجب وقت آناے تو پھر احساس مو آ ہے۔ پھر ش تو اکلوتی بٹی موں۔ ای ابو كالق ميرى بهت زياده قربت راي-"والدين بهي جاتي إل كول كي شاوي جلدي مو جائے افود اوکیاں بھی مرشادی کے بعد سیکم نہیں بطلامتن تواليا كول بوتاع؟"

ومراميكملاموريس باورس كراحي سرمول میں خود بھی جاہتی تھی کہ میلے سے دور رہول کیونکہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ سسرال ہی میرا کھرے اور اب بھے ہیں بناہے اس سلے میں بھے میرے بوے بھائی نے جو کہ دی میں ہوتے ہیں عمت سپورٹ کیا۔ انہوں نے ای کو بھی سمجھایا کہ آباے زیادہ فون بھی سي كريس-اس المرجيب او فري" "ر ميں کھ مخلف تھيں شادي کي؟"

" ہم بنیادی طور پر افغانی ہیں۔ بخارا سائیڈ کے۔ میرا دوهیال ایران کا ب وه مائیگریث مو کریشاور آئے ہم الیکریٹ ہو کرلاہور آئے تور سمورواج ش كونى زياده فرق نهيس بال ايك رسم يخفانول ميل ب"جور مندى" ين الول ين كى كررات ك مین بے دھول دھاكوں كے ساتھ بدلوك- مندى

كايانه كالمهاراانافيله موكا ماري طرف كوني روك توك مين موكي- تم جب تك كام كرنا وارو متماری موضی باور میرے سرقو برت برف بورنان عرب سل كام كے سلط ميں رائاني "しょうしょしょしょしというにしい "شادى ما الكروس كم المرش أنامانا ہو آے۔ مراحل کا باشادی کے بعد چاتا ہے اور اس فللت والستروني وج عوش بل آب؟" "د سلے اے سوشل ہونے کی کول کی۔ میں تقریبا" تین سال سے اس فیلڈ میں ہوں لیکن مجھے سوشل لائف يند تبي إس لي بت زياده لمنالماناتمين تھا اور شادی کے بعد تو میں اپنے کھر میں بہت خوش ہوں۔اس سے زیادہ ایکٹوئی بچھے چا سے بھی سیں اورجال تك ماحول كى بات بولوالكل أتيابى ماحول ے جدامیرے اسے کو کاتھا۔ عصالک بھی نہیں لگا كهيل كافئ جكسة آئي بول-" "زندگی کون سی اچھی ہوتی ہے شادی سے سیلےوالی باشادى كے بعدوالى؟"

"شادی کے بعد والی میں توسب کو کمول گی کہ الوكيول كى شادى وقت بركروين جاسے-كيونكه شادى آب کی زندگی کابهت ضروری ارث ب اورشادی کے بعد بھے اپنا کم اشوہر بھے تمام چزوں سے سلے لکتے الله التي ميري پلي ترج ميرا كر اور شوير ب مير دالدين اور خود ميري بھي خواہش تھي كه ميں الني لا تف يس جلدي سيشل موجاول-"

ار حقتی کے وقت یا جب شادی کی ڈیٹ فکس مونى توكما تاثرات تقي "

"شادى سے دومينے سلے ميرى متلقى بوكى اور خوتك ان دنول میں کام بہت کر رہی تھی تو منطقی کا وقت کیسے كرركيا بجھے يائى نہيں جلا الكين جبولهن بنے كے کے بار کئی توبس پھرجب اسلام آباد آگئی توب احماس ہواکہ زندگی میں کھ تبدیلی آرہی ہے۔ مارا وقت روتے ہی گزرا۔ طالا تک بجین سے معلوم ہو آ شادی کے بارے میں تو بھی سوجای میں تھابی اسے ى بات بونى اور بس لومين والى بات سي ب دونول فیملیز کی مرضی ے سب چھ ہوائیں تواے "ーしかでんいでんだいしー"

" پہلے تو حس نے ہی بروبوز کیا ہو گا پھر قبلی تک بات في موك ولى ظالم الح؟" ودیالکل جی .... حس نے بات کی اور پھر قیملی کے کوش کزار کیا۔ میں نے توسوط بھی تمیں تھااورجب

سوجاتو بحرشادي موكئ اور ظالم ساج توبالكل بهي نهيس آیا۔ کیونکہ میری ای کواور قبلی کے دیکر لوگول کو حسن بيشان بن تقداس لي كور خالف

جوائث فیلی آپ کا اسرال می گفتا فراد

البت چھوٹاسرال ہم میراتین سال سلے حسن کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔سرہی۔اللہ ان کی زندگی ر کھے۔ ایک ندین جو آسٹریلیا میں رہتی ہیں۔ کھرمیں بس میں میرے میاں اور سرجی ہوتے ہیں اس کے اسے جوائث فیلی تومیں کہ ہی تہیں عتی-الركيول كالوخوابش بى بوتى بكر يحولى فيلى بو

ابنا كهرمو ، تسي كي داخلت نه مودغيرو غيرو-" شكرے ميرى الى كوئى خواہش نيس تحى بلك می خواہش تھی کہ اچھی قیملی ہونے شک بری ہو-ساس سربول اور محبت بواور ابھی بھی میں بت خوش ہوں کہ میرے سروں بحن کی دعا تیں میرے ماتھ ہیں۔ کوش کوئی بررگ ہو اس سے انجی او كونى بات بى سيس بولى-"

ود میاں صاحب کا تعلق چھان قیملی سے ہے۔ عموا"اس فیملی کے مردو کام کرتے ہیں شویز میں مرایل بئی ہوکو نمیں کرنے دیجے تو آپ کے ساتھ چھ

"بالكل بھى نسيس عبك شاوى سے بہلے بى ميرے شوہراور مرے سرنے کمدوا تھاکہ اس فیلڈش کام

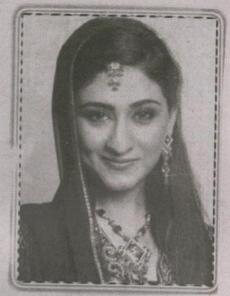

"جىان كانام بحسن تعمان اوراى قيلا سان كالعلق ب- آج كل ان كے بھى دوسيريز آن اير ير- " محبت منح كاستاره "اور "كلابول كاوروانه" آپ کوایک بات بتاؤل که حن معروف آرشت "رشد تاز"صاحب كيفيل" "اجھا گذرة آپ دونول بى مشهور لوگول كے يج إن تويد سب كه كيالك را بالك كني كرر

"بت اچھی زندگی گزر رہی ہے اور بت چینے محسوس کررہی ہول شادی سے پہلے تھوڑی کنفیوز تھی کہ کیا ہو گالیکن شادی کے بعد توسب کھا چھالگ رہا ہے۔ الکل تار ال لا كف ہے"
" اللہ علاقات ہوئى "كس طرح بات چيت آگے

"میری اور حسن کی فیلی کے تعلقات تقریبا" آٹھ سال رائے ہیں۔مارے دوستوں کا بوراایک مرکل تھااور ہم سب ایک دوسرے کے بیسٹ فریز تھے۔

23 كابنارشعاع من 2014 **23** 



بات نہیں رکھنی چاہیے۔" "جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کے لیے پچھ کمنا

چاہوی؟

"دیس مجھتی ہوں کہ میاں یوی والا رملیش کمل طور پر خدا کی رضامندی ہے ہی وجودش آب یا قائم ہوتا ہے۔
ہوتا ہے کو تکہ جوڑے آسانوں پر بنتے ہیں شادی آپ کی ترجیحات میں شال ہونی جا ہیں۔ اس کواتا معمولی نمیں لیتا جا سے۔ اس کواتا معمولی نمیں لیتا جا سے۔ "

"اور آخری سوال که کرے میں آگر حس فے پہلا جلد کیا کما تھا؟"

سوچے ہوئے ۔ "بال پہلا جملہ یہ کما تھا کہ ابزی ہوجاد عینے کرلو پھراتیں کرتے ہیں۔ اتنی شنش میں کون جیٹی ہو۔"

حسن نعمان

"جی آب کھتائیں اپنبارے میں؟"
"جیساکہ مرجد نے آپ کو تایا بی ہو گاکہ میرا نام حسن نعمان ہے۔ پشاور سے میرا تعلق ہے۔ میری رہارے توش کھی جمین نہیں کہاؤں گ۔"
دم چی ہوی کی طرح کھانے پہ انظار کرتی ہیں؟"
در ہاں ہے میں بالکل رواتی ہوی کی طرح ہوں
در ہیں ہے حس آئیس جاتے میں کھانا نہیں کھاتی اور
دو بھی میرا انظار کرتے ہیں اور میرے سرجی ہم
دونوں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے اور میں حسن کے زیادہ
ترکام خودی کرتی ہوں۔ جھے ان کے کام کرنا اچھا لگتا

ومشادی کے فائد نے زیادہ ہیںیا نقصانات؟"
دمیرانہیں خیال کہ نقصانات ہوں کے حسن اپنی
ماں کے بہت قریب سے ان کے انقال کے بعد وہ
اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرتے تھے تو میراخیال
ہے کہ ایک مرد بیوی میں ایک ماں بھی ڈھونڈ آ ہے
مخبوریہ بھی ڈھونڈ آ ہے۔ شادی کے بعد ان کا کیلا ہونا

کافی در تک دور ہوگیا ہے۔" "گھر آگر ایک دو سرے کو ساراون کی رودادہاتے

یں ۔ دو پہلے ہو ہم دونوں ایک دو سرے کو سار ادن کی ردواد جاتے ہیں۔ دہ اپنے سیٹ کی اور میں اپنے سیٹ کی۔ پھر ہم کھانا کھاتے ہوئے اپنی ہاتیں بھی شیئر کرتے ہیں۔ ساری ہاتیں ڈاکنگ ٹیل یہ بی ہوتی ہیں۔"

الرق في المواد المواد

و در باون نه وی واچها سے قات در کوئی شکوه کوئی سے قات در سکی میں در کوئی شکوه کوئی شکایت جو آپ دائر یکٹ نہ کر سکی مول اور انظرویو کے در لیے کرناچاہتی ہوں؟"
در نہیں ایسا کوئی شکوه نہیں اور اگر کوئی چھوٹی موثی

المرائيس اليالوني شكوه جميس اور آگر كوئي چھوني موثى بات ہو بھی جاتی ہے تو ہم ایک دو سرے سے ڈائر یکٹ بی کرلیتے ہیں اور ہید بہت ضروری ہے۔ ول میں كوئی زم بین کیونکه شادی کے بعد بی کمل کر سامنے آتے بیں۔"

۔ بساختہ ہنتے ہوئے ''حسن کو تو میں تقریبا '' آٹھ سال ہے جانتی ہوں۔ اس لحاظ ہے وہ میرے بستون دوست بھی ہیں دیے ان کی نیچرایی نہیں ہے 'خہتی روائی شوہر ہیں وہ اس بات کو انڈر اسٹینڈ کرتے ہیں ہم دونوں کو ایک دو سرے کی پر اہلمنز کا علم ہونا چاہیے۔ غصے کے وہ بھی تیز ہیں اور میں بھی بہت تیز ہوں گرہم دونوں میں اچھی ہات ہے کہ دوہ دولتے ہیں تو میں چپ کرجاتی ہوں اور میں بولتی ہوں تو وہ چپ کرجاتے ہیں۔ ویسے حس بہت زیادہ کمپر وہ انزنگ ہیں۔''

ویے سن بہت زیادہ کھیروائز نگ ہیں۔ "پانچ یاہ ہوئے ہیں شادی کو ابھی تورعوش ہی چل

رو بنیں جب میری شوٹ نمیں ہوتی توجی کوکٹ کرتی ہوں اور جب حسن کی شوٹ نمیں ہوتی توحس کوکٹ کرتے ہیں اور حسن کوسب کچھ بہت اچھا پکاٹا آگاہے اور جب ہم دونوں گھرسے باہر ہوتے تو بابا کے لیے جان کے کھانا لکا کر رکھ دیتے ہیں وہ نکال کر کرم کرنے کھا لیتے ہیں۔ حسن تو ججھے زیادہ دیر تک چن میں کھڑے بھی تمثیں رہنے دیتے۔"

۔۔۔ توکیا کہیں کی اس بارے ہیں۔"
'' میں اللہ کی ذات پر بہت زیادہ تقین رکھتی ہوں۔
میرا ایمان ہے کہ جو ہو با ہے اللہ کی مرضی ہے، ہی ہو تا
ہے۔ میری شادی ہیں میری کوئی کو خشش نہیں ہے۔ تو
اگر ایسا کچھ ہو تا ہے تو میراخیال ہے کہ ہرانسان کوائی
زندگی گزارنے کا خق حاصل ہے اور اللہ نہ کرے اگر
خدا نخواستہ دہ یہ محسوس کرے کہ دہ میرے ساتھ نہیں
خدا نخواستہ دہ یہ محسوس کرے کہ دہ میرے ساتھ نہیں

لے کر آئے تو میں نے اس اچانک آر کو بہت انجوائے کیا تھا اور طاہرہے میری شادی تھی۔ سومی نے ہر رسم کو انجوائے کیا۔"

"کھائے پینے کے معالمے میں اور کھائے کے ثیب کے معالمے میں کیافرق ہے؟"

" میرے سرال والے اثناء اللہ کھانے پینے کے
بہت شوقین ہیں۔ میرے سر بھی اور میرے میاں
بھی اور ذائنے ہیں یہ ہے کہ جس طرح پنجاب کے
لوگ بہت زیادہ مسالوں کو پند نہیں کرتے۔ ہیں جب
سے اس فیلڈ جس آئی تو ہس نے بھی زیادہ مسالے کم کر
دیے ہے تو چھے کوئی پر اہم نہیں ہوئی۔ میرے سر
صاحب کو اور میرے میاں صاحب کو میرے بی ہاتھ
کے کے کھانے پند ہیں۔"

"جيزي كوئي دُيماتد ؟"

''ارے نمیں۔ یماں یہ بات میں ضرور سب کو بتانا چاہوں گی کہ میرے میاں نے کمرے کی ہرچیز خود بنائی سے موج کیا تھا کہ تمہارے میں اور انہوں نے جھے تحق ہے منع کیا تھا کہ تمہارے والدین تہمیں دے رہے ہیں اس ہے براہ کرمیرے لیے اور کو تکہ میں بھی اس فیلڈ میں تو میں نے اپنی شادی پہ اپنے والدین پہ کوئی ہو جھے نہیں والا اور حس نے بھی اپنے والدین پہ کوئی ہو جھے نہیں والا اور حس نے بھی اپنے والدین پہ کوئی ہو جھے نہیں والا اور حس نے بھی اپنے والدین پہ کوئی ہو جھے نہیں والا اور حس نے بھی اپنے والدین پہ کوئی ہو جھے نہیں والا اور حس نے بھی اپنے والدین پہ کوئی ہو جھے دو من بین ان کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے وو من بین ان کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ این خوا تھا تھی۔ "

"غودى جو ژاائخ ميكے گاتھايا سرال كالور بھارى شاہت كيا؟"

"بارات کامیکے تھااورولیمہ کاسرال تھا۔ میں نے عودی جو ژابت بھاری مہیں بنوایا اس نیت ہے کہ بعد میں بھی استعال کر سکوں اور میں نے بعد میں بھی آیک دوبار پہنا بھی ہے۔" ددسن مزاج کے کیے ہیں۔ کردے کسیلے ہیں یا

على المنارشعاع مى 2014 <u>25</u>

🗱 ابناد شعاع من 24 2014 🛸

Service of State of S دستك



زندگی کھا آہے۔ تب ہی کندن بنآہے۔"

مجهر بت مجه سكهايا بلدجينا سكهايا-"

المستن بي الية زندك ي

ول سي كويي؟"

"اچھا۔ گٹ۔ گرکیایہ چزانسان کو ذعرک سے بد

"الىسانىدىل توموجا كاب مردندى س

تكالف سيه كربي انسان لجه سيستا ب يس في جي

زندکی کا بہت سے دور دیکھاہے سین ان جریات نے

" الحمدلله ... ميرى زندگي مين اب اطمينان اور

مائه فال

"كياطال بل يى؟" "اكرى عائد؟" ودنس أيا كه نس قورابت كي تو آي جا يا ے اور ایسا نمیں کہ بالکل غائب ہول مکی نہ کی چيل يه نظر آني رئي دو تي دول-" "ديف كرشيد دنول ارنگ شويس نظر آئي-" "جی جی بالکل \_\_ شائشہ لودھی کے پروگرام میں "

ودكي لكتي إلى ارنك شوزتم خود محى توارنك شوز

الى يى خود بھى مارنگ شوكر چكى بول اور چك یوچیں توارنگ شوکرناکوئی آسان کام نمیں ہے۔ مع صح الحنا تار بونا بحررورام كرنا مراجها بمي لكاتفا-اى طرح دو مرون كو بعي مشكل بموتى موكى مر " के निर्म निर्म के कि कि हैं। "مردنے کے سن بات اچھے کرتی ہو کیا تھ کے رونا آنا ہے اگلسری کا کمال ہو تاہے؟" "ارے تہیں میراول بہت چھوٹا ہے بہت جلدي جذباتي موجاتي مول اورجو زندكي يس والمحصصة یں ان کے ول چھوتے ہوتے ہی ہیں۔ ظرین کا استعال ذراكم بى كرتى مول-" "زندى من وحوك كھائے اوحوكا؟" '' وهوك كهائ .... اور وهوك توانسان ساري

ياكى كابات كرتى بن وآب كوكيمالكتاب؟" "اس وقت وہ میری بیوی نمیں ہوتی بلکہ ڈرامے کا ایک کردار ہوتی ہے اور میری بوی کوپتاہے کہ اس کی كيا حدود إلى -اس ليے كوئى مئلہ نتيں ہو تاميرے "مريد كس روب من اچھى لكتى باوركيايوى كا خو صورت بونا ضروري ي؟ " خوب صورتی ایک ایک شرا کوالی ہے۔ لیکن میں اندر کی سیرت کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ لڑکی خوب سرت ہو گی تووہ رملیش شپ کابھی خیال رکھے گی اور كركو بكى بناكرر في ك-ربى روب كى بات توجي برج ميكاب كي بغيراور كرك عام لباس ش الحجى "آپودنول ایک دو سرے کو کس نام سے بکارتے ين اور اگر مريد روي كرميل جلى جائے توكيا ري " ہم دونوں ایک دوسرے کو نام لے کربی بلاتے میں اور اول توریحہ رو تھ کرمیے جائے گی ہی تہیں اور الرجلي عي تومن فوراسمناول كاوراك ليفي طاحاول "مريد كي كوني المحلى عادت بنائي ؟"

"بت ى الجى باقل من ايك بات يه جى ك مريد جھوٹ ميں بولت-صاف كو ب-جو شكوے شكايت بوتي منه بربول دي ع أور جهاس كى اسعادت ني اس عثادي كرني مجوركيا-" "معبت منع كاستاره"اور"ول كادروازه"مي كون سا كرداراى مخصيت كے قريب واقعة إل-ودكوفي بهي منيس-دونول نيكيد ول بين جبكه من ايك شريف انسان بول-"قتس ことうっといとなるなしとい اجازت جاءي-

ايش بوكاتي كا؟"

ایک بس ہے جو آسٹریکیا میں رہتی ہے اور میں اکلو تا " السيك والدبهي معروف آرشك بيكم بهي اور آپ فورجمي-سب کھ کيمالکا ہے؟" "بت اچھا مرگر میں ہم آرشٹ نمیں ہوتے بلكه عام لوگول كى طرح بى دندكى كزارتے ہيں-"شادی دهوم دهام سے ہوئی اور ایک بی شریس

أدجى وهوم دهام سے ہوئی محرو تک اکلو تا بیٹا ہوں 11 جنورى 2014ء كوشادى موئى اور مارى مندى بارات لامور مس اوروليمد اسلام آباديس جررخصت ہو کریٹاور لے گیا کونکہ مارے زیادہ تر رشتے وار یشاور میں ہوتے ہیں مجرایک ہفتہ کے بعد ہم کراچی آ

" نہیں گئے " کونکہ ہم نے شادی کی تاری کے لے سلے ہی چھٹیاں لے لی تھیں تو پھر مزید کی تخوائش نہیں تھی اس کے کراچی آتے ہی اینے کام یدوالی آ كَ عَصّ ان شاء الله بني مون يرجى جاتي ك-" " كام كى بات مو ربى ب أوكيا بيوى كو بهى كمانا

ووتين ضروري نبيل سجهتا ليكن أكربيوي يوهي ماسى باوراس كوكام كاشوق بوقة ضرور كام كرے اضرور كمائ مريد يركوني دياؤ تنيس -"شادی ضروری ہے ۔ یا مچھ نقصانات بھی ہیں!

"میرانمیں خیال کہ شاوی کے کچھ نقصانات ہیں بلكه يدتوشري فريضه بي ضرور كرني عاسي-لائف سیٹل ہو جاتی ہے۔ قیملی بن جاتی ہے۔ اسلیے رہے ے برترے کہ آپ کاوئی لا تف یار شرہو ایک کھر ہو جمال آپ کو آکر سکون مے کوئی آپ کا شظار کرے

كوئى آپكاخيال ركھے" "دراے س جب مرجہ روائی رول کرتی ہیں

بنة بوع "جى ئى فسائلى بھى زياده نميس تفا 27 2014 محى 2014 Pm



- المراسيال
- الألارة "أغا عشنا شاه" عشمين رشيد كالالات
- ٥ "مال تجفي سام" "اين رثيدك" مال " كوالے فتوى روے
- الله مروف كاميدي "واف الله" كي إلى "ميدى بهي سني
- 🜣 "نگفت اسلم جوهدری "کان،"مقابل فے آئینہ"
  - في فيليون كالطيط وارداول" وإهل" القاى مراحل عي
  - الله المام آوزو" فرماندا ولك كادليب المط وارداول
  - الم "إخم بعد سے گاب عوں" كبت يماكا فريكمل دول
- ا جعود سجائدوں سے ڈوتا ھے "يورومرن كاكل اول
- الله "ميع دمنواكو غيركوو" الركل كالدارادل كاتوى ترا
  - الريمال كادك معبت يون نهير اجعى"
  - الله دهان کی تیز عوا" فرن ارکادات
    - پ "عسين خواب" ن مركك كاداك
  - الله واقت جاديد بملى فقرصين فرجن افقر وحير وخال دواشرازى

مويا للك اورطواليات كافسائ اورستقل طيط

مجہ جہ ہے۔ اس شمار سے کے ساتھ کرن کتاب

عوم کرنا ٹی جو سے دار اجارہ چنٹیاں بھر بے ڈوگھر ٹی بٹا گئی۔ ان طبط ٹی گرن مختاب ''موم کرنا کے ایک '' آپ کی مدوکر سے گی جو کرن کے بھر ٹاپڑ سے کے ماتھ طبعہ و سے خت چاڑ خدمت سے۔ و پھر مزید آفرز آئس تو کوئی ڈیمانڈ ہوگی؟" " پھر مزید آفرز آئیں تو دبی ڈیمانڈ ڈیموں گی جو ڈراموں کے لیے ہوتی ہیں کہ اچھا اسکرنیٹ اچھا کردار"

"جب آیک ہی ڈراے میں دو تین ہم عمر
فظرائیں کام کررہی ہوں وکیدالگاہے؟"
"اچھا لگا ہے۔ اگر آپ اواکاری کے لحاظ ہے
ہت کررہی ہیں و مجرمقا لجے کی فضا پرسے جاتی ہے اور
مقالمہ میرے خیال ہے ایک صحت مندر تجان ہے تو
بس اچھا بھی لگتا ہے اور سے بھی ول چاہتا ہے کہ ہم
ہے بہتر کملا میں۔ ایے موقع پر ہماری دوستیاں
بھی مزید کی ہوجاتی ہیں۔"

"أيك روس في خويال خاميال بتاتى بي يا چلخ وي بن بعيما بال را بوتاب"

" تنیں نمیں ایسا کھ نمیں۔ ہم ایک دو سرے کو مشورہ بھی دیتی ہیں کہ اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے۔ اگر مشورہ پیند آئے تواچھا لگتاہے ورنہ کوئی بات نمیں۔ "

" دقست پرتیمن به ا"
دسوفیمد سه میراایمان به که مقدرت زیاده کچه نسین ملتا انسان کو - جتنا نصیب مین کلها جاچکا به اتنا هی ملے گاند کم ند زیاده سه بس ایمان پخته جونا

و دخمان باران زیاده می اطقد احباب زیاده می به دراس در اسوچ دخماند احباب و زیاده می مطقد باران دراسوچ سیجه کریناتی بول که کم دوست بول گرایشه اور مخلص بول دی بات می اگر ایک بور نیک بو " داس فیلذی مرد حضرات می پالایو تا رہتا ہے ' کوئی بات جو کمنا جا ہیں ؟"

رہ بول ہے ہیں ، د ہوں ۔۔۔ ہواچھا سوال کیا آپ نے ۔۔۔ ہیں ہی کمنا چاہول گی کہ عورت کی عزت کرس ۔۔۔ نہیں کہ خوب صورت خواتین کے ماتھ آپ کا رویہ کچھ اور ہواور نار مل خواتین کے ماتھ کچھ اور۔۔۔۔" ے کوئی انسان فٹکار بنمآ ہے۔ میراا پا تظریہ تو یہ ہے کہ
فٹکار پیدائش ہو آئے اور میں اپنے لیے بھی بھی کون
گ کہ میں ایک یورن آرشٹ ہوں اور اس کے لیے
میں اپنے رب کی بوی شکر گزار ہوں۔"
میں اگریہ صلاحیت نہ ہوتی تو آپ آج کیا ہو تیں ہے

"ق چرشایدی انشرر درانند موتی کونکه میرا مائند بهت کری ایؤ ہے۔ ہروقت کھ نہ کھ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ کرداروں کے لیے میں عموما"ا پنے ذہن سے ہی سوچی موں۔"

"مول \_\_ نوجوان الركول كى خوابش موتى ہے كم وه بيث ليذنگ رول كريں - كرآب بھى ليدرول ميں تو معى كيندليدرول من - ميے اسروادي من آئى تعين

الياكول؟"

"میں کردار کو اہمیت دیتی ہوں' فرسٹ یا سینڈ کو نمیں۔ میں نے اپنی جگہ بنانے کے لیے ابتدا میں چھوٹے رول بھی کئے 'کیونکہ میں سیھنے کے عمل سے گزر رہی تھی اور میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے۔ اس لیے آج کامماہ ہوا ہے"

اس کیے آج کامیاب ہوں۔" "بہت کم اسکرین یہ نظر آتی ہیں۔ کیا چھ دیگر مصدفات بھی ہیں آئی ہیں۔

معروفیات جی ہیں آپی؟"

"بالکل تی اویر معروفیات بھی ہیں۔ فلم بھی کر

ربی ہوں اور اسکرین پہ اس لیے ذرائم نظر آتی ہوں کہ

میرے لیے ضروری ہے کہ اسکریٹ جان دار ہو میرا

رول اچھا ہو اور جس کے ساتھ کام کرری ہوں وہ فیم

اچھی ہو 'تن ہی کام کرنے کامزائمی آ باہے"

دمکن فلم میں کام کررہی ہیں 'کھیتا تمیں گی؟"

دفلم کانام مور ہے۔ قدیم بنگالی کمانی ہے۔ان کے

لا تف اسٹا کل پ کمانی میں سیسینسی بہت ہاور

لانف اشا کل ہے۔ امالی میں سینسی بہت ہاور پرفار منس کی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ ان شاء اللہ بہ فلم میرے کیریر کو مزید آگے لے کرجائے کی اور ناظرین بھی اے پند کرس گے۔"

اب بھی نمیں ہے۔ بس جھ میں ایک فاص بات ہے کہ جھوٹ برداشت نمیں کر علق اور اس وقت تواور بھی زیادہ غصہ آباہے جب کوئی میرے منہ پر جھوٹ بولے ۔۔۔۔ جھوٹ بولنے والا سمجھتا ہے کہ جیسے سامنے والا ہے وقف ہے۔"

" پھران شاءاللہ بات کریں گے جب آپ کا کوئی نیا سریل آئے گا۔" "جی ضور۔"

اشتامج

اشین کو آپ آیک عرصے اسکرین پدو کھ رہے ہیں۔ گرہم آج تک ان کا انٹرویو نہیں کہائے کیونکہ یہ معرف بہترہتی ہیں۔ گریوں ہی تعوثی بات ہوری جاتی ہے۔

"آپ بہت انچی پرفار مریں۔ سے سیکھا آپ نے؟"

"ارے نیں میں نیں مجھی کہ رینگ لینے

# 28 2014 of Elsa 111 #

## عَتَانَ فُرِينَى عَبِي مُلَاقًا وَ

شاين رشيد

لیا اور ساتھ ہی اس کام کا بھی کہ اگر ملک میں کوئی

رائسسز آتے ہی 'جنے سلاب' زارلہ اور طوفان

وغيرو يوجم بروت اليالوكول كى مدكر عيل با

غريب لؤكيال جن كوجيزك مسائل بين ياجن ك

یے ردھنا چاہے ہی ان کے لیے بھی ہم کام کرتے

ہیں۔نہ صرف ردھائی کے سلطے میں بلکہ روز گارے

سلط میں بھی ان کی موکرتے ہیں۔ ہم نے بھر میں

رائمی لیول یہ ہیں سال سے آیک اسکول کھولا ہوا

بجال غريول كي العليم عاصل كرتي بي-"

"اینااداره اسٹیبلش کرنے میں آپ کو کتے سال

"جس ون ادارے كا قيام عمل ميں آيا 'اس كى

رجشريش مونى الى ون استيبلش مونا شروع موكيا-

وسے مارا بنیاوی کام میرج بیورونی ہے اور بیا کام ہم

وبلفید کے طور رہی کرتے ہیں۔ پہلے رجشریش کرانا

ردتی ہے جس کی قیس انتمائی کم ہوتی ہے اور اس قیس

كوبهي أكر كوني افورو نتيس كرسكناتو بم أوركم كردية

بي اور بعض او قات فرى بھى كردية بين- يملا أس

كلفش مي كمولا جارسال كيعد الشن اقبال مي بھي

اينادار على ايك شاخ كحول لي اوريول كلفش من

بمني التيس سال مو محية بين اور كلشن مين تقريبا"

"رجشريش فيس كياب آپ كي اور شادي كے بعد

" كَلْفَتْن شِي مارى رجر يش فيس چيس سوب

لع ؟ اور مين يوروك بارے ميں تفصيل سے

اچھے رشتوں کا حصول ہر زمانے میں آیک وشوار ترین امر رہا ہے۔ چندے آفاب 'چندے ماہتاب وحویث نے میں محاور آنا نہیں حقیقتاً "جوتیاں تھی جایا کرتی تھیں۔ آہم میرج ہیوروکے قیام نے اس پریشانی میں خاطر خواہ کمی کی ہے۔ خدمت خلق کے ایسے ہی ایک ادارے کی مرراہ ہے ہم آج آپ کا تعارف کو ا

رے ہیں۔ ویکی بی آپ اور کیا معوفیات ہیں 'ساراون کیاگزر اے آپ کا؟"

" دبس جی الله کا شکرے اور دن تو سارا وقت کام کرتے ہی گزر جا آ ہے۔ سراٹھانے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔"

"آپ کے ادارے کاکیا نام ہے "کام کیا ہود آپ یمال کی عمدے پرفائز ہیں؟"

'' مارے اوارے کا نام گفتن وومن وبلفید سوسائی ہے اور اس کا قیام 1982ء میں عمل میں آیا۔ میں اس اوارے کی صدر بھی ہوں اور چیزر س بھی۔ اور جیسا کہ نام سے ظاہرہے کہ یہ خواتین کی

"کسے خیال آیا اس اوارے تیام کا؟"
" تھے بھیشہ ہے، ہی شوق رہا ہے خواشین کی فلاح و
بہودے کام کرنے کا اور اس اوارے کے قیام کا مقصد
بھی ہی تھا۔ اصل مقصد " میں جیبورد" کے قیام کا بھی
قط بہت مسائل میں دیکھتی تھی اوکیوں کی شادی کے
سلط میں اور یہ بھی دیکھتی تھی کہ کوئی ایسا اوارہ نہیں جو
اس قتم کے کام کر رہا ہو تو چھریں نے اس کام کا بیڑا اٹھا
اس قتم کے کام کر رہا ہو تو چھریں نے اس کام کا بیڑا اٹھا

سوچے ہوئے۔ "ہاں جھے یاد آیا گورامہ سربل
"فاموشیاں" میں میں نے آیک نفساتی عورت کا رول
کیا تھا اور وہ واقعی آیک مشکل رول تھا جس کو کرتے
وقت مجھے کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔"
"اور باقی دیگر؟"
"میرے سارے ہی سربل بہت کامیاب گئے۔
"" " کمی سارے ہی سربل بہت کامیاب گئے۔
"" " کمی سرب سارے ہی سربل بہت کامیاب گئے۔
"" " کمی سربل بہت کامیاب گئے۔

"میرے سارے ہی سیرال بہت کامیاب ہے۔ "دفیک" آپ و کمھ رہی ہیں "جھے خدا پہ یقین ہے" میں بھی میرارول بہت مختلف تھااور کئی روپ کے ہوئے تھا۔"

وے ها-وینیڈاے واپس آکر آپ کوامید مقی کہ آپ کو

ویکم کیاجائےگا۔" ''بی ایک امید تھی' یقین نہیں تھا' کیونکہ ش ریکھتی تھی کہ کانی نئی لڑکیاں آچکی ہیں اورائی جگہر بنا چکی ہیں۔ بہت اچھاکام بھی کررہی ہیں لیکن اللہ کاشکر ہے کہ جب میں آئی تو ججھے وارم دیکم ملا اور آیک سے ایک اچھی آفرز آنے لگیں۔"

"د بس جب اوردالام بان وقسب كام آسان مو جات بس اب تك كي ك كامول بس الي كام ع مطمئن بس؟"

"وہ بڑے کہتے ہیں ناکہ مطمئن ہونا فنکار کی موت ہے تو میں ابھی اس قبلڈ میں بہت پچھ کرنا چاہتی ہوں اور ہرمار پہلے سے زیادہ محنت کرتی ہوں ماکہ کام مزید اجھا ہو۔"

''اوردیگر مصوفیات کیاہیں؟'' ''ابھی کچھ بتا نمیں سکتی۔ آن ایر آئیں کے سرپلز تو سب کو پتا چل جائے گا۔''



عاتشه خان (جونير)

"کیا حال ہیں ؟ "دئیک" میں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں۔ آپ کو کیار سپائس مل رہا ہے۔" "جی حال تھیک ہے۔۔۔ اور واقعی "دئیک" بہت اچھا سریل ہے اور رسپائس بھی بہت اچھا مل رہا ہے۔ بس اب تواس کی اینڈ تگ چل رہی ہے۔" دکتیا ہو گا انجام؟"

" ليجئيد كول بتاؤل - بحروساراسسىنسى بى ختم موجائ كاورويي بحى جب اتى سارى اقساط ديكه لى بين تودوچار اورسى-"

"كى سرىل مين الخارول مشكل اور چليخباك لكا؟"

تھیجے پچھلے اوافسانہ "وائرہ"کی مصنفہ کانام سہوا" یمیس رضاشائع ہوگیا۔ جبکہ بید کمانی ایعل رضائے تحریر کی تھی۔ قار تمین تھیج کرلیں۔

المندشعاع مى 2014 💨

المنادشعاع من 2014 S

پی اور بهت پید کماتے ہیں۔ "
د اکر الاسے اور لؤکیاں خود بھی آتے ہیں کہ ہماری
شادی کراویں ؟"
د بھی عموا "ایے لوگوں کی حصلہ افزائی نہیں کرتی
کیو نکہ اگر کل کو خدا نخواستہ کوئی اسکینٹل بن گیا تو پھر
جو ربھی الزام آئے گا۔ لیکن اگر کوئی بدی عمری لؤکی
ہے وہ بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے اور شی محسوس کرتی
ہوں کہ بیہ سب چھے بیٹل کر شکتی ہے تو پھر میں اس
کے ماتھ تعاون کرتی ہوں ورنہ الملے آئے والے
لؤکے اور لؤکیوں کی حصلہ افزائی نہیں کرتی۔ "
د کھی ادب کہ اب تک کتے لؤکے اور لؤکیوں کے
رشتے کرا چھی ہیں کتی کامیاب ہو تیں اور کتی ناکام؟"

" کی بات تو یہ ہے کہ مجھے بالکل بھی یاد نہیں ہے اور ہزاروں شادیاں کراچکی ہوں۔ خودسوچس کہ بٹیس سال ہو گئے اس کام کوتو کئی شادیاں ہو چکی ہوں گی اور کامیابی کاجوریشو آج کل چل رہا ہے۔ اس حساب کامیابیاں ہوتی ہیں اور میں تو کامیابی کی گار ٹی نہیں لیتی کیونکہ میں تودو گھروں کا تعارف کرادیتی ہوں۔ یاتی کام ان کا ہو تاہے۔"

"آج کل طلاق کاریثوبت بروه گیاہے۔ بھی ناکام شادی شدہ جو ژابھی آیاجس کی شادی آپ کی دجہ سے ہوئی تھی؟"

"جى بال تاكام والے بھى آتے بيل كدوواره شادى

واب کھا ہے ارے میں ہتا کیں؟"
درجب میری شادی ہوئی میں نے انٹر کیا ہوا تھا۔
شادی کے بعد کر بچویش کیا اور چررا کیویٹ ایم اس جر نلزم کیا۔ میرے شوہر جر نلٹ ہیں۔ ان کانام فضل قرایش ہے اور وہ لی لی آئی نیوزا بجنس کے نیجنگ ڈائر کیٹر رہ چے ہیں چیف ایڈ بیٹر بھی رہے ہیں اور نیوزو کے بھی فمائندے رہے ہیں۔ میری شادی 1963ء میں ہوئی تھی۔ بچاس سال ہو گئے ہیں میری شادی کو یں۔ میں عموا ، پیش سال کے اندر اندر غروالی اور کول کورجدؤ کرتی ہوں۔"

اوگیوں کورجٹرڈ کرلی ہوں۔ دکیا ہت ہے کہ جو اوکیاں غیر سال یا اس سے اور کی ہوتی ہیں ان کے لیے رشتوں کی مشکل ہوتی نے اور ایک چالیں ہنتائیس سال کے موکے لیے رفحے آسان سے لی جاتے ہیں؟"

روس کی مثال آپ کو ایول دول گی کہ ایک چھوٹا مکان ہو باہ اس کے کرائے دار بہت ہل جاتے ہیں اور جو اور برطا ہو باہ اس کے کرائے داور برطا ہو باہ اس کے مراور جو اور برطا ہو باہ اس کے مراد کی مورد کو مراک ہی وہی حساب ہے۔

چھوٹی اور کول کے لیے دشتے جلدی ہل جاتے ہیں۔"

دجیزی ڈیمائڈ کرتے ہیں اڑکوالے؟"
د جیزی ڈیمائڈ کھلے لفظوں میں تو جیس کرتے '
لیکن پیضرور کتے ہیں کہ ہمار الوکا جاہتا ہے کہ چو تکہ
میں ایسی پوسٹ پر ہوں تو اچھے گھر میں اور اچھے
لوکیشن والے علاقے کی لوگی ہو۔ تو ایک کھاظے ان کا
مقصریہ ہو تا ہے کہ اگر بڑے اور اچھے خاندان کی لوگی
ہوگی تو جیز میں بھی کچھ نہ چھے لے کر آئے گی۔"
ہوگی تو جیز میں بھی کچھ نہ چھے لے کر آئے گی۔"

اوی او بیزیں، ی پی کانہ پھے کر اسے ہے۔ "
" بھی ایہا ہوا کہ آپ نے دو گھروں کو متعارف
کردایا اور پھرانہوں نے رشتہ بھی طے کرلیا گر آپ کو
نسب یادی:

المجرّى مرتبر اليابو ما ب كه رشته طي بوجا ما ب اور جات ميس و يحو إير الوئي اشيث الجنبي والاكام و ب ميس كه مكان كرائ ريح حمايا تو كميش بحي عاسي اوش في جب شادى طي بول حك بوريسي لين بن ميس بوت توش كول شكوه كرول - اكروه بتا وي بن تويدان كابراين بو ما ب اورجو ميس بتات تو ان ي يح ميس كري "

''اس فیلڈ ش بیبہ ہے؟'' ''اس فیلڈ ش بہت بیبہ ہے 'لوگ وحوکے بازی ہے بہت کماتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں ان لوگول میں سے جتیں بول جو مینے کے لائج میں کام کرتے ہیں۔ لوگ اڑی والوں کے جذبات سے کھیلتے خاندان کی کچھ عور تیں رشتے کرانے کے کام کرتی تھیں۔اب کوئی کی کے لیے پیشان نہیں ہوتا۔ کوئی کسی کے لیے کوشش نہیں کر آیا تین ضروریتاتے ہیں مگر آگے بردھ کر کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیے میں میرج بیورد کے قیام کی ضرورت محسوس ہوئی۔"

"عموا" الات اور الذي كروال آت بي تو ان كياديان بوقي ؟"

''دونول کی ڈیمانڈز عوا "اچھی تعلیم ہوتی ہے۔
کوئی کہتا ہے کہ لڑکی گھر بلو ہو۔ لڑکے والے تو اپنے
اسٹیڈرڈ سے او نیجا اسٹیڈرڈ چاہتے ہیں اور خوب
صورت لڑکی تو ہر ایک کوچا ہے ہوتی ہیں بیری
جران ہوتی ہوں کہ اکثرائی مال ہمٹیں جو خوو تو تار مل
شکل کی ہوتی ہیں گران کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں
اپنے بیٹے کے لیے خوب صورت لڑکی جا ہے اور
اپنے تدکی بھی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ لوگ کم عراؤی

بھی اللّتے ہیں۔" "ایک رشتہ کرانے میں عموا "کتانا کم لگ جا آ ہے !"

دونائم کی کوئی لعث نہیں ہوتی۔ بعض او قات ایک ہفتے ہیں جی رشتہ یکا ہوجا تا ہے اور بعض او قات ایک رستے ہیں۔ پھر انہیں بار بار رستی کی مسل بھی لگ جاتے ہیں۔ پھر انہیں بار بار انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا۔ بین اکثر اخباروں بین رشتوں کے اشتمار پڑھتی ہوں جس میں اکو کوئی اختمار نہیں دیتی۔ جھ پر اور میرے طرح کے کوئی اختمار نہیں دیتی۔ جھ پر اور میرے افراروں بین آتے ہیں۔ بین کی کو جھوٹی امید نہیں افراروں بین آتے ہیں۔ بین کی کو جھوٹی امید نہیں والی کی مال کی ہوتی ہوں ہوں ہیں اور ہم دلول اخباروں بین آتے ہیں۔ بین کی کو جھوٹی امید نہیں والی کی موقعی میں میں میں میں میں اس میری کو جو لوگی افعا میں سے شمیل میں رشتہ کرا ویں گے جو لوگی افعا میں سے شمیل میں رشتہ کرا ویں گے جو لوگی افعا میں سے شمیل میں کہ دویاتی ہوں کہ اس عمری لوگی کے والدین سے معاف کمدویاتی ہوں کہ اس عمری لوگی کے والدین سے معاف کمدویاتی ہوں کہ اس عمری لوگی کے والدین سے معاف کمدویاتی

جید گلش اقبال میں دو ہزار ہے۔ شادی کے بعد کوئی فیس نہیں ہے۔ اگر کوئی خوشی ہے دیتا جاہے تو پھروہ ہماری دیلفید کو دے دیتا ہے لوگ ڈو نیشن بھی دیے بیس ۔ لوگ خوش ہو کر کیڑے یا دیگر چیزیں بھی دے جاتے ہیں۔ میرے فارم کی حتی معادچھ ماہ ہوتی ہے۔ اس کے اندر اندر کام ہو جائے تو تھیک درنہ پھر دوبارہ رجٹریشن کرائی برقی ہے۔"

"آپ گار تی وق بن اس بات کی کم آپ نے رجر یش کروائی ہے تو آپ کے بیٹے یا بنی کی شادی

لازی ہوجائے گی؟" " د نہیں ہم گارنٹی کسی کو بھی نہیں دیتے البتہ یہ ضور کتے ہیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ آگے آپ کانفیب "

''دوگ مطمئن ہیں آپ کے کام ہے ؟ کبھی کی نے کوئی شکایت کی آپ ہے یا آپ کے ادارے ؟' ''جھے یو چھیں گے تو میں تو می کہوں گی کہ لوگ سوٹیمیر مطمئن نظر آتے ہیں اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو ہم ان کو کتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی فیس واپس لے ایس اور ہمیں معاف کرویں۔ طرایعے کیس ذرا کم ہی ہوتے ہیں۔ بڑے اچھے لوگ آتے ہیں اور بڑی عزت ہیں۔ بڑے اچھے لوگ آتے ہیں اور بڑی عزت ہیات کرتے ہیں۔"

" " کھ یاد ہے ،جب پہلی شادی آپ نے کرائی تھی آو وہ اہمی تک کامیاب چل رہی ہے اور لوگ شادی کے بعد بھی آب سے تعلق رکھتے ہیں؟"

"انقاق ہے میرے جو پہلے کلائٹ تھے۔ ان کی مائٹ تھے۔ ان کی مائٹ تین بیٹیاں ہیں۔ تینوں کی شادیاں ہو چکی ہیں ایساسات آٹھ سال ہے ہو رہا ہے کہ جن کی شادیاں بھی میں میں کے دائی تھیں ان کے بچوں کی شادیاں بھی میں ہی کروارہی ہوں۔"

"دوگول کو مین بیورد کی ضرورت کیول پیش آتی ب عمل خاندان میں رشتے میں ہوتے یا ایکھے رشتے اس سے "و"

" يمل من يورد نيس بوت تق - كلي يا

المد شعاع ك 2014 ﴿ المعد شعاع المعدد المعدد

المارشعاع من 2014 32

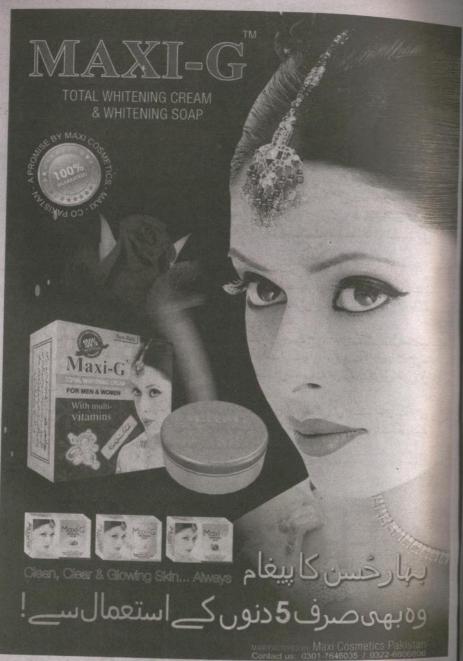

"سب سے درخواست کول گی کہ خدا کے لیے
شادی کے موقع رہے جاا صراف نہ کیا کریں۔ ہی پیہ
جو آپ نے فغول رسموں میں لگانا ہے۔ اس میں کی
غریب اوکی کی مدد کردیجے اور یہ شخ کے وقت مارنگ
تفوز میں جو رسومات و کھائی جاتی ہیں 'جو فیشن د کھایا جاتا
ہے خدارا ریہ نہ د کھایا کریں۔ اس سے غریب گھرائے
کی اوکیاں ڈیریشن کا شکار ہوتی ہیں۔ ان کا بھی دل جاہتا
ہے کہ ان نے پاس انتا ہیں۔ ہو اور وہ بھی یہ سب چھے
کریں۔ مقابلے بازی میں لوگوں نے اپنے انتراجات
ریوں۔ مقابلے بازی میں لوگوں نے اپنے انتراجات
ریوں۔ مقابلے بازی میں لوگوں نے اپنے انتراجات
ریوں۔ مقابلے بازی میں لوگوں نے اپنے انتراجات

برهالیے ہیں اور یہ کوئی اٹھی بات مہیں ہے۔"
" اور آیک شادی شدہ جوڑے کی بار بار شادی
کرانے ہے تو بمترے کہ ارنگ شویس کسی ضرورت
مند کی تج کچ شادی کرادی جائے؟"

"بالكل ايما ہونا جائے۔ مركيا كريں كہ شوبادى ے يہ لوگ بازى شين آتے۔ مارا ملک غريب ہے اور ملک كے جو حالات ہيں "ميں ان كود كھ كر آگے چلنا چاہے اور مميں اپنے يروكر اموں ميں بھی اس بات كوا جاكر كرنا چاہيے باكہ لوگوں ميں احساس كمشرى

"يات د لچي ۽ آپ کو؟"

ودبت زیاده-مسلم لیگ نون کے لیے بت کام کیا میں نے مسلم لیگ نون دیگ کی صدر بھی رہ چکی ہوں اور ابھی بھی میں ان کے ساتھ ہوں کین میں نے کوئی عمدہ نمیں لیا کیو تکہ نہ اب اتنا ٹائم ہے اور نہ بھی اتن انرچی ربی ہے کہ میں بھاگ دوڑ کر سکول۔ جب نواز شریف صاحب سعودی عرب میں تھے تو میں ان کے پاس می تھی۔ انہوں نے جھے کھانے پر بلایا تھا اور بہت عرت کی۔ بہت اجھے انسان ہیں۔" اس کے ساتھ بھی ہم نے مسر ممتاز قریش صاحب سے اجازت جابی۔ میرے دوستے ہیں۔ برابیٹا عامر قربتی امریکا میں انجیئیر ہے۔ اس کی بیٹم بھی پڑھی لکھی ہے اور کام کرتی ہے۔ اور دو سرا بیٹا عمران قربتی ہے۔ اس نے ایم بی اے کیا ہے۔ آئی می آئی کمپنی میں برنس میجرہے۔ لاہور میں رہتا ہے۔ امریکہ کے شمر کیلی فورنیا میں میری بس بھی بھی کام کرتی ہے تو ہمارا ایک آفس وہاں بھی ہے۔ "

"فأرغ اوقات من كياكرتي بين اوركيا قارغ وقت آب كوال جاتاب؟"

" جی اللہ کا شکر ہے فارغ وقت مل جا آ ہے اور فارغ وقت میں گھر کی ذمہ داریاں بوری کرتی ہوں۔ کچھ اپنے وہلفیو کے کام میں مصوف رہتی ہوں اور وقت گزرنے کا پتائی نہیں چات۔ بس اللہ تعالی میری کاوشوں کو قبول کرنے والا ہے۔"

ودكهانا وغيره كمائے كمرے باہرجاتى بين اور فضول

حرجين ؟ "

" بان بالكل جاتى بون اور جب بمي كھائے كابل 
" بن بزار آجائے تو سوچتى بون كه اس بين تو آيك 
غريب آدى كاراش آسكا ہے۔ بين فضول خرچى 
بعت گھرائى بون اور كوشش كرتى بون قول كہ نہ كول كر 
بعض اوقات فضول خرچى كرنى پرتى ہے ہيں جب بين بد 
ہن كہ آپ برنس كلاس بين جانى بون تولك ہے كے 
ہن كہ آپ برنس كلاس بين جانى بون تولك ہے كيا 
ہرنس كلاس بين گانا ہے ، وہى بينہ بين كہ تولك في كلاف 
ہرنس كلاس بين گانا ہے ، وہى بينہ بين كى كى مدك 
گرنا كر سفر كراني جي تھے تھے بين مائھ بزار بين 
گرار كر سفر كراني الكي بوا دون تو اس كاكتا فائدہ بو 
گزار كر سفر كراني الكي بوا دون تو اس كاكتا فائدہ بو 
گزار كر سفر كراني حال بين بركت دے اور دنت طال 
كر ميرے دنق طال بين بركت دے اور دنق طال 
كونكى كے كامون بين خرچ كرنے كى اوقتى عطا قرا۔ "
كونكى كے كامون بين خرچ كرنے كى اوقتى عطا قرا۔ "

"اور کھ کمناچاہی کی آب اس انٹرولو کے ذریعے "

34 2014 فى 2014 ك



#### ويسانيكا فكنان

# Wind the second of the second

عد مل اور فوزیہ شیم بیگر کے بچیس۔ بشری ان کی بہوہے اور ذکیہ بیگم کی بیٹی ہے۔ عمران بعثری کا بھائی ہے۔ مثال ذکیہ بیگم کی نواسی اور شیم بیگم کی پوٹی ہے۔ بشری اور شیم بیگم میں روایتی ساس بہو کا تعلق ہے۔ نیم بیگم مسلحتاً سبیٹا بہوے لگاوٹ دکھاتی ہیں۔ دوسری طرف ذکیہ بیگم کا کہنا ہے۔ ان کی بٹی بشری کو سسرال میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ انجمال کی مسلسل کو ششوں کے بعد بشری کی نز فوزیہ کا بالا تر ایک جگہ رشتہ طے پاجا آئے۔ نکا ترا لے روز بشری

روں براور میں کردن کے گئی کا تقامی کے لیے بھی رشتہ آیا تھا گربات نہ بن سکی تھی۔ نکاح والے دن زاہرہ اور ذکیہ بیگم بھی ایک دو سرے کو پیچان لیتی ہیں۔ بشری اپنی ہاں سے بیبات چھیانے کے لیے کہتی ہے مگر عدیل کو پتا چل جا تا ہے۔ وہ ناراض ہو تا ہے مگر فوزید اور قسیم تیکم کو بتائے ہے منع کردیتا ہے۔ بشری اور عدیل ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد جاتے ہیں۔ وہاں انہیں پتا چاہے کہ بشری کے ہاں سات سال بعد پھر خوش فیری ہے۔

یں حیاں اور عاصمہ اپنے تین بچوں اور والد کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ عفان کے والد فاروق صاحب سرکاری نوکری سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ گریجو پٹی اور گاؤں کی زمین فروخت کرکے وہ آپنا گھر خریدنے کا اراوہ رکھتے ہیں۔ ڈیڑھ کر ڈیس زمین کا سووا کرکے وہ عفان کے ساتھ خوشی خوشی شر آرہے ہیں۔ عاصمہ کو فون کے ذریعے کوئی اطلاع کمتی ہے 'جے س کروہ بے ہوش ہوجاتی ہے۔

من پر پتا چانا ہے کہ شر آتے ہوئے عفان اور فاروق صاحب ڈکیتی کی دار دات میں قتل ہوگئے۔عفان کے قربی ا دوست زبیر کی مددے عاصمہ عفان کے آفس سے تین لاکھ روپے اور فاروق صاحب کی گریجو پٹی سے سات لاکھ روپے وصول کرپاتی ہے۔ نیبرگھر فریدنے میں بھی عاصمہ کی بدد کر رہا ہے۔



يهت شرابوا عادماكن سامطرها-اے کوئی آواز سائی نمیں دے دی تھی صرف بشری کے سٹول جم سے لیٹی قرمزی ساوھی کا ڈیا بلوجس کی مرسراہ فیصے اس کے کانوں کیاس کہیں ہورہی تھی اور اس کا مسکرا آ افوش ہائی چرو۔ بری کے پہلوس کوامضوط اوانا وجید مروجی کی رفاقت کی بھی عورت کا فخر مو عتی ہے۔وہ اچنتی نظرے لول عديل كود كيه رباتفاجيده كونى بت معمولي شي بو-عدل كوعجب ى بزيت كاحساس بواتها-اس کے دل کے بہت قریب کوئی کا ثباسا جہما تھا۔ کا ثبالة شايد بہت دنوں سے گزا ہوا تھا مگر جس كى چيس آج مولى تحي العام كاول يمين كرف كرف خون كو تعزول بي بدل جائكا-بشرى اوراحن كمال كاساته ساته كفرے مونايس كى فكست بركويا آخرى مرتحى اب يحم بحى ياتى ميں م كماتمانه ويليخ كونه مويخ كو وه فكت خورده مام وكر كلط كيث بإجرجان لكا-٥٠ ك مث مشوريل اركيه بليز ٢٠١ سيديكار احس كمال كى طرف سان وي وشايدا تى جرت ند مولى-است تھوں اور واضح کیے میں اے مسرعدیل کمد کریکارنے والی کوئی اور نہیں بشری تھی۔وہ لحد بحر کوان بی قدمون رساكت كواره كيا-مثال کویوں لگا چے اس بکاریس اضی کی کوئی کوئی گونج تھی شاید۔اس کی اب اس کے باپ کواس کے بات المنف "ربحال كرف كاكونى عنديدوينا موروه اندهاد مند آكرياب ليث كرات ميخ على-"لاا اچلین نا المائے آپ کوبلایا ہے۔ انہیں آپ کی بہت ضوری بات کی ہے اشار وهسامارے مات كرياني كرياك يرين بين ليا! آپ بلزاماكى بات مان يجيد كار الجى بم صرف ما كومات كريات بين بدين سب ميك موجائ كار مما آب جو كس جيس بعي اب آب ان يجيح كاليلزايا!" مثال بظاہر مرکوشیوں مرخوشی مرح سے بھی تیز تیزیاہے استی بھی جاری گا-عديل مغروم نظرول اليلاول كخوش مم جرك كوريا عاراتاها-كاش أن دونوں نے مثال كے بجين كواس دھوكے أشا نہيں كيا ہويا۔ جس سو فريب مسل ميں جتلا نكى بى سىربارى كى وولى اسدى سىدى لىدىكا-"مثال! تم تی کے ساتھ اندر جاؤ یکھے تمہارے فاورے کھے ضروری بات کرنا ہے۔ بلیز کواؤے "بیشری اس كزراياس آكر بود سجيده مرقدر عورشت ليحيس بول-مثال جويديل كودول باته استيا ته ش كرے كمرى كى او ئى كمرى ماكى-المركاب باجوش في كماب وواحدا فوالانفراس بالمركاب مثال کی بھوری آ تھوں میں آنو بھر کے مردہ رونا نہیں جاہتی تھی۔ ابھی کل بی تولیائے اے سمجھایا تھاکہ "مثال بينا! حالات كيے بحى بول آپ كوكتنا بھى دونا آرما بو آپ نے كى كے سامنے تمين دونا- بھلے اليكے من خوب دولیا کر کی کے سامنے رو کر خود کو کمزور ثابت نہیں کرتا۔ یو آرمائی بریودائر۔ انہوں نے بطا ہراہے حوصلہ مند بنانا چاہا تھا۔ مروہ یہ مناچاہتی تھی کہ نہ رونا 'دوئے نیادہ تکلیف دہ ہے کہ اگر آپ کوا بے آنسووں کو بستور تكروكنارك اوراكيه وكانظار كرنارك مراس نے باب کے بھی میں کمااوراب بھی آنو بحری آنکھوں کو بغیر جھیے عدیل کے ہاتھ آہ تھی ہے الي سفي المون آزاد كرتى فاموشى مرتهكا عاندرى طرف يلى كي-المابات التي ابكرك كي الماس طرح رخ بير عبد الحاس

اسلام آبادے واپسی پر عدیل دونوں مقولین کو دکھتا ہے۔ زاہدہ تھی ہیگہ ہے ہیں لاکھ روپے ہے مشروط فوزید کی رخصتی کیات کرتی ہیں۔ وہ سب پریشان ہوجاتے ہیں۔ عدمل بشری ہے ذکیہ بیگم ہے تین لاکھ روپے لائے کو کہتا ہے۔ حمیدہ خالہ عاصدہ کو سمجھاتی ہیں کہ عدت میں زمیر کا آلیا اس کے گر آنا مناسب نہیں ہے۔ لوگ با تیں بنا رہ ہیں جب عاصدہ کی مجبوری ہے کہ گھریں کوئی مور نہیں۔ اس کا بیٹا ابھی چھوٹا ہے اور سارے کام اس نے خود کرنے ہیں۔ وہ جلد از جلد ان چا تھر ہے۔ عاصدہ کے تحذیر زمیر کی مفتی ہے فتوی کے کر آجا آب کہ وہ انہمائی ضرورت کے پیش نظر گھرے نکل تحق ہے بیٹر طیل مخرب سے پہلے واپس کھر آجا ہے 'وہ وہ موادر اس کے گھرالوں کو مورد دالزام رقم میں نہ ہونے کی صورت میں فوزیہ کو طلاق ہوجاتی ہے۔ تیم بیٹر ہونے ہی ہور راس کے گھرالوں کو مورد دالزام شمرانے گئی ہیں۔ اس بیت پر عدم ال اور بشری کے در میان خوب بھڑا ہو با ہے۔ عدم ال طیش میں بشری کو دھکا دیا ہے۔ اس کا بابار ش ہوجا آب ہو بابات ال سے اپنی ماں کے گھر جل

ہے۔ دو سری صورت میں وہ علیحد کی کے لیے تیا رہے۔ عدمیل سخت پریشان ہے۔
عدمی مکان کا اوپروالا بورش بشری کے لیے سیٹ کروار تا ہے اور پچھ دنوں بعد بشری کو مجبور کر باہے کہ دہ فوز مد کے لیے
عمران کا رشتہ لائے۔ تیم مجھم اور عمران کمی طور نہیں ہائے۔ عدمیل اپنی ہات نہ مانے جائے پریشری ہے جھڑ آ ہے۔ بشری
بھی ہٹ دھری کا مظاہر ہو گئی ہے۔ عدمیل طیش میں بشری کو طلاق دے دیتا ہے اور مثال کو چھین لیتا ہے۔ مثال بیار پڑھائی
ہے۔ بشری بھی جو اس کھو دیتی ہے۔ عمران بمن کی حالت دیکھ کر مثال کو تعدیل سے چھین کرلے آ تا ہے۔ عدیل عمران پر

ورب بچ اور است المار من المار من كلتى ب مركم إو ماكل كاوجد تك دن چشال كرنے كا وجد الما زمت جلى

جاتی ہے۔اچانک ہی فوزیہ کا کمیں رشتہ طے ہوجا تا ہے۔ انسکٹر طارق دونوں فریقین کو سمجھا بھاکر مصالحت پر آمادہ کرتے ہیں۔ ذکیہ بیکم کی خواہش ہے کہ عدیل 'مثال کو لے چائے' پاکہ دو ہشری کی کمیں اور شادی کر شکیں۔دو سری طرف تیم بیکم بھی ایسانی سوپے بیٹنی ہیں۔فوزیہ کی شادی کے بعد

یم بیلم لوا بی جلدیازی پر چیمتاوا ہوئے لگئے۔ انسیار طارق 'ڈکیہ بیگم نے فوزیہ کارشتہ آنگتے ہیں۔ ذکیہ بیگم خوش ہوجاتی ہیں جمریشری کوبیدیات پند نہیں آئی۔ ایک پراسراری عورت عاصد کے گھر بطور کرائے دار رہنے لگتی ہے۔ وہا پنی حرکتوں اور اندازے جادو نونے والی عورت لگتی ہے۔عاصد بہت مشکل ہے اے نکال یاتی ہے۔

' بشری کا سابقہ منگیترا حسن کمال ایک طویل عرصے بعد امریکا ہے لوٹ آنا ہے۔وہ گرین کارڈ کے لائج میں بشری ہے۔ منگئی توز کرنا زید بھٹی ہے شادی کرلیتا ہے 'پھر شادی کے ناکام ہوجانے پر ایک بیٹے سیٹے سیٹے ساتھ دویارہ اپنی چی ذکیہ بیگم کے پاس آجا آہے اور دویارہ شادی کاخواہش مندہ و باہے۔بشری تذخیب کاشکار ہوجاتی ہے۔

بالاخروه احس کمال سے شادی پر رضامند ہو جاتی ہے اور سادگی سے دو گھنٹے کے اندر نکاح بھی ہوجا آہے۔عاصمہ اس جادوگر عورت کو نکالنے کے بعد اپنامکان دوبارہ کرائے پر نمیس دیتی بلکہ پڑوس میں دہنے والی سعد میرے ساتھ کوچنگ سینشر کھول کتی ہے۔ ساتھ ہی اس کے مشورے پر بی اے کے پرائیویٹ امتحان دینے کی تیاری شروع کردیتی ہے۔

ينسوين والطب

المندشعاع مئ 2014 38

www.pdfbooksfree.pk المدشاع كا 2014 و 39 www.pdfbooksfree.pk

ا المن شيث كري ع جمياني نبيل برا عدوا ثق مال كى بهت حوصله افرائي كريا-اے بت اچھالگیا جبوہ اے سبق ساتے ہوئے جھینیتی ہوئی اٹک جاتی جول جاتی تووہ کا سامندینا کر بت خدى عاصمه كونوس والى كتريوع كتا-ورمااابھی آپ واور روحنا جا ہے۔ کم از کم تین سے انجار مزدد کا کری۔" عاصمه کچھ شرمندہ ہوتی اور کچھ نادم بھی۔ مراب اس کا شوق دن بدن برهتا جارہا تھا۔ ٹیوش والے بچوں کو رمھانے کے دوران بھی جوٹائم فارغ ہو آدہ اپنی کتاب نکال کر پڑھنا شروع کردی۔ ٹیوش سے ملنے والی آمدتی کافی الم تقی۔ گرعاصمد بحت طریقے ے فرچ کرتے ہوئے گزارہ کردہی تھی۔ اس کے لیے ہی بات باعث کون تھی کہ وہ اپنے کھر میں محفوظ رہ کرا ہے بچول کی روزی کا انتظام کررہی ہے۔فارغ وقت میں جواب بہت کم ہو تا جار باتفا۔وہ کوشش کر کے سلائی پاکڑھائی کا بھی کچھ کام کرتی۔اکٹر سعدیہ بھی اس کی مدو کو پی۔اس لوک کے لیے عاصمه کے ول سے بہت دعائیں تکلتیں۔ یقینا "جب ارادہ مضبوط ہوجائے آگی مشکل پر قابویا نے کالوخد النی رحمت کو سلے بنای دیا کرتا ہے۔ حيده خالد نے بعد ميں ووستين اللي فيصليز كرائے كے ليے بھی پتائيں۔ الياس بھی چھ لوگوں كولے كر آيا مگر عاصمد في مناسب الفاظين في الحال منع كرويا -وه النيخ الكرام تك استطياع محى اى طرح جلانا جامتي محى-وكيا؟" عديل پريشان ساموكر بشرئ اوراحس كمال ك كليس ويكھنے لگا-وہ كچھ بول نه سكا-اس في بهرحال بيد "دہ میرے بغیر نہیں رہ عتی- آپ جانے ہیں مشرعدیل-"دہ بارباراے مشرعدیل کر کراہے اوراس کے ورمیان موجود فاصلے کو جانے جارہی تھی۔اس اب غصہ آرہاتھااس کے اس انداز تخاطب سے بسرطال کھے بھی تحادداس كى بچى كابات و تحا\_ اور بھى اس كابھى بهت كچھ لين اب ان باتول كول يس بعى د برائے كاكونى فائدہ ميں تھا۔ "وہ میرے بغیر بھی نہیں رہ عتی اور یہ قطعی ممکن نہیں کہ میں اعظمیا نجی سالوں تک اے آپ لوگوں کیاس چھوڑوں۔"زی سات کے کے کھی اے قصد سا آگیا۔ "لين آپاس س سكتيس "بشرى فيري فياضى كامظامره كيا-"شكريساس خاوت كا\_ كمنے سے تو مجھے اپنى بنى سے كوئى بھى نہيں روك سكنا كين اس كے باوجود ي اے آپے کیاں خودے دور کرے \_\_\_ پانچ سال تک نہیں چھوڑ مکتا۔"وہ اپنا آنی حتی ضدی کیے からりろんごりを当しし بشرى اوراحس كمال نے ايك دوسرے كى طرف و يكھا۔ ذكيہ نے توبمانے سے بي من بيضے منع كروا تھا۔ عمران بھی ایے لی کامے کوے عائب تھا۔ والركار المرونون كوناكوارند كرري تويل محد كما مول؟"احس كال فيرو مندب اندازي وونول كى طرف اجأزت طلب نظرون سعو مي كركما-"باب مرورات إسمري فريفته وفوالا الدازس بول عديل كاچروسات وال وركونك مثال ابھى جى ہے اور وہ آپ دونوں كے درميان بونے والى اس سيپريشن كو ابھى تھيك طرح ب

ودرال کے بارے میں ہمیں بات کر تاہوگی۔ "بشری بہت را عماد کیچ میں اس سے مخاطب تھی۔ بول جسے وہ روز آفس جاتے ہوئے عدمل کا رستہ روک کراس سے آج کے مینیو کے پارے میں پورے اعتمادے پوچھا كرتى محى عديل فراى نظرافعاكرات ديكما عمودة أوروكيه ميس سكا-"بين كربات كن جاسي- آني كومجى بلالوبشري إس معالم كوسيثل كرليا جائ المحسن كمال آبتكي -بشرى كے بىلوس برے آركوا ہوكيا تھا۔اس كى كندھيدا تحقاق برے اندازي اتھ ركا كركنے لگا۔ "بالكل ميراجي كى خيال ہے۔ پليز آپ كو تھوڑا ساناتم دينا ہوگا كہ بعد ميں يايشو مارے ليے كوئى مُنش كرى ايث نه كرے۔ ہم دونوں كى فيعليز بير بات افورد مبيل كرے كى كه ہم اس منظے كو كورث ميں لے كر جائیں۔ ہمیں نیبل ٹاک کے ذریع اس کو سولو کرلینا چاہیے۔ آپ کاکیا خیال ہے مشرعد یل جام حسن کمال کے التحقاق بحرب ساتق ناس كاعمادكو يحهاور بهي برمعادا وأتحا-عديل آبت سيلاكرده كيا-وه دونول ساته ساته اندرى طرف جل يزے دوان كى طرف چرائى موئى آ تھوں سے دیکھ ارہا اور پھران کے پیچھے ان کے قدموں یہ چل آ کے براہ گیا۔ اس کے چاروں بچے بہت پر سکون گری نیز سورے تھے۔ بچپن کی میٹھی بے فکر نیزراوہ یک فک ان کودیکھتی یی تواس کاکل اثاث تھے اور دواب تک جوموت سے مشکل مرطوں سے بہت آرام سے تو نہیں مرکزرتی چلی آئی تھی صرف ان جاروں کے لیے۔ اور شاید ان بی کی وجہ تدرت نے بہت ی بلا تمی اور مصبتیں اس کے اورے کم کی تھیں کہ ان جاروں کا آسرا بھی خدا کے بعد اس کے سواکوئی نہیں تھا۔عفان اگر زندہ ہوتے تودیکھتے ہم آن کے بغیر کسی مشکل زیر گی گزار رہے ہیں وشاید برداشت نہ کہاتے۔ مرتبیں عفان میرے اللہ کا دعدہ تھا۔ مشکل کے ساتھ آسانی ہے جب شکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کی آعصیں بھیگ گئیں۔ وہ اپنے آگے لی اے کے کورس کی کتابیں پھیلا کر بیٹی تھی۔ پاہر ابھی فجری نماز کے بعد میج کا ہلکا سادھند لکا مجیل رہا تھا۔عاصمہ کودن میں بچول کے سامنے کتابیں کھولتے شرم می محسوس ہوتی تھی۔ چوای کے دل میں ناکای کابھی خوف تھا۔ آگروہ فل ہو کئی۔وہ بت سالوں کے بعد اس طرح کے احتمان کاسامنا کردی تھی۔ وہ بھی بھی انچھی اسٹووٹ نے نہیں رہی تھی عبس رود هو کریاس ہوجایا کرتی تھی۔انٹریس اتودہ اتنی مشکل ہے یاس ہوئی تھی کہ اس نے اپنی سند بھی کسی کودکھائی بھی نہیں تھی۔ مار کس شیٹ عفان سے بھی چھیاتی رہی تھی اور اس روز جب داخلہ فارم کے ساتھ اے ارکس شیٹ لگانے کے لیے فوٹو کالی کرنے کے بعد میہ کودی تھی اقودہ الت ترمنه ترمنه ی گ-دمرے آپال زمانے میں جب آپ نے انٹر کیا تھا۔ مبرز بھی برت اچھے سمجے جاتے تھے اور کی بتاوی آپ کو انٹر میں تومیرانس سے بھی ردی حال تھا۔وہ تومیس نے کر یجویشن میں محنت کی تو سراٹھانے کے قابل ہو سکی ہوں۔ آپ بھی مونت کیجے گا۔ ڈکری کر بچو نیٹن رہلتی ہے۔ انٹررشیں۔ " معدریہ معلوم نہیں اس کاول رکھنے کو کمیر رہی تھی یا واقعی اس کی بات میں کوئی وزن تھا عاصمد نے جیسے سے بات پلوے باندھ کی کہ کم از کم وگری و کھانے کے قاتل ہونی چاہیے۔ وہ بچل سے چھپ چھپ کروافعی ہت محنت کردہی تھی۔ صرف اس خیال سے کہ جب اس کارزات آئے تو

والمرير الوجرية البودول كا أليس كامعامله ب- آبودول احد جس طرح بيندل كرنا جايل مين ع یں وقل نہیں دوں گا۔" وہ ختک مج میں کد کر کھڑا ہوگیا۔ دور بشری اگر تہیں میرے ساتھ چانا ہے تو وس منٹ میں آجاؤ۔ورنہ میں تہیں نیچ آور میں لینے آجاؤں الرابم كوات الم من مات أوت كرايا-" ٥٠ حس ايس آري مول تحور ادريس ليكن آب ركيس توجهم بات كررب ميس وه محدرت خواباند ودنس من الريدي ليد بوربا مول اوريول بحى مير عنال من يد معالم آب دونول كاخالصتا "آلي كا معالمہ ب میں اس میں وقل میں دول او بھتر ہوگا۔ چتا ہول میں عم ایک بے تک دیڈی رہنا۔ میں آگر لے حاول گا الله حافظ - "كمه كروه ركاسي - تيزى سے چلاكيا-بشرى اع يكارن كيايي جكد التحى اور جرفاموشى ييف كى - كريين منى فيزفاموشى تقى-" رّزاخ-" كي تيز آواز كو بجي - وه خت چرت زور سااس تھٹر كے ليے بالكل بھي تيار نہيں تھا۔ سنبھلتے سنبھلتے جي خود کو کرنے سي بحالا۔ وه زهن براوندها كرتي موع بهي يك كروحشت زده سام وكرو يحض لكا-عاصمه کی حالت اس کو تھٹرار نے کے بعد اس سے بھی زیادہ بری تھی وہ کھڑے کھڑے کیا رہی تھی۔اس نواثق كويسل بهي اليه نيس ارا تفا- مراس وقت غصاور رج اس آنكهول مريال بمي تفااور وكه بعي-"مما من فرف آپ لے اس مرك ليے" وہ خودكو سيصلت ہوئے بشكل بول كا-" کس دن سے مس دن میں نے تم ہے ایسا کما تھا وا اُق آمیں سوچ بھی نمیں سکتی تھی کہ تم ہیں۔ کروگ اگر آج تمہارے اسکول سے قون نمیں آیا۔ گر نمیں مس قون کا بھی کیا فائدہ سب پچھ تو تھ ہو گیا۔ انہوں نے تمہیں اسکول بی سے نکال دیا۔ مسلسل آیک مینے سے تم اسکول سے غیرحاضر رہے ہو تو کون تمہیں وہاں رہے نا\_مرے فدا\_"وہ سر پاڑ کردو نے ہی گی-"م نے کی طرح بحصد مو کاوا \_ وہ بھی تم نے مرحو میری امید میرے استھے دنوں کی آس وا تق اُتم تو سراب کھے تھے اور تم نے میرے یاس بھائی کیا ہے سب کھوٹوٹ چکا بریادہوچکا۔اب تم بھی ان رستوں ر چل برے ہوجن کا انجام صرف اور صرف بریادی اور تباہی کے سوالچھ بھی تہیں ہے۔"وہ اب بھی ردئے جارہی واثن كے چرب رمال كوروت دي كو كو تحت بے جاركى اورد كو تھا۔ "بليزمما!الي منس روس "وهال كياس آكراس ككد هيما تقدر كاكر كوكر ليع بن وال-"جن اول کے تم جسے سٹے ہوں وہ ساری زندگی روئی ہیں۔"وہ نورے اس کا ہاتھ جھنگ کر تیز لہج میں بول۔ ' پلیزمما یمیں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ صرف ایک سال ڈراپ کرے آگر میں الیکٹریشن کا کام سکھ جا تا ہوں او نجر آمنی کامشقل ذریعید "وورک رک کر که ربا تفاعاصه مدوسری باربا تقوا تفاتے اتحاتے رہ گئے۔ متوبول کونا۔ تمارے اے ساتھ تماری ال بھی مرتی ہے۔ وه تزب بي توافعا- " پليز مما! ايها نهيل کميس مين مركز محي ايها نهيل سوچ سکنا اور آپ تو ميراسب کچه السلس من "وولاجارسا بوكرووى ويا-

قبول نہیں کرے گا۔ بسرحال وہ آپ دونوں ہے ہی بہت اٹھیج ہے۔" دورک رک کریول رہاتھا۔ بشرکا کواس کی بات المجي نہيں لي- سے شک مثال دونول سے المب محل عمروہ آب دونوں کے ساتھ تو کسي طور ير بھي نہيں رہ عتى احس كويبات جهنى عاسيدوول من الملاقي "وواہم چھونی ہے۔اے صرف میرے پاس رہا جاہے۔ کم از کم اگلے انج سال تک ضرور میں اے خودسے دور تہیں کر عتی-"وہ اس مدورم لیے میں اول-عدال تيزي عي الحديولة بولة ركاما ادلیکن وہ تمهارے ماتھ بھی بوری طرح نوش نہیں رہ عتی-بیات تم بکھ لوبشری - ۴ حس نری سے بولا۔ الى مىرامتكى ب-دە چەدان ريشان بوك نيچل ى بات ب كريدس كچەدنول كىلى بوگامىل ا سنجال اول کی۔ جھے ان مامتا پر اپنی محبت پر بھروسا ہے۔ میری بٹی بچھے اور میں اس کوخوب مجھتی ہوں جو بھی مسله مو گا من بندل كراول كى-"وه بحربوراعمادى بولى-"تومین بهال کول بیشا موا مول اوربه تو موی نمین سکتاک مین مثال بعشد کے لیے تمہیں بخش دول-" عدى جى كاظ موكرولا-اجيشك لينس مرف الح مال ك ليه" وو دورينوا لا اعداد من وبراكرول-وکیا میری یمال کچھ ضرورت ہے۔ میرے خیال میں آب دونوں کی اجازت سے میں کچھ کمہ رہاتھا۔"احسن كمال اتنے جناد بینے والے انداز میں یولا کہ بشریٰ ہے اختیار کھنگ کرخاموش ہوگئی۔ اده بي أب وولول كياس معتى ب"وه بحد در يعد بهت درا ما في انداز س بولا-ور المطلب اید اے ٹائم ہم دونوں کیاں کیے جہ بشری اجتھے ہول اسمی عدیل بھی منتظر تظرول سے احسن کور ملحنے لگا۔ الميني مين تين دن موتي بن آپ دونول ايك بي شريل بين ميندره دن يكي كويشري ركار كار الطيندره دن مشرعد مل-"وه سررائزدينوالي ليح من بولا-دونول الجمي مونى نظرول سے اسے دیکھنے لگے۔ وكيا آب دونول كوميري تجويزيند نهيل آني؟ اليه ليے ممكن ہے جميں۔ البشري قطعيت بول-السيات كابشركا! صرف ايك مطلب م كم تم اس بات كوكسى منطق انجام تك نيس بانجانا جائيس." داریامطلب ؟ بین این بنی کی دشن نبین که اتن می عرض اے دنوں کے چکری پھنا دول وہ میرے یاس رے تو محض دن کے ایک کیاس جائے ہی دن گئے۔ نہیں احس لیہ فیک نہیں۔ اس کی نفسیات بری طرح خراب موجائے گی۔ میں صرف انتاجا نی مول ۔ "وورک رک رتھوس لیج میں بول احس کمال ایک لحد كے كيالكل خاموش ہوگيا۔ «میرے خیال میں احین صاحب کا یہ یرویونل برا نہیں مثال آہت ہجستہ بچویش کو سمجھ لے کی تواسے ودنول كياس منا آسان للفي كا-"عدس جحدر خاموش ريخ كيدرولا-«مرد بونا ایک مردی ایسی بعوری مجرز کو ضرور بسند کرو کے معبشری دو یکدم بنی جار حاند اندازش بول-احس كمال كاجره غصے الل موكيا-''موری مرجھے یہ سب مثال کے لیے تعیک نہیں لگ رہا۔'' وہ فورا ''ہی اس کی طرف و کھ کربول۔ 42 2014 مَن 120 £42 \$

ابندشعاع مى 2014 🛸

www.pdfbooksfree.pk

ع ب ره جاؤں گااس کلاس میں کلیر نہیں کہاؤں گا۔"عاصمانے بہت غورے اے دیکھا۔اے ای عقل اوراندھے اعتاد پر رونا آیا۔ اس نے کیے بھی بھی واثق ہے اس کی پڑھائی کے بارے میں نہیں یو چھا۔ شاید جھیا ائد ماہ سلے آخری شیث اس کادیکھا تھا۔وہ شام میں ٹیوش کےدوران رسی طور پر اپنا بیک اس رکھتا تھا۔ کتاب بھی کوئی نہ کوئی گودیس ہوتی تھی اور اکثر سرسری نظرے پڑھتا بھی نظر آیا تھا عاصم کو۔ مردہ پڑھائی میں انتا يحيد ديكا باوراك طرح عردهائي عاليكا كالمعاصمة واندازه الناس بوسكا-وم اس رکوئی بحث نمیں ہوگی کہ تم کامیاب ہوتے ہویا نمیں جہیں ری ایڈمٹ ہونا ہے اور جی جان ہے من جي كرنا إلى المان مار عمار عمال على كوني غفلت افرود نبيل كرعتى- تهيل آع جل كرجه ے زیادہ اپنی سنوں کا ہی سارا بنا ہے اور بھے تسارا الیکٹریش کورس کافیلوا نہیں ایک لاکن انجینٹر کی ڈگری عاسے - تم صرف بيز أن من ركھوك أج كے بعد -"وه فيصله كن انداز من كتي جلي كئ-والتي كي شرمنده اور پشيمان مامال كود يقماره كيا- پجرلياجت سيمال كياته بكر كراس سياب كيا-وسوري مما إتب كوميري وجد التاوكه موا محرر تيلي ميرايقين كريس مين الطلع سال ضرور امتحان دول كا-مكر "سلم حرك عبير المراس الم و کل مجرام تمارے اسکول چل رہے ہیں۔ تم جلدی اٹھ جانا جو بھی مشکل ہوگی میں تماری ٹیجرزے بات كول ك- سعديد تهارى الملب كود على عمر تهيس جس طرح بعي سى الى سال الميزام وينا موكا- ياور كهذا! مي روثيال والحي جاري مول- آجاؤ جلدي - "كمدكريا مرتك عي-واثق بريشان ساجيفاره كيا-است مینوں کی بدھائی ہوری کے بعد اس کا جی بالکل اچاہ ہوچکا تھاردھائی سے واب یہ سلمہ چرے کیے شروع کرے گا۔اے بالکل سمجھ میں نہیں آرہاتھا۔وہ کم صم سااٹھ کریا ہرتکل

000

دولین یہ جھے قبول نہیں۔ ببرخ کی ہے گی لیج میں ہوئی۔ عدال تیز نظروں ہے اسے محض و کھ کررہ گیا۔

دولی سے کے طریعی ہوں بھی اب مثال کی و کھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ کی والدہ بھٹکل کھر کے کام کرلیں اور دی بیات ہے اور مثال کو ابھی بہرحال عمل و کھ بھال کی ضرورت ہے۔ اسے میجا معکول جانے کے لیے تیار کرنا 'اس کا یونیفارم 'بھومورک کی تیا ری اور دو سرے بہت کام جو آپ نہیں کرسکتے۔ "وہ تناز کرنا 'اس کا یونیفارم 'بھومورک کی تیا ری اور دو سرے بہت کام جو آپ نہیں کرسکتے۔ "وہ تناز کرنا 'اس کا یونیفارم نہیں منصلی کو اپنے باس رکھنے کی بات کر رہا ہوں تو اس کی دیکھ بھال کا دور سے بھی کرسکتا ہوں۔ مثال صرف تہاری نہیں میری بھی چھو گئی ہے۔ "وہ پھر سے بزار بار کا و ہرایا جملہ کہ میروں سے کہ وہ چند سال میرے باس رہے کہ صرف میں گیا۔

دولی کو ٹھر انداز کر نے کا مطلب ہو سکتا ہے مرکز مثال سے زیاوہ تہمارا دو سرا شو ہراور اس کا بچہ ہو گا اور مورائی کا مرکز مثال سے زیاوہ تہمارا دو سرا شو ہراور اس کا بچہ ہو گا اور سنان کا مراز مثال سے زیاوہ تہمارا دو سرا شو ہراور اس کا بچہ ہو گا اور سامنانہ کرنا بڑجا ہے۔ "وہ بھر کہ سے میں کہتا چا گیا۔ بشری کا بچرہ نصصے سمنے ہوگیا۔

تاتی کا سامنانہ کرنا بڑجا ہے۔ "وہ فر تر خند لیج میں کہتا چا گیا۔ بشری کا بچرہ نصصے سمنے ہوگیا۔

تاتی کا سامنانہ کرنا بڑجا ہے۔ "وہ وہ تنہیں بینچا۔ آپ بچھے اس طرح بدونا میں دیں۔ "

السوج الوتم بت كه سكته بول يخ قد اور عرب بت أعلى بدى بدى بالس م خود كوكيا مجحف لكي بواجي تم ہو کیا واثق اور تم خودے اتنے بوے بوے نصلے کو گے اور چھے بتانے کی بھی زمت نمیں کو کے تو کیا میں تم ے بت خوش ہوں گی۔" وواب اپنے آنسووں یہ قابو پاچکی تھی کہ بید مسئلہ بلکہ کوئی بھی مسئلہ رونے و حونے یا آنوبائے علی سی ہو آ وہ جان چی گی۔ وميس آب كوبتاني والاتفاعما!" "جب تمارااكول عنام ك كياس كبعد-"وطزي بولي-واثن مرتفكاكر كفراره كيا عاصمه كاور تاسف اسويفناره كى - چهدر يول اى خاموشى راى-"بيفوادهم آكرمير عياس "بهت ويربعدوه خودرات خذبات يرقابوباكر كراسان كراس كالم ته بكركر ياس بھاتے ہوئے قدرے زم لیج من بول-واثق فاموثى سيال كياس بيفه كيا-" تم جانتے ہونا، تعلیم کی کیا اہمت ہے آگر مجھے تمہارے ذریعے ذریعہ آمانی پیدا کرنا تھا وا ٹن اُتو پھر میں خود واثق اى طرح مرجهكا كربيضارا-دمیری نمیں تہارے باپ ی اور سے بردر کر تہارے دادا مرحوم کی شدید خواہش تھی کہ ان کے بوتے ، بوتیاں خوب بت ساپردھیں۔ علم حاصل کریں۔ زندگی کے ہرمیدان میں کامیابی حاصل کریں۔ مرصوف علم عمر نہ لعہ " ومبنر سیکھنابری بات نہیں اور یہ بہت سے حالات میں علم سے زیادہ کار آمد ثابت ہو آ ہے۔ تہمارے ول میں اگر ایسی کوئی بات تھی تو تہمیں پہلے جھے سے بات کرتا جا ہیے تھی۔ اسکول کو اپنی تعلیم کو یوں نظرانداز کرتے تم من من المراتف من المراتف المراتك والكروش كاكام سكيف كي لياده نائم كي ضرورت تقى إلى من الم آپ کے ٹیوش سینٹر میں بھی آپ کے ساتھ۔۔" قروبس کرووا ترق اکیوں اپنی اس کواور ذکیل کررہے ہو۔ "وہ دکھ ہے ہول واثق اور بھی پریشان ہوگیا۔ وہ تودل میں خوش تھا کہ جبوہ مال کوبتائے گا کہ وہ ایک اچھاا اکیٹریش بن چکا ہے اور سکس کلاس تو وہ اسکیے سال بھی اس کر سکتا ہے۔ مگر اس کے ذریعے وہ ایک مشتقل آمانی کا ذریعہ پیدا کرچکا ہے تواس کی مال کتی خوش موك مرمماتواور بهي خفااور بحي ناراض موت جاري تعيي-ک سر مانواور کی هادور کی اور آن اور آج می نیوش سنظر بھی نمیں آؤ گے ماری الملب کرنے "وہ ام م کھے نیس بولو کے صرف اس یمل کد کے جوش کول کو "وہ ای مخت سے بول-ومماصرف تين ماه بعد من ايك اليكثريش ... "وه منهايا-د مجا رض گیا تمهارا کورس میں خودجا کریات کرول گی جمال تم کورس کررہ ہوکہ ایگزام کے بعد تم سیھو گے ایس کوئی بھی skillاور کل تم میرے ساتھ اسکول چلو گے۔ پر کہل صاحب کو پس سب چھ بتاکران سے تمہارے وياره وافع كورخواست كول ك-" "ما يليز كه دن توره كي بير الكرام بي اور ميري تياري تحرورم كي توبالكل بعي نهيل ب

45 2014 ک www.pdfbooksfree.pl

و اسراسل نبرے نا آپ کے پاس۔ آپ کوجب بھی جس چزی ضرورت ہو کوئی پرشانی ہو کچھ چاہیے ہو ' سے جھے فورا"فن بھنے گا۔ آپ کے پایا دوڑے چلے آئیں گے آپ کے پاس پرامس۔"اے سانے کرتے ہو نے وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسر اکر ہولا۔ "ایا \_"وہاب کو نظریں جمائے دیکھے جاری تھی۔ وفي الماك جان إلى وفرافة موفوال الدازي اولا-"إيرى نچركتى بن وقت بحى ايك جيسانس رمتائية بيشدر تارمتاب اياى باليا؟" "بال ميري جان-"وه مريلا كريولا-دعوربدوت میں بھیدل جا آے تالیا۔ "وہ پرے برے بن عبول-"آپ کیا کمنا چاہتی ہو میری گڑیا؟" وواس کی بات کھ تو بچھ کیا تھا اور پکھ بچھتے ہوئے بھی بجھتا نہیں جاہتا ولا الكوعده يجيح "وهديل كوايكوم الني عرب بمترين لكنه كلي تقى وه بحدور ساكيا-"أب يمشد النابيدوالافون مبر مي ركينه كالمجمى العبد ليه كالميس الياس" المعلوم نہیں بایا انجھے کب آپ کی ضرورت بڑجائے اور آپ نے اپنا غبر چینج کرلیا ہو۔ اور آپ جھے انفار م کرنا بھی بھول کھے ہوں تو۔ پھر میں کیسے آپ کو بلاول گی؟ اس کے لیج میں اس کے لفظول میں کون سادکھ اليس رورباتها عدل كاول جعي يعث ساكيا-"نس میری باری بنی ایس مجمی اینا غمر چینج نس کول گا- تهیس بتائے بغیرتو بالکل بھی نسی-"ووات الينسائة ليناكرووى يوا-"وربايا إماري من كمتى بين كوك يهي جي اولذ موت جات بين ده باتول كو بيرول كو كوكول كواوراي وعدول كوجلدى جلدى بحو لف للتع بي-وروں وہری جدی۔ و کیا ہے گئے۔ ایک ایک بھی ہمیں روزی تھی۔ is it True Papa کریوی خوف ناک جیدگ ہے کہ روی تھی اور عدیل کولگا۔ وہ اب اس کے کی سوال کا بھی جواب ہمیں دے یا گا۔وہ لاجواب ہو کیا تھا۔ اپنی چھونی سوال کا بھی جواب ہمیں دے یا کے گا۔وہ لاجواب ہو کیا تھا۔ وہ اپنی چھونی ی کم من بنی کے ماضے وہ جزی ہے اے چھوڑ کر بھا گیا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مثال خنگ آ تھوں سے دور جاتے اور ایک ہولہ بنتے باب كوبللس جبيكائي بغيردور تكسويكمتي جلى على-مے شام ہوئی واثق کر نہیں آیا تھا۔ عاصمه تين باريا برجارات ياكلول كى طرحة حويديكي تفي عمراس كاكس يتانسي جل كاتفا-وہ سے جری نماز کے بعد یوں بی ذراستانے کو لیش تھی اور جب بچل کو اسکول سینے کے خیال سے عجلت میں ا صی و دھکے ہے رہ تنی کہ وائن اپنے بستر یر موجود نہیں تھا۔ دونوں بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد بھی دہ بست دیر تكاس كے آنے كا تظاركر تى رہى يملے أے شديد غصر تقارو پسر تك يد غصر تثويش اور پيشان ميں بدل چكا

ومرف حقيقت بيان كردم مول علك ساده لفظول على كمول كاكم تم كو خبروار كردم مول-اكردوسرى باراس طرح كى ذكت ، بجناع التى موقوا في توجد سارى كسارى اس نى زندگى كے تقاضوں كى طرف كراو- زيادہ بسترق كى ے کہ مثال میرے ماس رہے الکن میں جاتا ہوں تم صرف ضد اور جث دھری کی وجہ سے اس یہ اپنا حق جماتے مون يتي أمن إمناع الميس ورنديه ضروري تفا-" ''گر آپ اپنی بات کمل کرچگے تو آپ جاسکتے ہیں کہ جھے آپ سے مزید کوئی بات نہیں کرنی۔'' وہ سخت' کے کہ میں کا بات دو کے میں چارا ہوں علی بندرہ دان بعد میں مثال کو لینے کے لیے آوں گا۔ امید بے تہیں میری بات سجے میں آئی ہوگ فدا حافظ۔"وہ جھکے سے اٹھ کر تیز قد موں سے چان ہوا پیچے مؤکرد مجھے بغیریا ہر نکل کیا۔ اور یا ہروروازے سے لکی کھڑی مثال کود کھ کربے اختیار ٹھٹک کردک کیا۔ مثال کے چرب پر خوف اور سخت وہ جمک کراس کیاں دوزانو بیٹ گیا۔ زی سے اس کے دخراروں کو چھوکرا سے پار کرنے لگا۔ "اداس موميري جان إ" وهاس كى طرف يك تك رطعة موسك بولا وه ميس بول-ومثال!ابوه بملواليون جب تمهار عبايااور ممااكتے رہے تھے بھى بھى لوث كرنبيں آسكتے تم سجھ ربی ہونا۔"وہ مفدراتے جرے کے ساتھ یاے کودیلستی ربی۔ ٥١ بتم ففظين ويراعي مالكياس واكروك اورنيكسف ففظين ويزمير سياس سيدا مجى بات موكى تا- آپ کی ہے جمادور میں ہوگ ہم دونوں تی آپ یہ بت پار کرتے ہی اور آپ کے بغیرہ بھی میں سکتے۔ آپ بھی ہم دونوں کے بغیر نمیں رہ علیں تو میرے خیال میں یہ ایک بھین طل بے اس منظے کا کہ بجائے آپ کو بت سارے سال جمود نول میں ہے کسی ایک کے بغیر رہنام یا اے بنا۔ "مثال پھر پھے سیس بول بانی-"مثال! آب کویہ بات المجی کی یا بری بھے بتائیں کھے؟" وہ اس کے تھے تھے ہاتھ اسے مضبوط برے ما تحول من لے کر ٹری سے بولا۔ «مما\_\_اب كس كمريس ريس كيايا؟»اس في بت وريعد عد مل كي اوقع ب الكل مخلف سوال كيا- فورى طور رعد اس کاجواب سی دے سکا۔ الوادهم بالوك ساته ريس باي وي المحرس بول-"ال شاير" عدى مهم اندازش بولا-مثال باب كوديشتى ريى- چرورى لقى ش سرمالا كريسے سركوتى ش يولى تكى-"دەيمال سيل روسى كىسىش جاتى دول-" عديل كولهلي بارائي چهونى ى بينى كىب بى يردوناسا أكيا-اس معصوم كواب ايك تيسرى جد جاكرايد جسك المحسن الكل آب كويار توكرتي با؟" "آبِ جنالونس كسكة نا!" ووبت مراند انداز من بول-عديل ات ديمه كرره كيا-ب اختيار اس كو كل السرى جان! من بيشه آپ كياس مول آپ كو بھى اكيلانس چو دول گا- بيشد ائى بنى كوائى جان ب براء كرع يزر كحول كابرجب آپ تھو ڈي بري موجاد كى او پھر آپ جمودوں ميں بسے جس كياس رمنا جا موكى وہيں رهلينا\_اورريشان نبين مونا\_احس الكل المحصين عجرآب كى ما بحى ويس-ده آب كابست خيال رعيس كي-"

مند کتاجا گیا۔ دور پی آبایس بھائی! مجھ برت ڈرار ہے ہیں۔ تجی بات ہے۔ مجھ میں تواب مزید کوئی دکھ جیلنے کی سکت نہیں دوراس کی رکھوالی کرنے کی توقعت بھی نہیں۔ میں تو بہت کمزور اور ہے بس ہوں۔ ''اس نے بزی مشکل سے اپنے اوراس کی رکھوالی کرنے کی توقعت بھی نہیں۔ میں تو بہت کمزور اور ہے بس ہوں۔ ''اس نے بزی مشکل سے اپنے اوران المار قابوپایا تھا۔ انسوؤں پر قابوپایا تھا۔ منسوانخواستہ میرامقصد آپ کو کوئی تکلیف پھچانا نہیں تھا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے یہ سب میرا 'آپ کا وہم ہو'واثق ایس سمی سمبینی میں نہ انوالو ہوا ہو۔ بسرحال آپ گھرجا کیں 'میں خودجا ناہوں اس کا پتاکرنے اور اے ساتھ لے کر آپ ہوں۔ ان شاءاللہ وہ تھیک ہوگا۔ آپ زیاوہ پریشان نہیں ہوں۔ "وہ اس کی حالت دیکھ کر تسلی دینے والے آپا ہوں۔ ان شاءاللہ وہ تھیک ہوگا۔ آپ زیاوہ پریشان نہیں ہوں۔"وہ اس کی حالت دیکھ کر تسلی دینے والے والی بھائی!شام بت ہوگئی ہے میراول بیشا جارہا ہے الیا بھی بھی نہیں ہوااور میں نے کل شایداس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ختی کردی تھی توشایداس سے خا تف ہو کردہ کسی گھرسے بھاگ تو نہیں گیا۔" دو ڈر کرخود اعازش بولا-الماس لحد بحركوفاموش ماموكيا-"نیبات بھی ہو عتی ہے اور بس ایے بچوں پر مختی اکثرالٹاکام ہی کرتی ہے' آپ کو گھر جاکرا یک بار تسلی ہے ہر چزی تلاشی لینا ہوگی کہ کمیں وہ جاتے ہوئے اپنے کچھے کپڑے اور کچھ پشیا کوئی فیتی شے توساتھ نہیں لے کیا اگر گرے ایا کھ غائب تو چروا فعی وہ کسی طانہ کیا ہو۔" "مير عدا!"عاصماتو مريكر كريت ي-الموراب توشام مو چكى اگراييا كچهاس كاراده تعاتواب تكوه شرب با مركيس دورنكل گياموگا-" اورعاصمه کی آنھوں کے آگے گراائد طرا چھاگیا۔وہ اسے چکراتے سرکو تفاتے لی۔ " یہ کیا ہے؟" عدیل جران سامان کی طرف و یکھنے لگا۔ سیم نے کچھ ناراض تطول سے اس کی طرف دیکھا۔ " يتنون تصورين المح كمرى الوكول كى بن ان ميس سے يد فيلے موث والى يوف جارماه بن شادى اس كے بعدساس وندول في طلم ستم كرك طلاق ولوادى اوربيد كلاني كمرون والى ذراس عمركي زياده ب عمراجي شادى تهين مولی اس کی خوب اب و راجیزاور بید می دے رہے ہی اس اوا شادی سے اورب تیسری سفید کیرول وال کے میرے دل کو توبیہ بھائی ہے عفت نام ہے اس کا۔ شکل کی بھی معصوم بھولی بھالی اور پڑھی لکھی بھی ہے۔ مال ' باب بھین میں مرکئے تھے۔ان کی محرومی دیکھ رکھی ہے اس نے چھا ، چھی نے پالا ہے۔ بھلے جیسا بھی پالا ہوگا۔ ال باب جسايارونسي وعظة نا-" ميمب كابا يووثاتاتي وعدال لين كوركين-عدیل نے اکتاکراس دوران تصوریس میزرالثادیں۔اس کے چرب پرسوائے کوفت اور بے زاری کے اور کھے مياتوں كوران اس كاچرو بھى ديكھتى جارى تھيں۔ "پوطی کھی لیا ہے پاس ہے اسلائی کرھائی میں ام کھانا لکانا سب کھے جانتی ہے بت فرال بردار اوب اوب اوب اوب کھی کے جانتی ہے۔ اپنی مثال کومال کا پیار بھی لے گااور اس کاخیال بھی رکھے گی۔ "میم نے آخری لاج دیا بجس اور اور اس کا خیال بھی رکھے گی۔ "میم نے آخری لاج دیا بجس كرموك مي عدمل أسكنا تعا-ابنادشعاع متى 2014 (49

تقااوراب توشام مونے کو آئی تھی۔ اس نے ٹیوشن والے بچوں کو بھی آج چھٹی وے دی تھی۔ سعد یہ اپنی تانی کے گھر گئی ہوئی تھی۔اس کی تجھ میں نہیں آرہاتھا کہ واثق کا کمال جا کرتا کرے۔اس ہے کیسی بھول ہوئی کہ کل اس سے ایک بار بھی نہیں ہوجو کہ وہ کمال الیکٹریش کاکام عصفے جاتا ہے وال جاریا ہی کر آتی۔ حمدہ خالہ دو پر ش اس کے بلانے پر آئی تھیں۔وہ بھی پیشان ہو تیں۔ مر پھران کے گھرے کی فو تکی کا بلادا آگیاتووه وہاں چلی کئیں اور کسی سے عاصمه کی اتنی جان پیجان نہیں تھی۔ ومما اجانی کے آئے گا کھر؟" ریبداس کے پیشان چرے کود کھ کراس کیاں آگر ہول عاصمه کی آتھوں "مما إيماني كمان جلاكياب؟" وهاب كي خاموشي يرجر اس كاكند هالماكر يوجيخ للي-"ميرے خيال من جھے الياس بھائي كى دكان ير جاكران سے كمنا چاہيے كدوہ كيس اسے تلاش كرس يا كى كو عيد مرسالة-"وه فودى مندس بريواتي موسكال "ميري جادرك آواريد!اندر كرے جاكر "وه كرے بوتے بوك بول شام كا سائكرے بوت يعة تجهي نهيس بواكه وواتن دريتك بابررب أكروه ناراض بهي فعالة بهي العالية يتاع ونسي جانا چاہے تھا۔"وہ سوچتی جارہی تھی اور پریشان ہوتی جارہی تھی۔ وجلے اس نے اتنا برا قدم اٹھاتے ہوئے کون سا جھے بوچھا تھا جواب ایسا کرے گا۔"وہایوس ی ہوتی نیہ بھی تو ہو سکتا ہے عاصمہ بمن اکوئی اور بھی اس کے ساتھ ہو عمرا مطلب ہو اے راہ سے بھٹاریا ہو۔"الیاس بھائی کیات نے ایک وم سے اسے جو تکاویا۔ اس نے توبیات کل سے ایک کٹھے کے لیے بھی نہیں سوچی تھی اوروا ٹق توالیا بھی بھی نہیں رہا تھا کہ ایسے خودے فصلے کر تا پھرے۔ووسرےوہ توخود بردھائی کابہت وبوانہ تھا۔ والمابين اسكول ان سب وال عشق تها مجرايك وم اندرى اندراياكيا وكياكداس المول عي جاناچھوڑویا۔ایاکون ہوسلائے۔ "وہ بھی سونے رمجور ہوگئ۔ ومس عرے اڑے ضور کی نہ کی بری کمپنی میں بو کر اس طرح بدھائی سے بعا گئے ہیں۔ بلکہ یہ بھی موسلاً..."وركي مزيد لو اليه وع بحك كردك ساكيا-وكيا\_موسكتاعاورالياس بعانى؟ واور بعى درى في تقى-"بهي \_ آپ کو چھ ايمالگا ہو-مطلب چھ ايما محسوس کيا ہو آپ نے بيکہ وہ کي نشف وغيروش يا کي اور غلط كام من ... بشلا موامو-"وه رك ركولا-توعاصمه كى سائس جيدوين عم س كى-اياتواس فزراجي نمیں سوچاتھا۔اے اس پر بھی شک بھی نمیں ہوا تھا۔ ہاں اب سوچنے پر اے یاد آیا کہ وہ کھودنوں اے پہلے سے مزور ضرور لگا تھا۔ مراس نے خودہی کہ کرس جھنگ دیا تھا کہ وہ آج کل برمعانی میں شاید محت زیادہ کردہا ہے تواس کیے مزور لگ رہاہے۔ مراس مزوری کی وجسانشساليس مين اسكادل كانساكيا-"يروبس ي آج كل ايك عام ي إت مو يكل ب عجر آب كے بچيد توند باب كاساب ، ندكى بوك كاؤر با مرتفظة والا اس كے بيجھے جانے والا كوني مرد بھي تميں واليے از كول كے با تھول سے نظلے كا زيا دہ زر ہو تا ہے "دہ

www.pdfbooksfree.pk48 2014 من المستنطاع من المستنطق المس

ا کافاے مطلب کانی بوا ے اس کی سب جزی اس میں اسانی بیشری پلے وضاحت دیے والماندان پرسفی کود کھ کربیارے کئے گی-ورسنکس بشری ام امر بھے جو چزیند آئی ہے عیں اس کو کی کے بھی کنے پر نیس چھوڑ سکا۔ میں اس مے میں اپنا سامان سیٹ کروا دہا ہول آپ اپن ڈربوک بنی کواہتے کرے میں آپ بیڈر رسلالیں وال بید الل ينوف موكرسوكى-"وهذات الاليوال اندازش كمدكر جلاكيا-يشري وله شرمنده ي كفرى داق-المناسبة Determinate مرايلاج برايلاج برايا على المناسبة الماسبة الماسبة الماسبة الماسبة الماسبة الماسبة الماسبة ات پندے - تم پليز مثال كے ليے كوئى اور كم و دكيولو يول بھى اس كويمال اونكى ففٹين دير تو رہتا ہے أيہ المرسك كركى- آفزويدا - اسخ فادرك كرجانا موكا ايل كى يس محسامول بحول كواتنا بيمير وميس رنا چاہیے کہ وہ رات کو اپنے بیڈر دوم میں سوئنیں علین مثال اب اتی بری ہو چی ہے کہ اے اسلیے سونے کی عادت ہوتی جا ہے۔ کیول مثال؟ وه مثال کوبہت سرسری انداز میں چکار کرولا۔ مثال صرف آے ویصی وہ تی۔ بول کھے بھی جس کی۔ اس کے دماغیں صرف احس کی ہی بات کورج رہی تھی کہ اے یمال صرف پندرہ دان تورہ تا ہے۔ پندرہ دان بعد پایا کے پاس۔ اس استے برے کھر ش امید کا حمماً آ بےافتاروہ ہوئی طراکر سملائی۔ "دیکھا-مثال بھی میری بات سے ایگری کردی ہے تواے کوئی اور روم دے دو-" وہ مثال کے سرے بلکا ساہاتھ "لكن احس إفيح والي يورش مي بدروم وقو صرف دوي مطلب الريدروم اور ما ته من بحل كي ایک کرو ان برد در اور بی - اجری کی بیشان عیاس کیات برده ی کی-"كم أن- تم كيا بحول كويريشان كردى مويا را وروالا بيروم كون ساده مرے ملك بيس ب يندسير هيال تو بي بہ وہاں رہ کے گی۔ اپنی بنی کو بمادر بناؤیا رااسے بچول کی طرح ٹریٹ کرنا چھو ژدو اور یول بھی صرف رات میں ہی توسونے کے لیے اور جانا ہوگا۔ دن میں تو یہ میس شیح تمہارے ماس ہوا کرے کی۔اوکے۔"وہ کمہ کرر کا سي-اے بدروم ص طلاكا-بٹری مثال کے بیشان چرے کی طرف ویسے گی۔ "ما! من الوكياس بحى وره عنى بول التي المعلى على الحال "ديلمو بحق-ميري يو وهي بريول مي تواننادم تهيل كه بين اس عمرض ايك يح كاندراري الفاسكول ورندسو باراے اپنیاں رکھ لتی ہوں بھی بچے تواہنا اب کی نظوں کے مامنے ہی ایکھے رہتے ہیں۔مثال کو کب عادت بممارے بغیررہے کے۔"وکیہ فے وائٹری کے کہنے سے سلمنی بیات مندر کدوی تھی۔ "كين جان! آب مير سياس رموكي اين المكياس الوكياس كول؟" واست ما تقد كالربيار سياول-وكرسالا ين اوراكلي ميس رمول كي سينيا كمري ين ورجاول كي وه مهم كرول-"جانواش ائي كرياع سأته سواكرول كي تا-"وواس ك خوف زووچرك كوبارت تقيتها كرول-مثال اس كى بات بداور بھى ييشان موائي-"الماسيم بايا وأدوكيات بحى توجاعتى مون نا- آپ على آجايا كرون ك-"وه كهدر يودو در احدوك "مثال!تم اننا ناپند كرن كى موجهة وجاواجى على جاؤ -كيث كلا بكركا-جاؤات باب كوفون كو اكر \$ 51 2014 E Element

عدیل نے مجھ سوچتی نظرے مال کو دیکھا اور چران متنوں تصویروں کے سب سے اوپر پڑی سقید کیڑول وال ب صدعام ي شكل ب أثر أ تكويل عديل كى نظرول كرمام بافتيار بشرى كاخوب صورت جرواس كا سدُول فكر اورشان داريمناوا آليا-واسے آگے کھ سوچای تبیں سکاتھا۔ "بے شک عام شکل کی ہے 'چرے ہے ہی مسکینی ٹیکتی ہے پر میرے بچے اِنچھا پینے اوڑھے گی خوش رہے گی محبت پیار ملے گالود یکھنادنوں میں کیسے اس کا کملایا ہوا چہو کھلیا ہے۔" "فار گاؤ سیک ای ایس نے کمانا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا بالکل بھی۔"اے بشریٰ کے چرے کے یاد آتے ہی اپنی اس ہتک کا احساس ستانے لگاجو اس نے احسن کمال سے شادی کرکے عدیل کے چرب پر سجالی اے مشرعدیل... مشرعدیل کمد کرجانےوالا انداز بہت کھے کمد رہاتھاکد دیکھو بھے تم سے بہت استراور شان وارمودل كياب ووايكوم المفركم الموكيا-" نج امیرے دم کا بحروسا نہیں۔ اب کچھ ہی اور چند سال ہول 'پھر تیری فکر کون کے گا۔ بس توبیاہ کرچلی کی یا ہر ' بی سے پیچنے ساری دنیا کو بھلائے بیٹھا ہے۔ اس بی کی بھٹری کے لیے کمہ رہی ہوں۔"وہ اس کوجاتے دیکھ کر د اس کی بهتری کا پہلے تو آپ کو بھی خیال نہیں آیا۔ ایک غیر عورت اس کا بھلا کیا خیال رکھے گی۔ چھو ژویں ای ایدخواب و کھانا بھے میری زندگی اب جیے کزر رہی ہے کزر جانے دیں۔ میرے دل میں اب چھ بھی میں۔ م سی کو چھے سیں دے سلا-اندرے خال ہو کیا ہوں الکا-" وہارے ہوئے ہی میں اوا۔ "ال صدق فدانه كرايا لحد مومر بيد الله تهماري زندي دراز كري عرمي مواني جي كوخود ایے ہاتھوں سے ڈول میں بٹھاؤ 'اس کی خوشیاں دیلھواور عدیل ایشریٰ سے تہماری جدائی لکھی ہوتی تھی تقدیر میں اگر مجھے اس کی وجہ مجھتے ہو تو میں اس برتم ہے معانی انگ عتی ہوں پر اللہ نے اس چیز کو یو سی للجے رکھا تھا 'وہ ورت تیرے ساتھ رہنے والی نہیں تھی۔وجہ میں یا فوزیہ نہ بنتے کوئی اور بن جا یا مرتقدر کے لکھے کو کوئی ٹال نہیں سلامدبات الا ياتو؟ و تجب في انتهوك بت اعتراف كريس مريدب الماصل تعام عديل بلث كروي مي كم بغيرفاموتي عبا برنكل كيا-

"بابا! یہ ردم میرا ہے۔ پلیز اس مثال کو کوئی اور کمرودیں یمال بچھے رہتا ہے ۔ سینی احس کمال گھر ہیں واشل ہوتے ہی حکمیدہ انداز ہیں باپ کے سامنے کھڑا ہو کر ہوا۔ مثال جو پشری کے ساتھ کھڑی تھی۔ پچھ سم می گئ۔ "کیا ہوا بھٹی ۔ ائی من کوئی سئلہ ہے ڈیر ؟ ۴ حس ملکے مائد از ہیں بولا۔ "بیا! آپ کو لوں کے بیٹر روم کے ساتھ والا کمرہ بچھے پند ہے سواٹ از مائن۔" "تو تم کے لوں اس میں تا راضی کی کیا بات ہے ، بھٹی بشری ! میرا بیٹا جو کہتا ہے وہ ہوتا چاہیے میں اپنے بیٹے کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتا چاہتا۔ او کے ۴۰ حس بظا ہر زم کہ جس بہت کچھ جماتے ہوئے بشری ہے اوال۔ ایک وجو کئی احس! مثال ابھی چھوٹی ہے اسے رات میں اکیلے میں سونے کی عادت نہیں۔ ہمارے ساتھ والے روم میں ہوگی توا ہے اتنا خوف نہیں ہوگا جبکہ مینی تو تھوڑا بڑا ہے اور میں نے اسے تو کم وہ دیا ہے وہ اس کی

المندشعاع منى 2014 50

www.pdfbooksfree.pk

و ششرر ربی بھی مگردہ آ تکھیں بند کیے بیضے جارہی تھی۔ "جیسے رجاد اول ایس کرد۔ "احس کمال کی دھاڑتے اس کی چینیں توکیا اس کی سائسیں بھی جیسے بند کردیں وہ شاكدى كيسى مائى-احس كمال نائندوريس من اس كوسف مشابدلك ربا تفاجو كيدور يملے اس كاخون يخ لگا تھا-دع حن وودرى مولى على طرى ونه يجين - "بشرى كوبت برالكا-"اراحدے کیا ہادھ ایساجس سے بدؤری ہادراب ہم ہیں اس کے ہاں اور یہ بینے جاری ہے۔ سوری بشری مریس مہیں صاف بتارہا ہوں۔ تہماری بٹی از این ایکٹریس۔"وہ تحت تاکواری سے کچھ بھی نہ ولا المرك جسے غصے من الحمل بى يوى ملائد تم اس كى حالت ديكھ رہ بو وہ ابھى بھى خوف كان رى ب اور م كدر بوسيا يكتك كررى ب "وة تيزى بول-وقع ابتماس كاخوف دوركو- يس سون جاربادول- آدهى رات كوسارا كرسرر افعاليا- يى تربيت ب تمارى-"بوند إس في يندونون من نسي چند مختول من روب بدلا تفا- "جلدى آجاناعين انظار كرد بابول بشرئ كويك بيك اين خود كرده غلطي كاحساس مواقفا اسے شوہر مل کیا تھا مراس کی بنی کاباب چھن کیا تھا۔ اور اب شاید مال بھی چھن جائے۔ اوروه جاتے ہوئے اس سے جو کمہ کر کیا تھا اگروہ اس کے پیچھے نہیں جاتی تو سری باراس کا کھر عدمل ک بات ٹھیک تھی۔مثال کا وجہ ہے اس کا گھر ۔۔۔ دونمیں۔ نمیں میں اپنی بٹی کو بھی خود ہے دور نمیں کرسکتی۔ "وہ سر جھٹک کرخود ہے اول۔۔ سعی کارویہ بھی اس سے بہت بدل چکا تھا۔وہ اس سے بول بات کر تاجیےوہ کوئی ملازمہ ہو۔اور تواور بشری بھی مثال سينفى كياتمان كوكهتي تواساور بعى دكه موتا-اے تو یوں لگ رہا تھا ہیں کی ال اس سے کھریس آگر بالکل کوئی اور عورت بن کئی ہے اس بشریٰ ہے بہت مخلف جوعد مل کے کھر میں تھی یا جو ناٹو کے کھر میں تھی۔ وہ اس کا یونیفارم دھلوانا بھول جاتی۔ یونیفارم دھلا ہو آ آتو استری نہیں ہو تا تھا وہ کتابیں پیچھے لے کر پھرتی رہتی۔بشری کواور بہت کام اس کوبڑھانے نیادہ اہم للتے۔ آہت آہت مثال اپنی ال کی زندگی ہے جیسے خارج ہوتی جاری تھی۔ صرف خارج ہی ہوتی تواسے ابتاد کھ نہیں ہو ما۔وہ اب اس ہے باکل اجنبیوں جیسا سلوک کرنے آئی تھی۔مثال رونا چاہتی اور کھل کررو بھی نہیں کتاب کھ وہ کی ہے گلہ کرتی۔ نانوی طرف جاتی توہ بھی اس سے غیروں کی طرح انتیں۔ زیادہ پذیر الی دونوں گھرول میں معنی کی ہوتی تھی۔ اور پھراس کے کانوں میں یہ بھی پڑا کہ سینی کی بس یا بھائی آنے والا ہے اور اس کا معصوم دماغ بهت سارے دن اس مقی کو بھی میں سلجھا سکا۔ بایا کے گھر صورت حال اور بھی عجیب تھی۔وادواس کودیکھتے ہی تاک بھوں پڑھانے لکتیں۔ان کے حماب

المار شعاع من 2014 53

ے مثال کے آتے ہی کو کے کام بہت بردہ جاتے تھے۔

لے جائے تہیں۔ ای ٹھیک کمتی ہیں میں تم پر تاحق اپنی محبت ضائع کر رہی ہوں۔ تم پجر بھی میری نہیں ہو لا والی۔ بہشری کوا یک و مے خصد آگیا۔ دسن نے نہیں ممالیالکل بھی نہیں۔ میں تو آپ کے پاس ہی رہنا چاہتی ہوں۔ "وہ بری طرح ہے ڈر گئی تھی۔ ممانے ابھی اے کھرے تکال دیا تو۔ اے تو اس نئے علاقے کے کمی بھی راستے کا پتا نہیں اور پاپا آگر اسے لیے نہیں آئے تو۔ وہ ڈرگئی تھی۔ بشری اسے خودے الگ کرتی اندر احس کمال کے پاس جا چکی تھی اور مثال سہی ہوئی اس شان وار لاؤن جمیل اکمیلی کھڑی رہ گئی تھی۔

0 0 0

''سوری مما! دعدہ پرامس۔ آپ کو آئندہ بھی یوں ننگ نہیں کردل گا دعدہ کرتا ہوں۔ میں آج صرف جاویر انگل کو بتائے گیا تھا کہ میں کل سے نہیں آسکوں گا گرانہوں نے اپنے آدی کے ساتھ بھے شرسے ہا ہر کی کو تھی میں بیلی کاکام کرنے بھیج دیا۔ میں نے ان سے بہت کہا بھی ۔۔ گر۔ پلیز مما! نہیں روئیں۔ میں اب بھی آپ کی اجازت کے بغیر۔ آپ سے بوچھے بغیر گھرسے ہا ہر نہیں نکلوں گا۔''

وہ ال کی حالت دیکھ کرخود بھی رونے لگا تھا تمراس کو اپنے آنسوؤں یہ بہت کنٹرول تھا۔ الیاس کے آنے سے پہلے وہ گھرواپس آگیا تھا تمرعاصمہ کی حالت دیکھ کروہ پریشان ہو گیا تھا۔ باربارہا تھ جو ڈکرمعانی انگ رہا تھا تکرعاصہ مداوروئے جارہی تھی۔

قعیں کل سے اسکول بھی جاون گااور پوری مگن سے نحنت کروں گا۔ آپ کی ہمیات مانوں گا۔ ان شاء اللہ پاس بھی ہوجاؤں گا۔ پلیزاب تو نہ رو کیں۔ ''وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے منت سے بولا تو عاصمہ نے بے اختیار اے اسے ساتھ لگالیا۔

آس کی شرمندگی 'اس کی معذرت میں بہت جائی تھی۔ عاصمہ کواپنے بیٹے پر دل سے بقین آگیا۔وا ثق نہ جھوٹا تھااور نہ کسی ایسی دلیمی کمپنی میں مبتلا ہوا تھا۔اسے بقین تھا۔

انظمی دن دہ اس کے اسکول جاگر رئیل کی مقت کرتے اے رہی ایڈ مٹ کروا آئی تھی۔ ٹیچرزئے بھی وا ثق کے چھلے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ہر طرح کی مد تعاون کرنے کا دعدہ کیا تھا۔ عاصمہ نے شکرانے کے تقل پڑتھے اے لگاوا ثق بہت دور جاتے جاتے لیٹ آیا تھا۔ اللہ نے اس یہ بہت رحم کیا تھا۔ اس کے اخاتے کو بچالیا تھاور نہ الیاس بھائی نے جس طرح کا نقشہ کھیٹجا تھا۔ وہ

تواندر تک ال کررہ کئی تھی۔ واثق الگے دن با قاعد کی سے اسکول جانے لگا عاصمہ کو پھرے اس کے ساتھ کچھ بھی کرنا نہیں بڑا تھا گاللہ

وائق العيدن با قاعدل سے اسلول جائے لگا عاصمہ لو چرہے اس کے ساتھ چھ جمی کرنا تہیں پڑا تھا گاتھ نے اس آزمائش کے بعد اس کے رائے سیدھے کردیے تھے۔

口 口口口

اندهرے میں وہ بہت خوفناک چرو تھا۔ بہت لمبی سرخ زبان تھی اس کی اور سفید الی ہوئی آنکھیں۔ کالاسیاہ داغ دار چروادر سیاہ جسم اس کے ہاتھوں کے نوکیلے لمبے ناخن اس کے چرے کی طرف بردھتے جارے ہے۔ مثال کی نیندے جاگ آنکھیں خوف سے بند ہونے لگیں۔ دو سرے لمبحہ وہ آنکھیں بند کیے زور زور سے چین چاگئ۔ چاگئ۔ یکا یک گھپ اندھرے میں بے تحاشا روشنی ہوگئی تھی۔ بشری اسے ساتھ لگائے جمٹائے اسے سنجالنے کی لیک گھپ اندھرے میں بے تحاشا روشنی ہوگئی تھی۔ بشری اسے ساتھ لگائے جمٹائے اسے سنجالنے کی

ورفیس میری جان اجب کی اما کو آپ کا انتظار ہے۔ ان کے ہاں آپ کے لیے ایک مرر از دہی ہے۔ آپ جادی کا خوش میری جان ہے کا فوش موجادی ۔ پندرہ دن بعد شہیں لینے آجادی گا۔ تم دہاں بہت خوش رہوگی اوکے میری جان ہی جانے اور شہیں ۔ اور شہال آدرم بخود می می سعد میل نے کس طریقے ہا ہے خود ہے ہٹا کر حفت کی طرف بنی آجہ ہوئے دور ایس اور اس کی مال کا درا تم یور لینے آرہا ہے اس۔ "دہ اس کی آگھوں میں دیکھتے ہوئے اور دمیری پہینگ سے بھی بھی او جانا ہے بچا جان کی طرف وہ بھی آو کر لول تا ایس حفت ادا ہے بلکس جما کر لول۔ مور میری پہینگ سے بھی بھی او جانا ہے بچا جان کی طرف وہ بھی آو کر لول تا ایس حفت ادا ہے بلکس جما کر لول۔ مور میں ہو جم لیے ہوا ہے دول گا۔ کس خمیس جمیر جما تو کر اور می گھٹے کے لیے طوا دو مور میں ہو جم اور کر تھا ہے کہ دریا تھا۔ وہ دور سے اور کہ کا اور موری کا درات رہے کا فورا تیور مثال کو لینے آپڑیا تھا۔ وہ موری کی اس کا خشر دور ہو تا ہے بہر ہوری کا وہ موری کی اس کا خشر دور ہوری ہوری کی اس کا خشر موری کی اس کا خشر موری کی درات رہے گئے جو حرے اوا دی کی سے کہ درائی تو اور اندر دیا تی کر دور در بھتا گے جو حرے آوا دی گئی ہی سے کا جی کے برتن ایک ساتھ ٹوٹے تھے اور اندر دیا تی کر تے سب ہی لوگ بی اعتمار مختل کر دور کھنے گے جو حرے آوا دی گئی۔ سب بی لوگ بی تو موری کی آئی آئی می اور کرتے گئی کر دور آگھنے گئی ہوری کر کر دی سب بی لوگ بی تو موری کے اور اندر دیا تی کر دور دی کھنے گئی جو حرے آوا دی گئی۔ سب بی لوگ کی دورائی تھی۔ بیت سے کا جی کے برتن ایک ساتھ ٹوٹے تھے اور اندر دیا تی کر دور دیکھنے گئی جو حرے آوا دی گئی۔ بیان کی کر میں گئی کر دور کی کے برتن ایک ساتھ ٹوٹے تھے اور اندر دیا تی کر دور کی کے برتن ایک ساتھ ٹوٹے تھے اور اندر دیا تی کر کر دور کی کے برتن ایک ساتھ ٹوٹے تھے اور اندر دیا تی کر دور کھنے گئی جو حرے آوا دی گئی گئی۔



سلے تووہ باس کھانے یا ہوش سے متلواکر گزارہ کرلیتی تھیں تحریثال کے آتے ہی ۔ عدیل مخلف فرماکٹر روگرام جاری کرویتاجنہیں بوراکرنے میں سیم کی حالت فراب ہوجاتی۔ عديل بالتحول ، فكل جائ وه جريات بلاجون جرا مان كيتيل محرعديل كي غيرها ضرى مين وه مثال كو اس كم ماں کو خوب ناتیں۔ اور پایا کے گھر تواہے اکثر ہی گندے یو نیفارم کے ساتھ اسکول جانا پڑتا۔ وہ پڑھائی میں بھی بت عجيب بوتي جاراي عي-نچے ذے بلائے رہی بشری اس کے اسکول جائے کا ٹائم نہیں تکالیاتی تھی۔عدیل دوایک باز کیا مریح اس کے عي أملك والمائية مثال کے لیماں ایس میں ہر چزیدل کی گی۔ سیم تواب با قاعدہ مثال سے جھا ژواور برتن دھلوانے کا کام عدیل کی غیرموجودگی میں لینے کلی تھیں۔ مسلسل بازار کے کھانے کھانے ہے مثال کوڈائریا ہو کیااور اس کے بعد بخارجو بگڑ کر ملیواین کیا۔ بشری اے اپنے کھر باواتا بمول گئے۔ مثال کی حالت دیکھ کر پہلی بار عدیل کو احساس ہوا کہ بچی کو سنبھالنے کے لیے کھریش کسی عورت کا دجود دمیں تیار ہوں ای! شادی کے لیے "آپ جال کیس کی بحس سے کیس گیش کرلوں گا۔ میری شرط صرف یک ہے کیوہ مثال کابہت خیال رکھے گا سے اپنی بنی کی طرح مجھے گ۔ اور سيم كوتوجي شادى مرك بوكياتفا-ا مطلے بی ہفتے وہ عام سی شکل والی مرخوان مرج عفت عمثال کی نئی اماین کر آئی۔ تسیم اور عدیل کی ہدایت کے عين مطابق اس نے گھونکھٹ اکھاتے ہی مثال کوانی آغوش میں سمیٹ کیا تھا۔ اس دوران بشري كرايك اور كريا آيكي تفي دوسيفي كالذلى بس اوراحس كمال كي آنكه كا مّاراتهي-اور بشری بے کیا احس کمال کی زندگی میں قدم جمانے کی یا قاعدہ سند - مثال توان بہت سارے دنول میں اس عفت فاے اتن عبت اتن توجدوی کدوه بشری کوافعی جیے بعول جلی تقی-"بال عين بجواريا بول مثال كو تحوثى درين-"عديل فون يركى سے كمدر باتقا-ودعفت إمثال كابكتيار كردوك اسكى ما كياس جانا ب"مثال صدم اب كى طرف ويمتى يلى "لياس نے مجھے ابھی نسیں جانا۔ کمیں بھی میں آپ کیاس۔ عفت ماما کیاس رکول گی۔ میس ۔"و الت مقل م المراج على الما حراد ماں کی طرف ہے او وہ بہت ایوس ہو چکی تھی۔ اب وہ بشری ہے بھی کوئی فرائش نہیں کرتی تھی مرعدیل کی طرف ابھی اس کول میں بہت ی امیدیں تھیں۔ "میری بٹی!"عدیل نے اے خود ہے گیٹالیا۔اور پیچے کھڑی بی سنوری عفت پہ نظروال جو چندون کے لیے اے چاکے کرجائے والی می۔ اور سیم کا کما یج ہوا تھا۔عام ی شکل والی سادہ ی عفت پہشادی کے چند دنوں میں ایسا غضب تاک رتگ و روب آیا تھااوراس کا سوکھاسرا جم ایبا بحرا بحرابو کیا تھاکہ بت سارے دوں سے عدیل نے ایک بار بھی بشری کو ياد نهيس كيا تفاا اوراجي بحي عفت كي شركلين نگابين اور دمكماروپ اس سے بهت کچھ كهدر مها تھا جے وہ نظرانداز

المارشواع مى 2014 55

www.pdfhooksfree.pk



فکری ہے بیٹی تھیں جیسے کی ایرانی غالیے پریراجمان جوں مگردہ سب چش آشنا تھیں۔ یہ تو معمول کی بات مصرای رہت اپنے مزاج بیں انو کھی تھی۔ ون کو مرم ترین اور رات کو ٹھنڈی تھار۔ ہاؤں کی چھاتوں کو چوستے بچے سیری حاصل نہیں کرپارے تھے وہ پوری جان لگا کردودھ تھنچے میم کر کمال اول کے بیٹ جمرتے تو دودھ تیار ہو یا تا۔ پمال پیٹ بھر سیری تو دور سوکھ حلق بیں قطرے ٹرکائے چتنایانی بھی تایاب ہو رہا تھا۔ بیٹ بالی بھی تایاب ہو رہا تھا۔

کیری بی بھی جارہا ہوں پر مرد بیٹے تھاوران

ت دراوور دیوں پر عورتوں کا گروہ تھا۔ اس میں ہر عمر

کی عورتیں تھیں۔ وہ سب ذیوں پر بیٹی تھیں۔ کھ

بہت پڑھیوں نے چرے کھول رکھے تھے۔ ان کے
بیٹے کا مخصوص ازراز تھا۔ گھٹے مانے کھڑے رکھ کر

ان پر کمذیاں ٹکالیتیں اور ہاتھ اوپر کی جانب اٹھاکر

ان پر کمذیاں ٹکالیتیں اور ہاتھ اوپر کی جانب اٹھاکر

دور کھڑے کسی بھی خمص کو ہاتھوں کی حرکت ہے

دور کھڑے کسی بھی خمص کو ہاتھوں کی حرکت ہے

موضوع معلوم ہوسکا تھا۔ کبھی ہاسف سے ہاتھ

ماتیں کبھی وہی جڑے ہاتھ ماتھ سے ٹکالیتیں اور سر

ملتیں کبھی وہی جڑے ہاتھ ماتھ سے ٹکالیتیں اور سر

گھٹوں میں دے دیتیں۔ بھی سراوپر آسان کی سمت

سًارُهُ بَضًا



بهت زورے ماں کی چھاتی کو اپنے آیک 'دورانتوں ہے جاؤالتے یا جمران میں مار نے اس طرح کارد عمل میں مار نے گئے۔ گران میں ہے کچھ استے نحیف ہو جگے تھے کہ دو بھی محال تھا۔ بلی کے بچے جیسی چیاؤی کی ہی آواز میں احتجاج کرتے تو بہت غورے کچری سنتی ماں چو تکتی اور مراکز کچھ تو میسر آئے۔ ادھ آگر کچھ تو میسر آئے۔ اور قرائر کچھ تو میسر آئے۔ اور قرائر کچھ تو میسر آئے۔ اور قرائر کچھ تو میسر آئے۔ دورہ کماں سے آیا۔ سو کھی جھاڑیاں اور و تھل تک دورہ کمان سے آیا۔ سو کھی جھاڑیاں اور و تھل تک بر تھا۔ معموم صورت بھولے جھاڑیاں اور و تھل تک بر تھا۔ معموم صورت بھولے جھائے یہ جانورا بے تھا۔ مور میں جانورا بے تھا۔ میں جانورا بے تھا۔

اٹھاکر ٹھنڈی سانس بحرکے اور والے سے رحم مانگ لیتیں ہے بتیجہ اوطاق جب ختم ہوتی توان ہی ہاتھوں کوجھاڑ کراپی راہ لیتیں۔

اب بھی پڑھیوں کے چرے اوپر تھے اور وہ نیم وا
ہوشوں سے مردوں کی پجری من رہی تھیں۔ جو ان
عورتوں کے چرے کھو تکھٹ میں چھے تھے بول پچھ
نہ رہی تھیں من سب رہی تھیں۔ پاس ہی نگ
در رہ تھیں کر دو طواف کرتے تھے۔ آئیس کی لڑائی ذرا
اس گروہ کے گر دطواف کرتے تھے۔ آئیس کی لڑائی ذرا
علیقی اختیار کرلیق تو جھٹ اپنی اپنی ماؤں سے لیٹ
جاتے۔ آئیس کھی چھارلیتیں تھی دھکارویتیں۔
مرر توپتا نے رخم مورج۔ اور رہت پر اس بے
مرر توپتا نے رخم مورج۔ اور رہت پر اس بے

ابنارشعاع مئى 2014 56 <u>\$</u>

www.pdfbooksfree.pk

ا بنی جھونیر دیوں کی جانب چلی گئی تھیں اور ان سب مين امركا سين هي-امركا كي مال لسبا كلو تكحث نهيس فكالتي تقى- ده دویے کا ایک کوناوانت میں داب کریردہ کرتی۔اس کی پیشانی چیسی ہوئی تھی۔اس نے بری ممارت سے کی ى بھى نگابول من آئے بغیروام چند كود يكھاكم اس كى لادلی اس کے لاؤیار کے کارن من مانیاں کرتی ہے۔ مال كى حدثكاه فيلي تك تحى اورياني كالحالا فيلي عيقي تھا۔ وہ آجاتی تو مال کھ یکانے کا بندوبست کرتی۔ وہ کیونکر چھے مہ ای کے اندازے صدفی صد ورست تمیں تھے مربت سارے امکانات موجود

رائے ساتھوں کے پنجر کے اس سے نظر چرائے

الله كانظام الله عى جافي فرى ريت يرانسان اور

جانور بھوک باس سے ترهال تھے۔ وہن گدھوں'

چلوں کوول کی سری کاب عالم تفاکہ بھرے بیدے کی

عنودك او المعت- مرمدار الواور آت مك

ہر سو سوکھا را تھا۔ ہونٹ زیان " انگھیر ہے

کھیت کھالے کوس بزات معرواس کادی جانے

والى اطلاع نے بھکتوں کے ول جلائے تھے۔اب کچھ

جكه ان كنت مرده جانوران كي خوراك تص

تفاعم مونول الاشريحي ند لكلا-

يعنى اب مندرض والجمي نه جلا-

きどからとり

كونكف كرائ مرر عكافار آل لاكيال

بورا کرتے سے کے کئی کھی مدایت کے بغیر

تنبهه کے بناایک ایک منکا بحراتھا۔ آج کادن اس پر

لااراكيك كاكاورك تدار

15,272,322 600

ابھی، ی دو بھرلائیں توکل کیا کرتیں۔

كررت تحك كل كوده اللي الساقية

وہ سے چھو کربول کے ساتھ ہی نظی تھی۔سب کے قدموں میں اب پہلی می تیزی اور ترقک سیں رہی تھی۔یانی بحرفے کے جانا ایک ساجی رابط تھا جسے وہ میلول دور نکے پیر چلتی جاتیں ۔۔ بھی کسی نے اس کام کے لیے نہ تو تھکاوٹ کا اظہار کیا تھا نہ براری کا۔ یوں جائیں جھے ذہی ارکان بورے کرتے

بغير تھے۔ شاوال فرحال نے تلے قدم افعاتیں۔ مرر مطاند كر لچلى نه بيراكون ديش كه مطا كركے بھوتے اور ياني جيسي انمول تعتب بانجھ ریت کی ہوس کا شکار ہوجائے ریت انی کو ملک جھیلنے میں اینے اندر سمولیتی تھی۔ نشان بھی نہ چھوڑتی اور مانی کوئی کرانے کی چڑے۔ توب توب رائد كيدن چھوريال جيسے كو عي موتے كلي تھيں۔ مو کھے زمانے میں اور ہرالی کے زمانے میں برط فرق تحالة تووه أيك دومر عرباني الحمالتين نه كوني تحري لوك كيت كاتين- ايك سائے كى مى كيفيت ميں کھری دان پدن کم ہوتے یاتی کو تکتیں۔ جمال سے اب مظلے بحرتی تھیں۔ جہال کھڑی ہوتی تھیں۔وہ جگہ بھی

ون سے نہ تور سادح ما اور نہ اب واجلانے کو قیل ریا۔ صرف تھنٹی بحاکر دلوی کے آگے ہاتھ باندھ کروہ سی بی در کرے رے۔ رافتا کے لے بہت کے بھوکے باے انسانوں کول پر آرے چل گئے۔ الى برطال آهد دے كاكيا دواجلاتے والے ب صدوكه بحرے ان بلول من بسى كى قل قل ير س بى چونے تھے شوخ ر تلول كے كھاكھرے يرانبا سب مردو زن کی تکابی وایس پیش اور مایوس جھک لئیں۔ برے دنوں سے خر تھی یانی کا ذخرہ بس اختام كوب كين الجلي ... آج سي فراكول كي عالى عن بعاب لياتها -مرف ايك على مرياني اتی برطالی کے زمانے میں بھی یماں آیادھائی تمیں ھی کہ چھینا بھٹی کرتے اسے عنوں ملکے بھر کے انا کھر

و كاعين درمياني حصه تعا- سوم كاليي حال ريتالو كجون بعديد جكه بعي راستان جاتى اور كوكى ينه انتاكه مجريان كابت براذخره رباقل ايسابى كرتى تحى قرك تت نامونشان تك مناوالتي-

واثرير آج ديے بى خامو فى اورسائے كالحول دہا۔ ے کی سب بت میں آئی کیفیت میں کھری یانی کے اس زخرے کوریستی تھیں۔جواب شایدچدروز تک الله سوكمانة برسال اي يونا تفا- تحرى وندكى كامعمول

قامراس اسد تقرى مند الفاكر أسان كو تكترب جمال مورج بنة انے آب و آب سے چلگا تھا۔ روش چک وار وروب نيلاشفاف آسان عركي نشن يحتي كي اور

تربول كي جلد جي وتقاران خالى راب تقد وحرا الرحواب) واندو (قارع) ومور وهكو يل يكن (جانور يرتد) ياس ياس چار في تقيم في الله تقد

بارو بکھ بکھ کرتے۔ ال ميلول دور جاكر بحي باني نميس تفا- كنوس تف ى نىيں جو تھے وہ سو کھ کئے أيه آخرى ذخرہ تھا جو بس الينافقام كوفقا أجاكل بس

چھو کریاں بہت نامرادواداس لوئی تھیں۔ ایس بھی كن آنى ميں اور مى جى ميں- مود ترك ميں ی-باتیں ابوس اور جسی زخی زخمی ی...ای ایک ملے سے سارا ون گزارنا تھا اور گزارے کا مطلب من کھاتا بنانا اور مانی پینا۔

امر کلا کو بھی ماں نے جلد آنے کی بدایت کی تھی مر بدایات بھول کرائی مرضی سے چلنااس کی قطرت تھی الى لاكه يونكارس بھى اے دلئے سے قاصر تھيں۔ الكاعمائل تقاوام كلاكايا وهلاروا هي منه يعث جي ينصيحتين الراثر میں کرتی تھیں۔ باپ کی لاؤلی تھی۔وہ بال کی مارے ا استى ديوارين جايا۔ جين سے لمبي هي ساتھ کي سلمی سیلیول سے بردی دکھائی دی اب چورھویں کے

ين من آروور = آلي ايك بياجاعورت وكهائي

وہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہم عموں سے يكدم كن كل بحد فطرنا سب الله تقي الله لڑیاں اے چھوٹا مجھ کرمنہ ندلگائٹی ... کراے کوئی فرق نہیں برا تھا۔اس کی انی ہی دلچسیاں تھیں۔جو وومرول كے ليے قطعا "احتقانه بن تقا۔

اب بھی وہ چھو کریوں کے جلومیں صلتے چلتے تھیک كرك كى-اس كرك رباقول غات يكارا تھا۔ وہ متوجہ ہی نہیں تھی۔ ملکے اٹار کرزشن پر رکھے اور خودریت رجعک کئی۔ تب باتی کی اؤکیاں آ تھوں آ تھوں میں ایک دوسرے کو اس کے جری ( بھلی) ہونے کا کمہ کر آگے بوصفے لکیں کہ ابودائی مرضی ای کرے کے اس کی ان چوکے کیاں مر راته رکان کانظاری بیمی

مرامر کلا کوئی ایے ہی تو نہیں رکی تھی۔ گتے دنوں بعديه منظرو كمحاتفااس فيدوريت ربيتم بيتفيي دور تک دیکھنے کی ۔ وہ کچھ شول رہی تھی تظمول ہی نظرول میں یہ پنجول کے نشان تھے مور کے پیرول ك نشان\_ امركلاني بهلى نگاه بي من بعاف ليا تفا-یاں سے تین مور کردے ہوں کے اس کے انقد ين موركاكهمب تقا-

تحرى خنك سالى سب كو كها كئي تهي- جاندارول كو ان كى بنسى كو مخوشيول كو كنكتابث كواور رفص كو... مورول نے کے سے ناچنا چھوڑوا تھا۔ مملے بی ویاسے وہ آرھے ہے بھی کم رہ کئے تھے جو باقی مائدہ تھے وہ نجائے کمال چھپ کر جا بیٹھے تھے۔ صحوا کا حس مور صحراکی تھرک مور صحرا کارنگ مور اور مور مرب تق مرج تق اب وتاج تى نيس تع بحول كئة تق مردب

جمی کھمب پھیلاکر جھومے تھے کے خور ہوتے تھے۔ ت رقص کے جنوں کے عالم میں ۔ کھمب چھڑھائے تھر کے ہای کسی بھی درانے میں کسی جگہ

www.pdfbooksfree.pk

رجب كهمب كرے واقعة أو مجھ جاتے أيمال موروں نے محفل سجائی تھی۔ یمال جھوے تھے 逆とかびかん اور می کھسب اگر پنجوں کے نشان کے ساتھ کی

رائے ر روے دکھائی دیے تو تھروای جان کیتے 'یہال ہے مور گزرے ہوں گے صحرا کی خاکشری ریت پر سارك دنول من حكه حكه به كهمب برے و كھائى وت تھے۔ انہیں تین لیا جاتا اور مندرول مزارول میں ان سے جھاڑو بناکر چھیری جاتی اور کتاع صد ہوا مورنہ رفع کرتے تھے نہ کس آتے ماتے۔ نجائے کہاں منہ چھیا کروٹ تھے۔

امر کلا کووئی کھمے ملاتھا اور ساتھ بنول کے نشان سبز کامنی نیلا سیاہ سہرا ہے۔ اس نے ان نشانوں کو دور تک جانجا اور پھردھرے دھرے قدم برهائی نقش پارچائی گئے۔ ملکے دور پڑے تھے اور وہ -18 13 2 T

ایک اور کمهبد یکی قدم اوردو مزید علے بت دور رہ گئے۔اس کے ہاتھوں میں کھمب برھے مارے تھے امرے جرب رایک خوتی اور جوت عی ردهتا ما القاراتا آئے آنے کے بعداب نشان ایک دہ اے نظر بھی آگئے۔

اس كاندازه درست تفاسيه تين مور تف دوريل (مورنی)اور ایک موروال چوچ ارکے نجائے سخت چینی زمین سے کھ نکالناچاہ رہی تھی۔مور سر تھماکر این گردن برمسلسل تھو تے ارباتھا۔

ان سے رے ہو کر جیتھی ایک ویل بھی جو نے سے اور بھی بنجوں سے اپنا ہم ھجلائی تھی۔وہ کی بیاری کا شكار موكر يتم جان لكتي تهي-

کھنے ر مکن رجو برسات کے دنول میں بشت بر کی جادر کی طرح تن جاتے تھے کی آج کی طرح تھر جاتے تھے کی شان سے بچ جاتے تھے زشن بران كے چھےاب استے تھے جسے موراب ان كابوچ سمار

امر کلا کے ہاتھوں کی گرفت و حیلی بر حی- کھی اس کے پیروں بر کرے تو وہ جو تی۔اس کاول بھر آما۔ رونے کی خواہش ابھری مگریہ بھی کمال ممکن تھا۔ تھ دا سول کے بھی تو آنسو ختک ہو چکے تھے۔وہ پیروں کے بل بينه كر لغني عى در مورول كود بلهتي ربي عجنهيس اس کی موجودی سے فرق ندیوا تھا۔

نجانے کتی در مینی رہی۔ ٹن ٹن کی آوازرجو کی یہ ڈ هگے گاؤیں کی آواز تھی۔ لکتا تھا کوئی شرے آرباتفا- وه جو تل جب آني تو يجري تي محي- ساتھ ہی ال بھی یاد آئی۔وہ کھٹنوں برہاتھ رکھ کے تڈھال -5/80/5

بمت مارت فرواى ... بت شارت كرام كلاكى مال في جب اسے بہت طوئل انتظار كے بعد خرابال خرابال آتے دیکھا اور ہاتھ میں مور کھمے۔۔ سارامنظر آمکھوں کے آگے پھرگیا۔ یانہ مربريوكا-

وہ اتی دیرے آئے کے بعد ال کوخود کا منظراکر بھی کال تھی 'جوذرا بھی تیز ہوئی ہو۔منکا جو کے کے یاس رکھ کے جھونیرا کے اندر جلی گئے۔ الريس"ال كويتك لك كئداندر تميي كيول اور نظى كيول نداب تك

"اوچهیگری\_اری اوچلولی"اس کی آوازیات دار تھی۔جواب نہ ملنے بروہ بلتی بھلتی اندر کھس گئے۔ وہ کھمب بہت احتاط سے سنجال رہی می-جمال

المت يريكي رع تق "منهنجو تالوام كلاا عال!" "بال بال ويلهى تيرى كلائي- (فكاريال) باب نے نام تورکھا ریڈوے س س کر۔ نام کااڑ آگیو۔ چھوكرى پورا ريديوين كئ - توادهروائرير كانا كارى تھى ا امركار الركارة

والانا نئيل تفامل كراتفنا تقى كدائ ففاكرجي اب تومینه بدر \_\_" ودوانعی اوک کیت گاری متی بجس میس تحری بیتاکا ارتفا وهد أنودانظاس امركا كاباب ريديو كاشوقين تفار بغل من داب كر ركمتاريال مكنل برى مشكل سے ملتے تھے وہ اسے شوق ك فاطر فيلي جره كرستا ماں کو جنتی چڑھی اس شوق سے۔ آگے دھی کے اندر بھی آگیا۔ بچین کی تو خیر تھی کرابوہ بردی ہورہی می مرعقل کوے سے بندھی گا۔

ال گو تھے اکالے کو کہنے کی تھی۔اس کے كان ر جول جى ند دينكى - وه كلے منہ سے بھرال-جال مال كو نظر آجا يا- وه كمو نكهت يني كهينج وي-مال ادهرادهم موتى كو تلحث لمث وي - رى كودل-اندھادھند بھا کئے ظرانے کاتو ٹائی نہیں۔سب براه كرجو قابل كرفت بات كلى-وهال كالمته نه بناتي

مان عموزال (ملقه مند) تقي المسلقة قابل ديد تھا۔ سنے اکڑھائی کرنے میں اہر تھی۔ اور دھی۔ امر کا جیسی نکمی سال اے بھی الم عنديارل-ال فائي وفي كيدت ام رکھ چھوڑے تھے جی وقت جی چاہتا ای

"توكمهب جورلى ريى-" الى كالحد آج تواسا تھا۔"پاتھانامی الینانے کوانظار میں تھی۔ "ال الشخ ونول بعد توبكهي وعمص - ول ندريا ال والمراع كوبوكة بكهي تجاف كدهركوار كئية بس ويكهاتوول كياد يلهتي ره جاؤل-"

"اورات تونحائے كتناوت لك حائے كا يكھى كو جھوڑ گھرسنسار کو دیکھنے کے لیے بھی۔"مال کالہجہ بھی كحويا كحويا سابوكيا-"كيامطلب عال؟"

ووقم آیا بیناے اس نےسب کو۔"مال کا کلا

رنده کیا۔وہ آکے بول بی نہ عی۔امرکلاکی۔ جھ میں آلیا۔ کوم کے آئے یر سب ایے ہی افروہ ہوجاتے تھے وہ بات ہی ایس کر ناتھاجو کی کو قابل الوريادي آنا إور علاجانا ب يال كون بجواس كي ستاب "اس غيرا مامندیناکربروائی کما-دوبس سبادرای بیشے رہی کے مرتے رہی کے ابھی کھی دھور مرے ہیں۔ ابھی کھ دان بحد میں اور م بھی مرس کے جو م کا الري چيس"مال رول اوردو الراسد كرك

"حانے لکے ہیں سب اوور ذلت کروائے۔۔ ابھی مانی کا بندویت کرنے کے بعد باندھنے لکے ہیں سب سامان- اليي سنجائي (مفلسي) اور والاسمي كون، و--جھونیرا کے رہاکو لیے کھرسنسار چھوڑ کرجائس عمراب جانارو ےگا۔ کب تکساروکومر تادیکھیں۔ آھس وہ جملہ ممل نہ کرستی۔ آنسوؤں نے گلا گھونٹ دیا

"اسسال "امركل فيال كاوهورى باتكو يوراكابوراسااورجب سمجهانوا فهل يدي-السياسي اسي منى ويداع كي السا يرت لي يخ فوتى من بدل كل-ده بمانتدال ے لیف تی ال رونا بھول کی ۔ اسمے کا قصہ تھا۔ مال مجھ کی اور پھراس نے دونوں ہاتھوں سے اس کی دونون جوشال جكرليل-

"ارى چھى كرى اوچلول اے تھاكرى!" امر کلایث رای گی-

ماني وهوب الري تيش جفلساتي ريت عاريان بنيادى انساني ضروريات كى عدم دستيالى-يد محرواسيول كے عام ماكل تھے اور يہ ماكل بہت مكلول كا كارن تق جوزندگى كومشكل ترين بنادية تقع مكران

61 2014 or Clerinia

موکھا ہرسال رِد آخا۔عادی تھے تھرے کمین ... تاریاں کرکے رکھتے غذا ذخیرہ رکھتے آیک داند ان جی صالح ند کیاجا آپ

وہ موئی ہو ہم تھی۔جسنے من وسلوی محکراکر لسن میاز اور مسور مانگی۔ لسن میاز میں برائی ضیں۔ محر من وسلومی کو کون محکرا ماہے لیعنی تفران نعیت۔

مر تر کے کمین نعتوں کو سنجالناجائے تھے ہوالی کے زمانے میں بھی ان کے ہاتھوں میں جھی سوراخ نہ ہوائنے تلے قدم نے تلے ہاتھ۔۔

سزیاں سکھا لیت ۔ برسات کے دنوں میں جب
واٹر بھرے ہوتے اور انسان اور جانور نشن سب ہی
بھری ہوتی۔ تب جانوروں کے پاس چرنے کے لیے
بہت چارہ ہوتا۔ جب پیٹ بھر کے چارہ کھاتے تو خود
بھی صحت مند کھو متے اور دود ہو بھی منظے بھر بھر الما۔
دود ہے چا جانا کہ رقم ہاتھ آئے اور دیگر ضوریات
بوری کی جانیں۔ ادھار آثاریں جائے۔ فسلیں
توری کی جانیں۔ شاویاں کی جانیں۔ سوکھ کے
تانے کے سارے خواب سزے میں پورے کے
حاری

دورہ بیخے کے بعد بھی کی متا (بدی بڑی ٹیٹرا پک کپنیز کے نمائندے بوا ٹرک لے کر آتے تھے اور دورہ خرید کرلے جاتے)

عورتیں گھروں میں وہی جماتیں۔ مکھن کی اور گئی۔۔وہی کو لممل کے گیڑے میں باندھ کر لٹکا دیتی۔ ہر جھونیڑی کے باہر یہ پوٹملیاں صاف دکھائی دیتی۔ وہی کا پائی ٹیک جا آاور آیک سفید گولا ساپاس رہ جا با۔ اے شمالیتیں۔ سوکھ جا آا تو سنجال کر رکھ لیتیں۔ سوکھ کے زمانے میں ذخیرہ کے کو لے باہر نکال لیتیں۔ پہلی میں پائی کے ساتھ کو لے کو کرم کرتیں۔وہی دوبارہ تیا۔۔۔ اس کے ساتھ سوکھی روٹی کھاکر اوپر والے کا لاکھ

لاکھ شکراداکرتے۔ مرچیں سکھا لیت کونڈی میں رگز کر روٹی کے ساتھ شکم سری۔ ڈھیروں ڈھیرشکر گزاری۔ روٹی پر نمک رکھ کرسیرہوکر کھاتے تعت پراتنے منون ہوتے کہ ایک ٹانگ پر کھڑے رہ کر الجمد اللہ

بولیں کموتوساری رائسد تعلیم نہیں تھی۔ دنیاوی تو پتا نہیں۔۔ دینی بھی بہت کمیے قرآن بڑھنے والے موجود تھے' چھنے والے

محربھی کی نفتوں کو جھٹایا نہیں۔ مسلم ہوں
یا ہندو۔ خوای ناشکرے نہیں تنے۔
قاعت پندی کھٹی میں بڑی تھی۔ شکر گزاری
فطرت مگر بھوک سے بلکتے بچوں کو کب تک دیکھتے
پکارتے 'بملاتے۔ تعورے ڈھیٹ بھی تھے یہ
مشکل مرحلہ بھی مرکر لیتے۔
مشکل مرحلہ بھی مرکر لیتے۔
مگر بھوک سے مبتے بچوں کو دیکھنا۔ اب ناممکن

موک ے بیاری سے جھڑتے بچے اور اب تو بیاریوں نے ہر کس و ناکس پر حملہ کرنا شروع کردیا تھا ذخیرہ کی گئی اجناس کسی حد تک موجود میں۔ حمر خوراک تیار کرنے کے لیے پائی ختم ہوچکا تھا۔ پائی زندگی کی چملی ضرورت ہے۔ پائی در حقیقت زندگی

میں مٹھی شرکے آگے اور پیچے دونوں جانب دو تین سو دیمات تھے۔ پکھ میں بارش ہوگئی تھی۔ دہاں اتن

برحال نہیں۔ گرجال نہیں ہوئی تھی۔ دو نتین برس عوبال کا حال۔ اف۔ امر کلا کا گوٹھ بہت پرے تھا۔ گاؤں بھی کیا تھا۔ مرحد ہے کچھ پہلے جھوٹپردیوں کا ایک جھنڈ سا تھا سرحہ نے چڑھ کردیکھتے تو یوں گنا جسے کسی نے سری نیلے ہے چڑھ کردیکھتے تو یوں گنا جسے کسی نے سری نوروں کو او ندھا کردیا ہو۔

کومت کی طرف ہے جب اردادی کارروائیاں شروع ہو تیں۔ تب اس بی بھی چھینا جھٹی تھی۔ آپا دھالی۔ کسی کو ایک بھی نہ متن کسی کو ضرورت ہے دوال کے تھی ہیں ارداد ہر کسی کے لیے تھی کی ارداد ہر کسی کے لیے تھی کی ارداد ہر کسی کے لیے تھی کی ارداد پنجی اور فوج آگئی کھر مختلف این جی اور سے سالی تنظیمیں ادار نے فعال ہو گئے۔ میڈیا چلا نے لگا۔

اب انتاؤهر لگ گیا تفاداوری کے لیے آلے والوں
کاکہ گنتی مشکل ... مگر ان کا بھی آیک مسئلہ تھا۔ یہ
مغی شہر کے نزدیک رجے ویاں نہ جاتے جمال بکل نہ
علے اور جمال مویا کل کے سکنل کام نہ کریں۔ وہیں
تک جاتی جمال تک مؤک جاتی اور مؤک وہاں
تک جاتی جمال تک مؤک ہوار اور وڈیرے کی نظراور
جیب جاتی جملے نہ مرض جاتے .. یا بھاڑی ۔
جیب جاتی خطے میں اپنی چودہ برس تک کی
اس نے ختک سالی اور برحالی کے قصے اپنے بول
اس نے ختک سالی اور برحالی کے قصے اپنے بول
تندگی میں بھی ایسے عالم کو جھیلا ہیں تھا۔ محراس باریہ
سب بہت ہولئات تھا۔ اس نے بھی شہر بھی شیس
دیکھا تھا۔ شہر کی باتیں ضرور سنی تھی۔ بدین شہراور
دیا جی

مفی شراور کراچی \_\_ منسخامولا \_\_ کراچی او قست والول کودیکھنے کوماتا تھا۔

ای وطن! تنهنجا چن شل پیا وس گل تون پوز امران میلا مدین آرین (سیک تراقین سبزا چن سالگین جاسب لهن سنج و معن (اے وطن تیرے چن، پیشہ آباد ہوں کچول کھلیں معنور جمع ہوں۔ میلے لگتے رہیں ریساتیوں کے ختم محسنڈے ہول سبزے اگتے رہیں دیساتیوں کے ختم ہول سب ریح المح

کوتم جب جمعی آناوایی مطمی کولی لا ناجوام کلاتوام کلا اس کے ماں بلانے بھی بھی نہیں کھائی تھیں۔ گوتم امر کلا کے دور کارشتہ دار تھا۔اس نے مشمی میں رہنے دالے ملاکے گھررہ کر پڑھائی کی ادر شہر میں ملازم

وہ اس بار کے سوکھ میں چھلے ممال بھی جب بارش نہ بری گان سب کو کھتا رہا کہ اس کے ساتھ چلیں۔ امداد ملتی ہے تو سوکھا گزار لیں۔ پھریارش کے بعد لوٹ جائیں۔ مرسو کھے کے خوف سے کوئی' کھر سنسار چھوڑ آئے ؟ گوتم تو چری ہے چری مگراب موت کے خوف سے گوتم کی اس بار کی پھٹٹش ٹھرانا ہے تونی تھی۔ جرود دکوئی نہ کوئی چید۔ مردہا تھا۔

رنگ کے کھال جینے کسی نے سلمانے کے لیے تیز دھوپ میں ڈال دی ہو اگاڑی چین پھٹی۔ سب سوچے ایداد کیے لیے گی۔ کیا قطار میں کھڑا ہونا پڑے ؟ ہاری لگنے کے لیے دولوگ خودے آگر کیوں نہ دے جاتے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ آگر کسی نے جھڑک وال یا فقر سمجھ لیالو؟

قط زده- خراب ياني ملكل عين عدانت زرد

امرکا کا آؤسوچ رہاتھا۔جوائی کے زیاتے میں ایک بارسوکھارا تھاتو مجوراسجانا بڑا کندم کے گودام پر انداد

المارشواع مى 2014 62

 بیوٹی بکس کا تیار کردہ

#### SOHNI HAIR OIL

こびからいりとれる! -ctside @ 一二十十十十十十十十十十二一 2としたかしまかいかり عال منيد موزى الميران 一年はりといいでしてかりの

قيت=/100روي

كمراط بهده مكل بن ابدار قورى مقدارش تار ودا بيدياذارش 上によりなられるいんといいかになったかというと # 100 = 100 = 100 ( 1 ) Sec - 100 = 3 ( 1 ) كردجن وياس علوالس مرجنرى علوان والمعتقرة وال

41250/= \_\_\_\_\_ 2 EUSY 2 4 × 350/= \_\_\_\_ 2 EUF 3

فود: الى ئاكر ئادىكى وادر كالى الى-

منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا بتہ:

يونى يكس، 53-اوركزيساركيك، يكفظوره الجاع جناح دود، كالى

دستی خریدنے والے هضرات سوبنی بیئر آئل ان جگہوں سے حاصل کریں

ورنيكى ، 53-اور سارك ، كافورا كال جائ الدين ال كتيروعران داعجث، 37-اردوبازار، كايى-﴿ فَ فِي الْمُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع

معر كالوندوس-الرجولندن امريكا دي ياكراجي فكل آتي توجف ے کے بات موالی اتھ جھا او کمالی حمر عرام كلازنده هى اوركمانى كى بىت سے ابي لمن كوبال تق بعر مراري تق بدحالى بدهتى جارى تهي اور بحالي كى تمام كوششين ان کے منہ میں زرہ تھیں۔ پہلے ان سب کو یمال تنے کی فکر تھی کہ جائیں کہ نہ جائیں۔اب یا نظار كر كر اوني ك ايد آفرك تك ماجاسكا

يال جو چھ مل رہا تھا۔ وہ روزمرہ کی بنياد ير تھا۔ خوراك اور علاج مرمتقل عل كوئي نهين منتقل عل ساست کی نذر ہوجا آ۔ووٹ بینک جیسے ادارے کی فاکلوں میں دے جا آاور اراد کے نام بر خلوص ہویا جال بازی دهکوسله سب چندونون کامهمان تفا-انسان ر مجمع ابت ہوئے تھے 'رہنما دھوکے بان۔ اور اور والاشايد خفاتها أزار ما تفاسينبرس جا بالوسارك مسلے علی ہوجاتے

يهان سب مل ربا تفائقهو ژايا زياده مخوراك ماني " دوا عرمی کی نمک طالی بے چین راحتی وایس ک جائل کے۔ون کررے تھے کھریاد آنے لگا تھا۔ گرام کلاجے سکھ کے ہندولے میں جھول رہی

اس نی دنیا کے سب رنگ انو کھے تھے۔ ہر پملونیا

ب كومنل واثرى يول لازما وى جاتى - جعے بى اراوي ئي هي آئي-امركائے جب بوس سالي كا ملا کونٹ بحرا۔وہ بری طرح جو تی۔اس نے جو کئے انداز میں اگلا گھونٹ لیا ہ تکھیں نجائیں۔ ہونٹول پر زبان چیری اور جلالی-

"اس من شد كھول ركھائے" اس نے زندی میں پہلی ارسے کا سان میٹھایاتی یا تھا۔ہاں بارش کے وہ قطرے اس یائی سے مشابہ تھے۔ جب برسات مين وه منه كلول كرزيان نكال كر أسان كى

بخود سينج جا آاور آنے والی ہرا مداد فوراسل جاتی۔ یہاں سی نمیں ہی۔ دوسباکول میں رہے تھے گرگوم کے گھر بھی کئے۔ کوتم کی پٹنی سوہای امیدے تھی۔ شادی کے بارہ سال بعد الوتم كے باتھ كا جھالاتى بوتى تھى-دہ اس كلاوديكري طرح كهاكهرانهين بهنتي تهي-شلوار فيص اوراوڑھنی لینے کاانداز بھی جدا تھا۔نہ اس نے شانوں تک بھر بھرچو ڈیال بہن رکھی تھیں۔ شہرن تھی وہ کی شہن اس کے باتی زبورات بھی بہت نازک اور کم تھے۔ پاک میں کو کا تو تھا ہی نہیں۔ کھڑے ہو کر کھانا بناتی تھی کرے وهونے کی مشین کابن رکھا تھا۔ بلاسٹ کاڈیا۔ پیج میں کلی جرخی کھومتی تھی اور کیڑے

صاف ستھري ليثرين - ٽونٹي مين آناياني... كوتم كي يوي رسوني كريس كفري موني كهانا يكاني جاني برتن وهوني جاني واه كياعيش تي-

كُمرِي سجاوت شمري تقي 'رئكين كرسيان صوف امركل برش كو كيرے ويلھتي ورتے ورتے جھول وہ ب فقط ملنے گئے تھے اور امر کلا کاواپس آنے کاول نہیں کر ناتھا۔ایسا کھراور طرز زند کی تواس نے دیکھاہی نہ تھا۔ سورگ جیسی ونیا۔۔ وہ کوئم کی بیوی کے ہاتھ پیر ويلحق جوبهت ملائم للت

اے گوتم کا گھربت اچھالگا۔ بہت نادہ اچھا۔ اورائے کوئم بھی اچھالگا۔اتنا اچھا کہ اس کی پنی سوہای زہر لکنے لئی۔وہ بینٹ شرث پمنتا تھا۔اس کے ہاتھ میں جو فون بھی ہو باتھا۔ وہ اس میں ہاتیں کر ٹاتھا - 10 to 80 30 50 8-

کوئم کابرانام تھا اوھر اوروہ اے کوٹھ واسیوں کے کے سے کھ کرنے کے لیے بھاگا پھرتا۔ امداد ک تقسيم مين بهي لا تفي اور بهينس والامعالمه موكما تفا-وہ جائز ناجائز سے کام کر آ۔ امر کلاکے لیے یہ نی دنیا تھی۔وہ زندگی میں پہلی پار اس وران دنیا ہے ایک نئ آباد دنیا کی طرف نکلی تھی۔ متھی شرکے پرتگ آسائش مولتين ومكه كروه ونك ره كي تفي-

کے لیے۔ رش کے ماعث دھکالگالو گر گیا۔ ریکس پکڑ زمین ر گرگیا۔ کسی نے دیکھانہیں تھا۔ مراس کمھے کی ماد آج أت برس بعد گالول كوديكاوي تهي سين ماؤ اب ٹائلوں سے معزور ہوگیاتھا۔ لؤی (الل مكانى) كوفت اس اس كاوت

نے کندھوں را محالیا۔ سرچ بھی اجازت نہ دیتا۔اس كى يوتى مرجكي هي اوراكلو تايو تاشديد بارتها-علاج مل جا تاتواس كى سل ج جاتى ام يواكه بيام عاتود

اونث گاڑی بیل گاڑی اوربیدل سفہ منهي شرپنجنااتا مشكل تفااتنالمباسفر... تھے ارے ابڑے چڑے یاے کار لوگ ہے کھرائے نظری جرائے۔ آس زاس میں کھرے يهان من كردهارس بندهي اشخالوك الطيبي ل ول محبرا كيا كيا الهين وه سب ال سك كا بحس ك کے کو تم انہیں لے آیا ہے۔ مرکو تم اوھریوی چڑھا۔ يارون كواسپتال مين بحرق كرلياكيا-ايك بسترير تين تين كوجكه ملي-

و كلى بريشان حال انسان بيث بحركهانا كتخ دونول بعد ملا۔ یمال کھانے کے لیے بعض جگہ بنگامہ بھی ہوگیا۔ مرکوتم نے انہیں ایک کی عمارت میں تھرایا تھا۔ ایک اسکول تھا کے کرے علیے فرنیچر۔ گراؤنٹسہ سب سمولیات سے مگر نہ استاب نہ شاگرد شخوانس برماه بینک سے ملتی تھیں تا۔ يہ کوم كے اين كو تھ واى تھ 'رشتے وار تھے وہ انهيس سب مجهد دلا ويناج ابتا تها-بد نظمي توسحي- بعض اوقات چربعضول كوبت زياده الى العق يمال جی ہاتھ ملتے رہ جاتے سب سے برامسکلہ خودداری تفارات كرجاريات آكرك زبان عائلناهميرر كو رول كي مار جيسا تفا- اب اتن آيا دهالي ميس كون وهوية كريفداحرام اشاريا-

مركوتم كے تعلقات كى دجه سے تين ٹائم كا كھاناخود

65 2014 & www.pdfbooksfree.pk

ودكيول روكي مال إليا موا؟ وه الجنسے على كو الله المرابع ا ئے فیاضی کی حد کردی۔ یمال آگروہ کھ خودغ خ ہو چکی تھی۔جمال کھانے کی کوئی چز کنے لکتی۔ بھیڑچر كسب آكم بي جانى اوراو دهى كاندر الق ركه ك شے كو كھاتى يا جھياجاتى-البات " ال في شديد ناكواري سے اس كا بربھایا ہاتھ جھنکا۔ و بچھ کو شنس کھانی۔"ماں نے تاک سكورى اسے بهت زمادہ روتا آرما تھا۔ امر كلاكا جره ورو مردول كول ع السكادك دوك بقلوان كى كرا موكى اور جماسي كفركوجا عن کے گئے دن ہوئے میں نے اپنے ہتھوں سے ہاتڈی ور شكر كرنامال!اس معيب عان چهد الى منقے منقے کھانے کو ملتا اے اور کھانا بھی کیا سورک كالمص وكمتي مول زندكي بن الصبي كريس "أغرائي"ال كامنه كلاكا كلاره كيال كمنه و معرار في آكم مولى مرده بعات رسك ى يج مرك تى كى شاخراكا يع آك بى لك كئي- ودكالي حيان وال الموي علول حرى-" مال اے تو بیٹ نہ سکی اسے کلریتے گی۔ "ارنے کیا ہوگا ماں میں تو کمتی ہوں اس يسي ره جاول - توبي بجووايس جانے كى بات كى ے ۔اور ے بی کیا؟ وکھ تکلیف مشکل۔ بھکوان كرے يس تواور ره جاؤل عيش كے ليے "اس كابورا وجودعاين كيا-مال كويقط لك كي عكركول-"ہاں اور تیراسرال کا گھربے گانا۔ بیشے وتوال إليانسين سكاسال إيج توميرابياه بساور الو "جهگيري..." ال ي يور نظول ي

جانب جرو كرلتي تهي-ان كاذا نقب وكحد الساتفا-وه

پہلی بار بول می تو شروع کے دو گھوٹ کے بعد

يومل سنجال لي-اكر حتم مولئي تو سيلن جب روزي

ملے کی او فرشہ حتم ہوگیا۔ سرمو کر بی اسلے کھمب

بینت کر رکھتی تھی۔ اب ہو تلیں سنجالے گی۔

والين جاكرياكر على واليي كحفيال سابول

يال بسكث ملة تحاور جاكليث يه نام اوردا كقه

وہ لیے لیے سفید موٹے دھائے بھی کھائے۔

ایا کھٹا میٹھا شرت بھی یا 'جو گئے کے ڈے میں

بندمو باتفااوراس من بتلاسايات تصانار باتحالاي

من من دوره جي ما تقا- مرسية القول الحان

تحروای اس دوده برناک بھوں جرحاتے کہ دہ اصل

ودره اور اصل ذائقے اشاعے مجورا" ستے۔

ودره تروره واعام عده كالحى لى الا

والنقرواس فوكياس كباب فيجى بمى نيس

امركائي سورك كى جھلك ونيابى بس وكي لي تھى-

اس دن مال ك نواك بناتي الله تفتك كروك

كت بدى بدى بويول اور موق موق آلووال

چاول جن کازا نقه اوراشتماے خود کردی سی وہ تیز

تير بالحول سے بدے بدے لعے طلق سے المار رہی

تھی۔ جبکہ ماں نے حلق میں اٹک جانے والے آنسو

بشكل نظر تق باد دو وضيط كي آنكه سي كي فيك

اب مرح کاکس کاول کے۔

ای کیا۔ سی بھی تکل تی۔

رنگ برخی ٹافیاں میں چو تم ایے ایے

جنہیں منہ کے اندر کھنچار اتھا۔ شرنگ کی آواز کے

ما تر مال اندر لے کے

يوس كوبارد يلفتي حي-

بزبو اتفااوروجوبات بت

بھی پہلی ارچکھا۔

س لے چھوری اپ منہ سے بیاہ کی بات کرے بالوجمي توال سے كتابوا تفانا ال كے سارے بال -15 July 1 الوال إمراباه كوم الله كرد عالم "الياموقع دووئی "الی آنگھیں بھٹ برس کو تم سے بافسيناس في الك بار يجرساته ميضي لوكول كور محا-س کھانے کھلانے میں کمن تھے۔ال نے اس کا ہاتھ دوج کراے آگے کو کھیٹا۔منے علی کرنے بشكل بي ال في صرف الحد داوج الميس تقا- نوجا "اوچىسەدەشادى والا أدىسانيا كھرسساس اب تو اور والے کی کہا سے کود جرتے والی ہے اور تو\_"ال نے اللہ چھوڑتے چھوڑتے جی مولی چئی "بالوونى بات توكل بول اس كى پنى توم نے والى عايدة كرميرابياه كروينابس-"اس في آسان الله بناويا-وه توجع ساراحاب كتاب لكائ يميمي التسب تحديث كماك بملوان!"مالى ارزه طاري بوكيا-

المات رمات ما المات رمات من المات من ال رمے کہ کوتم ادر افسر ہوگیا۔ورشما تھوادر بھی بکھ رتي ورور عواك لي آتي-و ع بو بر بيد ے كومتى رہتى ہے اور لى الك فيمالي ويمية بال-" نے سابی نیں ۔ال کامات کمناول میں کو گیا اور کوتم کاچرہ آتھ کے آگے پر لے لگا۔وہ اس پین چیس برس براتھا۔ گراسے کیاہو آہ۔ كالے اور باوے مراور مو تھے بھے كے آثامل وا ہو۔ کم از کم جب سے اس نے ہوش سنبھالا عالوتو اليابي الااوركوم كبال وكالے تھے۔ دواره كسائل كان شربات وال كادي بھی تھا۔ سخت کرفت میں ساری تنبہہ پھی گی۔ كاشوى حى اردرود يكا-ب كان يل كل تق واكر كوني

"كى ئے كتاب : ب يجيداك تي الوال او مرماتی ہا۔"اس کے سوال میں اثبات کا تیقر اتھا۔ "قرب كريداكتوت وه معلى توجري "كى نے بولا يك بداكرنے عرائے

الوكيانس مرتي اس في چك كريو چا-الأور كوري من كيتراني زال مرى مسمعوجي زال ماى قى قى مىدىدىدى كى تورىدد كورت مى ئىل كيا-"ماللاجواب بوكئ-

"ابكياس غلط بولى؟" وادر شرین ایبا نئیں ہو ما۔ وڈا به وڈا اسپتال تيدا - كوني نيس مرتا-" الوكوم كى بنى مركى ميں؟" مال كے ياسين قطعی اعلان نے اس کے خوابوں کا محل مسار کردیا۔ وميس مرے كى اور جو تو دوبارہ ايكى كالھى تا يرى

مال نے پہلی کے گوشت پر ایک چونٹا بھرا اور کھا عانے والی نگاہ سے دیکھا کہ جروار جو سکاری بھی

الحرى جهيكرى بايون ايے بى بام امركا ركا-"ال حسب حال نام بدل بدل كروهمي بي رائي

سب کھ کھلامل رہا تھا۔ لیکن جب انسانوں کے من كالمركب برجاب الركب برجاب بھوے ' بھار اوک اور میڈیا کاشور۔ اینے اصل من وهل كرمام ألياب عديها تك رويد ياريال موت بنكامه الوس لوك منول كندم باندوى في-روزموى بنيادر خوراك فراہم کی جاری تھی۔علاج کی ہرمکن کو مشق-ایک بستر جار عار مريض اجم غذائي قلت كاشكار تف-یان کی کی نے طِد کوچھاویا تھا۔ ڈرپین لگائی جائیں۔ مريض كوۋرب لكوانے كے بعد ليننے اور ڈرب لئكانے

www.pdfbooksfree.p

المل ورب بندك فاطريقه بحي يوجدليا بعض

」」をとりにというというとり تك به اجرت ك لويس كودائ كرول كوي مدك لي بت س لوك فعل موسي تق نظیمیں فلاحی ادارے ساسی جرکارے مربدس وقتى عل تفا-مستقل حل كي جانب لسي كادهيان نه تقا اور وهیان ولوایا جاتا تو سیای مصلحتی حائل ہوجائیں۔ کنووں کی کھدائی واٹرینانا سیانی کی لا تنیں' دسينسريان بيرسب طومل الميعاد منصوب تنصرورس فتاريخ دينوالے عمران روهيان ويتا كون وقت ايال کوجولهابند کرکے بٹھانے کے بچائے بھونکس ارکے نے کروا جائے توبات سیملی دکھائی دی تھی۔ یہاں يي چونلس سب مارر بعض ابال محند ابوجاتا-سبائے کھری راہ لیتے دینے والے بھی اور لینے والے بھی کھر بعد میں تھروای جائیں اور ان کا کام سو سے آسان عل بہ ہی تھاکہ ڈور اللہ برچھوڑوی جائے۔ بارش ہوجائے اور سب کھ ملے جیسا ہوجائے بوساکہ کھرکے باسیوں کے لیے بیشہ تھا۔ سو ثابت ہوا کہ اگر بارش ہوجاتی ہے تو تمام چین کتھا لکھے گا۔ اربول کی ایداد لینے والی اس جی اوز

كى جكه ند ملتى- ده دُرب ما تقد ميس يكر نكل حاتا\_الك بالقين ولي في عدور القي عدرت كي پیڑے ٹا کی اور سخت پھر لی زمین پر لیث گیا۔ علاج خورے سوئی کی مینے لیے ہرددزانان آرے تے بت ی امدیں لیے

مائل ایک جھے سے خم ہوجائیں گے اور راوی عائب محيل- بال بعشه كي طرح ذبي عظيل بي مددگار تھیں اور خلوص سے کام کررہی تھیں۔

نمازاستسقاء كاعلان وارادهسب كورتايا-ب تفك يك تق اس صورت عال س ایک بارش کتے ما کل کاحل بن کر آتی۔جان چھٹ جاتی۔ ول کی گرائوں کے ساتھ القین کی آخری مدیر جاكرما عى جائےوالى وعا۔

كتے بين دل جتنا د كھا ہوا ہو علب جتنى تجي اور

تمازیوں کی تعداد مل ہو گئے۔ یہاں ہندو اور سب انتقے تھے کوئی پھانا نہ جا آ تھا۔ ایک جیے شكيس اور حليم اور برحال مرجب ايك اك ارتے وہ سارا مدان ایک صف ہوگیاتو ہندووائع مو گئے چند ملمان جو بول ہی ذرایرے دہ اب بھاں كے ليے مفول ميں آگئے اتنے سارے انسان كي رز ہونے اُڑائے والے ملامے ہومانے لے منانے کے لیے معانی کے لیے رقم و کرم کی

امر کلا کے کوٹھ میں ملمان نہیں تھے۔اس نے مسلمانوں کو نماز رڑھتے ویکھا تو تھا، تکرا تنی بری تعداد میں محد رہز انسان۔ ہندو نماز میں شریک تو نہیں تھے مرسائے کی ہیت یکدم ہرؤی دوح برطاری

ددتے بجی دی کے بھی بھی تک خ ہو گئے۔ امر کانے کھے کئے کے لب کو لے ال نے کھرک کے اثارے سے حب کواوا۔ سبندو دور ور الگ الگ کوے تھے۔ کھ کے بغیراں میدان کے کرد کھیراساڈال کر کھڑے ہوگئے۔وھرے دهرے مرکے ویل اورس

"ہم کول آگے جارے ہیں؟" اے اعراض ہوا۔" یہ تو ملے کرتے ہیں۔ پذٹ بی تھوڑی پر اتھنا كرد بي الروه مكول كامولى ب- كتاب اس نماج سے مینہہ ہو آے مال اوٹے کول ہاتھ باندهے سب نے بی جو ڑکے کیوں ام کیوں؟"

ارى-"حياره-" مال نے اچھ جو از کر آنکھیں موندلی تھیں۔اس کی پلیں اور ہونٹ لرزنے لکے مینہہ برنے کی راتھنا

يقين جتنا كال\_ تو تبوليت كاعمل بلك جھيكتے جلوا

بوجاتاب معنی بندھنے لکیں۔ جاء تماز اور چٹائیوں

مف دعا بعول مياريا شايد اب لفظول كي عماجي نه

ور و المرجي مندر اور وي محد كول حات بن ؟ ال

اور تبتا أث وهم برح ، بر شرم موسى

ور علی ال کے الاے یں بی رہے ہوں

في بيادي محل كي في مولوي كي عبيركي أواز

المسيني راي مي كالياس على جنس فرنس

منى ركوع و مجود من كيا يرصة بين- مروه مسلسل

جك رب تص ايك مالت من وجد تها كيفيت من القين دعا...

ام کلایث وهری ے کھڑی رای -وہ کول مسلول

ك الله عما عكم وودوران لوكول كود ملهوري هي

جوسان علاع الاعتقادي الحي أكررك

تق ام كلاكونت نخذا تقول كاچه كالك كميا تقام بر

الك دوم ع الك اور لاجواب د الح كائدر

مغی کے اور کو کے جسا شہداس نے

سليم ويكهاتك نه تفاسات بهتدورت بعي نظر

الرك رك كئے تھے چھت برسال یہ پڑھ ك

منص لوگ جست لگا کرائزے تھے ڈرائور رکے

أر آیا تھا۔ لین اتنے برے جم غفیر کو یوں کر کرا آدمیہ

ك وبن رك كئد امركا كوغمه آلے لگا-سب

جمال كے تمال رك كي تقد مارے كام بى دوك

و کئے تھے کھ وہ لوگ جو انتظامی کام سنجالتے

تقاور نمازيس شامل نبيس تقدوعا ما تكفي كي يس

دور کتی و یکول میں سے کسی کاؤ مکن اٹھا تھا۔ ٹان

کی آواز کے ساتھ ہی خوشبو کا طوفان خالی معدول کا

امتحان بن حميا ليكن وعا ما تكت بيد لوگ اور بير

مولى بولاي جا تا تفا فضاك سالي سكيول

كى آواز اب ارتعاش كا باعث محى- اشخ خاموش

الرهاك فاموش كور عدو كتر تقي

أرباتها\_الك ركروه كالاشرب بحي تفا-

مى دوال دوال دعام والمحل كما تفا-

والسكابوتا عدى إنه

كافتان كردواب الجه كماتفا-

تكلف اور يركي بي انتاك-

طلب من صف بذي كرد ي تق

مال منہ سے چھے نہ بولی اس کی بائنہ پر اپنی کہنی

فى-ريك آنكه يريخ كلي-اس خام كلاكويواب دیے کے بعد اب کھے نہ کہا۔ ایس پتا بڑی تھی کہ

لوك اورو مكفت والااوبر-ام كلان اي ال كوديكما وه ايك ساكت مالت میں تھی۔ مرجم لرزنے لگا تھااور آنکھ بہنے۔وہ تھک كئ- ويكما ويلمى كے عالم ميں اس في سلے ماتھ جوڑے عمروں بی جرائی طور پر دعا کی طرح اسلی پهيلالي پهرچوژي پهرپهيلالي آنگھيں موندليں۔ ويكول من حلته والع يتمج كي آواز كمن كمن تحي سكيال بين والن والے مائم مين وهل لئي-خاموش آنسویا آوازبلندسنے لگے جیسے کی دیکول کے وْمَن أيك ماته الني بول-

ظاموشی کے اندر بہ شور ول چردیے والا تھا۔ محسوس كرنے كى چزد سائا قائل كر ناتھاكہ ب كوئى جوس و کھ رہا ہے اور جے سب خبرے ،جو آنا آ ہے جو دلوں کے بعید جانتا ہے اکتنا نیج اور کتنا

امر کلا کے مل پر پہلی بار کھے انہونی کا حساس ہوا۔ شاید ماحول حاوی مورما تھا۔ اسے اپنی مسلی بر می کا احماس ہوا۔ توکیادہ روری ہے مرکول۔ اس نے چونک کر سختی ہے اپنی آنکھوں پر الق ركاب أنكس وخيك مى كريد اندهراساكول تھائے لگا۔ اس نے انکی کو ہاتھ رسلا۔ یمال ابھی تی تھی تا۔ ایک بار پھردیکوں کے ڈھکن سرکائے ك كف العلى وقطور فكاحل بوا اور ساتھ ہی ہے بناہ شور سید سید سید و یکول ك وصل كى كمن كمن تين مى سيديد ارج تھے آگھ میں کھ برا نہیں تھاکہ وعند محسوس ہوئی تھی۔ آخر کارسورج ہارمان کے اوٹ میں

ابھی نمازیوں کے مرحدے ہی اس سے گاہے تے جو طویل دعا کے بعد نماز خم کرنے کے بعد انصے ك بحائد عن كاكروباره محده ربهو عق الله كوكسي مناش بي بي كي أخرى صدي بدائد هرابادلول كيسابي كافقا-جوبرده راي مقى-امركاك الهري قطره أنكه عليس كرا تفاسيه

المناسشعاع متى 2014 69

رای تھیں۔ بینیہ کے انتظار میں کتنوں کے بیاہ روک ركم نيخ الواب شاويا في بحيخ كاوتت تقار امر كاك قدم ت من وم مركرد يمنى تى-ما المتالدم المعنى شرت دور لے كر جاريا تھا۔ بیشے کے دوسے آخریں تھی۔ بیٹی کی ستی اے بیشے زہر لگی تھی۔ اب اور بھی نوادد دہ ركراسك آخ كانظارك في-الم موكواتير عيرول يل كياكندا چيها عدو عِلَى سَيْنِ "الى كيمشكار يروه خفا نسيل مولى- أيل خالی اواس کے تجرب پر تکاویں۔ دع ایسے عمر عمر کی اولیعتی ہے جے چل۔ حب كول ب-"ال جينجلائي-"الس" وه جو او چھنا جائتی تھی۔اس کے لیے روی ہمت کی ضرورت تھی۔اگر کسی کے کانوں برجا آ "امركا إلياطائي على كدرى عقرية ور آل بول بطدي كرچھوكري!" مال فے بدھاوا "ال!اب ام دوباره كب ادر مقى شرائي السام الرااوركاكام اورواكى كيا ے کر حاتے کو ہو گئے۔ ہمار ااور کیا کام یے کیابولنا

ے۔اوررک کر کھڑی ہے سب آکے نکل کئے۔ میں

لهجه بريشاني مين دويا-

فے مندر میں وا بھی جلاتا ہے۔ تیرے کو لے کر کھڑی ہوں اور اب توبیر رولی کیوں ہے؟" مال دمزاموني بني كي جرب كاستاناك جونكاربا توجوانول نے بوڑھوں اور بچوں کو کندھوں مربھا تھا۔ورندوہ کمال تھرفےوالی۔ امر كلا كچه ند بول- وه كرون مور كرويكف كي-شری گاڑیاں اداوی ٹرک دوسری طرف کولوث رہ تصرواليي كاسفروه ادهرب ادهر وكلي سات میں آئے چرے ریجی آ تھول میں موت کی سیورانی ی۔ فرآ تکس سے لیں۔ "اب روتی کیوں اے بولتی کیوں شیں۔"ماں کا

تھے رہے ہونٹ سراب ہوئے وران آنگی من زندگی تاہے گی۔ ہرجان دار جھوم رہا تھا۔ بارش الني بارش جم نے درانے کو گل و فزار کوما جل کھل کرویا۔ کنویں بھر گئے۔ جگہ جگہ یانی کے چھوتے واٹرین گئے۔ یہ سرانی کا وقت تھا۔ ہیج تک جكہ جكہ يجربهوكيا۔ تحرواسيول فيات بھي خودر تركى طرح ل ليا عادليا-

الله كاكرم تفاجو آسان كاسينه جركرمه فكلا تفاروه ابك

قطرے کا اسرار کھوج رہی تھی۔ اس نے دوسرے قطرے کے ممان پر اینا حق دق

چرہ آسان کی سمت اٹھا دیا تھا اور بادلوں کی گر کراہث

كالقاسك جراير عل على بالقاس

ائصة بوئ تمازى أللداكبرى صدالكات ووياره

محده ريز موكئ تقدوه سميع تقااور حيم تقااور كريم

تھا۔ بس ایے بی آہولکا کرتے رہے۔ ایک بارول ہے

به کیابواتفائم جزد فدا کوجود کاس براه کر

قروای جران تے اور پر خوف زدہ کو سب جرہ

الفاكراور ويمح تق مرايك مارى بارش الن شديد محى

كه يجه نظرنه آنا قا- تاحد نكاه إلى كادهند بيرول

مِن لوثيًا بإنى بجسمول كوچومتا بالى مرر برستا ياني من

من کوبھو آلمان۔ یانی آسان سے نیک رہاتھایا ساتھ بی نمن سے بھی

پھوٹ نکلا تھا۔ پہلے چنجی سالوں کی بیای زشن نے پانی

کو اندر سمو کرانی پیاس بجھائی۔ پھریانی انسانوں عے

پیروں سے لیٹ کیا۔ پھر کھٹنوں تک جڑھ گیااور آگر

كمال كمال نه جا تأميراني مريالي زندگي \_ آه\_

مجهدر بهلے انسانوں من ایک تفریق تھی۔ چھ جو

حدہ رہ تھے اور کھ جو دور کھڑے تھے مراک کھے

ك زير الر آكرس جيك كي تص تفرق ان كي

دنیاوی اور دین حیثیت بناتی تھی۔ ایک اللہ کومان رہے

وه رب العالمين ب- أخربه بات سمجھ كيول نميں

ہرجان دار بھگ رہاتھا۔ مرتھائے جرے کھلنے لگے

ای طرح برستاریتانو...

声がとりがき

وهربكائات

مرارش دونوں پریکسال بری تھی۔

تيامت كال تفا-انظار كال انتيح كالحد-

لكاركرتور كصة العين عديس الكسار-

# # #

امر کلاک مال کوجیے سب نیادہ جلدی تھی کھ لومخ ک

مال جلد از جلد سامان سمیث ربی تھی اور ساتھ ماتھ اے کوس رہی گی۔

الاست)اے حری سے الے الاست جووه ذراجهي بلتي اس كاتوول بند موريا تفا-اتنا برطاشر چھوڑ کرواپس ہائے۔۔اس کے دل پر کھونسایز رہاتھا۔ چركب ملے كازندى مين ايماموقع وہ مرے قدموں اور ٹونے ہاتھول سے سب کے پیچھے تھسٹتی تھی۔ بت در تک بول بی باتھ یہ باتھ دھرے سیتھی تھی۔ مر جب ديكهاكير الته بنا جاره نهيل قيد اب وه سامان سنهال ربی هی مرصرف اینا... پہلے مور اور دیل کے کھمب سنبھالتی تھی۔اب

اس كافرانه واور قا-

كوك اور منرل واثركي خالي بوتليس وييس وبسكث اور کینڈیز کے خالی ربیرز... اسٹرا اور کھے خالی میڑا پک

لا ۔ کھ بوے لا تھی ہاتھ میں لیے رہنمایں کر ابھرے حانورول كوبا تلت لك بورهي عورتس اي اردني آواز میں کوئی لوک گیت کنگارہی تھیں۔جانورول کے گلے ننیٹاں اور ہانکنے والوں کی آوازس... رونق شور' اس خوش ایک ہی رات میں بارش کے ساتھ کیا منزه بھی پھوٹاتھا۔ یہ کیسی راوٹ تھی۔ مردو زن کی شوخی کا کیا عالم ... پھو کریاں جھینپ

"الس" اس ك طق ش هر آنوا كے كيے کے جو سوال ایک رہا تھا۔ قدم برسمانے کی راہ میں ما تل تقا-ں تھا۔ "تو مارے کی تو نہیں نا۔" اس نے پیش بندی ضروري جي-"ونسي مارتى-" مل في بكارا- "توبات كراور جلدي كر-

"الىيسالابوارە بوكاكبىرے گا؟" ال عررے معے کی کدھ نے دورالی فوج والا سکنڈ کے بزاروس مل میں اے بنی کے مل کی خبر ہوئی۔ اس کے بلائک کے برے سے تھلے سے جھائلتے رہیرز موسلس ... ددتیرے بر بھوان کا ... "اس نے بددعادانتوں میں

روك لي محمياتهول كونه روك سكي-امر کلایث ربی تھی۔دونوں ہاتھوں سے مال اسے کوث رہی تھی۔اس کے بال نوچ رہی تھی۔اس نے اے نٹن رکراوا۔اور تھ کرارنے کی ص الله والله يوجه الوجه الله الكارك الله واب ويق ينف فرصت ملى تولولى بس كى لمتى كى-ارے حی ارے اور چھیگری ایالی!

فلخؤجبي قيت-/400 روپ

www.pdfbooksfree.pk 70 2014 ح المارفطاع من الماروبي الما



امال کائی قاترے بعث یال کاثاباتھ ہوں رک گیا۔ گوا کی نے ریموٹ کٹول سے آف کابٹن دیا دیا ہو۔ منہ کھلا اور آئکس مارے جرت کے یمال سے دہاں تک پھیلتی جلی گئیں۔ دعمال آلما ہوا۔ "جیتی جائی المال کو پھر کے ہے جان

دیمان آلیا ہوا۔ جیتی جاتی المال کو پھر کے بے جان مجتے کا روپ دھارتے و کھ کروہ او کھلائی تھی۔ المال کا سکتہ ٹوٹ گیا۔

"نے سے کیا پہن لیا تم نے؟" میروهار چھری کارخ ابنی طرف ہوتے و کھ کراس نے گوا جھر جھری می لی تقی کھر قدرے تا مجھی سے پیروں سے لے کر کرون

المارية المارية

سے بہا ہو ہے۔

الت اس کی عزیز ازجان سیلی ارم کا نکاح تھا۔ اس
الے سرخ اناری رنگ کا شیفون کا شلوار قیمی پہن
لیا۔ جس پر مقیش کا نقیس کام تھا۔ سرخ رنگ اس کا سیدرہ و بین تھااور سے جو الساس میں قواس کی جان سیدر پہلی بارلیہ ہے آئے براس کے لیے یہ سرخ جو الا اللی تھیں۔ جس پروہ ول وجان نے قدا ہوگئی تھی۔
لیکن آخرار کے ان تین برسول میں اسے پہنے کا کوئی کئی۔
لیکن آخرام کے نکاح پر یہ جو از اپسنے کے لیے اس کا کیل کیا اور وہ تو تھی ہی ول کی آواز پر لیک کئے والی حق اول کیا گیا اور وہ تو تھی ہی ول کی آواز پر لیک کئے والی حق اری کیا تھا اس کا حق سے تیاری میں اور اب اماں کا روشل سے چھری کی جہری کی جیکتی توک برستور اس کا طلق خشک کے دے رہی جو تیاری میں اور اب اماں کا روشل سے جھری کی جیکتی توک برستور اس کا طلق خشک کے دے رہی

"كيابوالل إلي كياد كورى مو؟" "بيه دواكيل بهنائم في جانق مى مومار بها كوارى لؤكيل سرخ جو دانيس پنتين؟" كوودا پ اس "خانداني رواج" سے الحجى طرح واقف تھى

ایکن آجول ی خواهش پریزباند هنامی مشکل لگاتها-دنجانی مول سب جانی مول پر المل! بیت و رواج و سیس ایک طرف بھی بھی مل کی بات بھی

ال تن جا سے تا؟"

دمیں کچھ نہیں سنول گی۔ ابھی جاکر یدلویہ جو ڑا۔ اگر انتاہی ول چاہ رہاہے تو وہ ملکے کام والانیلا آسانی جو ڑا نکال لوجو میں نے تمہارے جیزئے لیے رکھ چھو ڑا ہے۔" ختی سے کئے آخر میں آیک فرافدلانہ پیشکش

ودلیکن امال..."اس نے دہائی دی۔
دفیس مائدہ! جو کہ دہا سو کہ دیا۔ مزید کوئی بحث منیں چلے گ۔"ان کے قطعی انداز پر وہ ہے دیا۔
دائیں مڑی۔ نوچنے کے سے انداز میں ایک ایک چیز
اتاری اور مرخ جو ژاا تارکر ساوہ کائن کاسوٹ پستا اور
سرے پاؤل تک چاور تان کرلیٹ گئے۔ یہ اس کے
خرالی موڈ کا خاموش اعلان تھا۔

000

الل کماکریش نیندے تواس کی بچپن ہے ہی گاڑھی دوست ہے۔وقت کیے پر سرر کھتنی اس کی ہم جولی لیک کراس کے گلے آگتی اور دہ لحول میں ہوش و خروہ ہے گانہ ہوجاتی۔ اب بھی نجانے

دوپرکب کی ڈھل چکی تھی اور اب سہ پرکے مرمی سائے رہارے کالے باولوں کا سابہ عالب آرہا تھا۔ مشرق کی طرف سے چلی ٹھنڈی ہوا کے جھو تھے ہوئی ٹھنڈی ہوا کے جھو تھے ہوئی کا ممینہ اور ایسا خوشکوار موسم اکل ہی تو تھکہ موسمیات والول نے سے روزہ پری مون سون بارشوں کا اعلان کیا تھا۔

روزہ پری مون سون بارسوں اعظان میا ها۔ وہ چپل یاوں میں اثر تی با ہر بھاگ۔ صحن میں خوش گہوں میں مصوف امال عاقب اور مربحہ نے خوب محفل جمائی ہوئی تھی۔ اس کا موڈ یک بیک خوشکوار

ہولیا۔

دمان! شام کی جائے پر تھوڑا بہت اہتمام
کرلوں؟ جہاں عاقب اور مریحہ کے چرے کھل اٹھے
دہاں اہماں سے کھوں کردہ گئیں۔

دہماں سے سکھ کی ہیں ہیہ جڑے رکیس زادوں والی
عاد تیں۔ شادی کے بعد اپنے گھر جاگر ہید جاؤ چو تھلے
پورے کرنا۔ ہمارا بحث تمہارے نت نے جرلوں کا
بوجھ نہیں سمار سکا۔" اہاں کے آثار نے بیس اسے
ٹری کا عضر نمایاں لگا تھا 'سواسے ہیں اشارہ کردانتی
گھر میں داخل ہوئے سے بیست وہ کرماگرم پکوڑے '
کین میں چلی آئی اور جب ابااپنا مخصوص ہنکارا بھرتے
گھر میں داخل ہوئے سے بیست کے وہ کرماگرم پکوڑے '
بیسن کا طوہ اور دودھ ہی تیار کرچکی تھی۔
گھر میں داخل ہوئے کہ جمیارول کاخوشکوار موسم بی باہر کا
لازی نہیں ہے کہ جمیارول کاخوشکوار موسم بی باہر کا

پڑکیف موسم بھی اندری جس کم کعتا ہے۔



معالله كرے آج ساراون سورج كاچرود يكينے كونه

العدالي في وعائد انداز من القد الحاكم ملك ملك

باولول مي كري آسان كود يكما تفا عكم موسميات

کے مطابق مون سون کے تین دن گزر یکے تھے اور

آج چے تعدوز جی بن برے بادل رخصت ہوتے نظر

المندشعاع مئى 2014 72

www.pdfbooksfree.pk

فون کی چگھاڑتی گھٹی کا گلا الماں نے ریسواٹھاکر گھوٹا قال بشکل سکون کے چند کھے سرکے تھے کہ الماں اقبال و خیزال ریسور کریٹرل پر پھینک بیدی چادر مجیلا کراوڑھی پیرونی دروازے کی جانب لیکیں۔ "بات من مائدہ! تیری آیا کی طبیعت خراب ہوگئ ہے۔ کریم اے اسپتال کے کرجارہا ہے۔ جس بھی وہیں جارہی ہول۔ بھے ہی خوش خبری ملتی ہے ' بھے فون پر جادوں گی۔ تب تک کھر کا خیال رکھنا۔" المال بول ہی اے بدایات سے نواز تیں بادیگولے کی مائند

اس کے اثدر مرشاری بھرگیا۔ اماں تو چلی گئیں لیکن اس کے لیے ایک ایک لوے کا ثنا محال ہوگیا۔ مالن چڑھایا ' وہٹیاں ڈالیں ' با لیٹی میں بھویا عاقب کا سوٹ کھنگال کر مار پر پھیلایا ' صاف متھرے صحن میں ایک بار پھر جھاڑد پھیری ' لیکن انتظار تھا کہ بردھتاہی گیا۔ آخر جب وہ سارے ضودری غیر ضودری کام خیٹا کر چار پائی پر کمرسید ھی کرنے ۔ لیٹی متب امال نے فون پر اسے خوش خبری سائی۔ معمدارک ہو! لوکا ہوا ہے۔ " وہ اسے دیکھنے کے

کے چل محل کی۔ امال نے لاکھ تاویلیں کوس ملکن

اس نے ان کی ایک نہ سی ۔ کوریس الاڈالااورعاقب

دورهی یار کر کشی- آیا مهلی بار مال بن ربی تھیں اور

ان كے كل كمو تھے بي كو كوديس بحرفے كا تصورى

کے مراہ استال پہنے کربی دم لیا۔

''لا آیا گالی گذا۔'' آپ کے پہلو میں سوئے
نومولود بھانے کو اس نے جھٹ سے اپنی بانہوں میں
بھرلیا۔ آپا کے چرے پر ممتانورین کر بھیل رہی تھی۔
اسے ان کی مسکرا بٹ آج سے پہلے بھی اتی خوب
صورت اور پاکیزہ نہیں گئی تھی۔

ود آپا! اس کا نام میں رکھوں کی جمال واد قتم سے
کرسے میں نے سوچ رکھا تھا۔'' اس کی گلالی

" آپا! اس کا نام میں رکھوں گی جمال واد قتم ہے

کب سے میں نے سوچ رکھا تھا۔ " اس کی گلابی
متعیاباں چومتے ہوئے ہوئے تھی۔
دھو نموں۔۔۔ " آپائے آہ سکی سے نعی میں سم ہلایا۔
دھو نموں۔۔ " آپائے آہ سکی سے نمی میں سم ہلایا۔
دھو نموں کے واوائے اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا
نام امیر حمزہ رکھ دیا تھا۔ تم ول چھوٹا مت کو۔جب

تماراانا پر موگانات تم اپنی پندے اس کانام رکھ لیا۔"

آپاکے زی ہے کئے پراس نے بافقیار جھنپ کر سرچھکادیا تھا۔

\* \* \*

جب ے شعور اور خود آگائی نے اس کادامن تھا ا تھا۔ تب سے اسے اپنی معصوم کے ضرر خواہوں کے اظہار کے جواب میں اپنے اردگرد رہنے والوں سے ہی سننے کو مالا۔ ''شادی کے بعد اپنے گھر جاکر یہ اربان یورے کرنا۔''

اگرچہ حالات اوقات خواہشات مخلف ہوتیں۔ لیکن جواب اس سے ملتا جگا۔ بھی بمعارول اثر جا ا۔ لیکن وہن میں میہ خیال رائع ہو تا چلا کیا کہ دلی خواہشوں کو پوراکرنے کامناس وقت شادی کے بعد ہی آئے

وقت کے تھال میں او و سال کے سکے ایک تواتر

سے گرتے گئے اور آخر کاروہ دن بھی آگیاجب ہوائی

اسے باتل کے گھرسے وواع ہونے کا سند یسہ سانے

لگیں۔ روپہلے خوابوں کے خمار سے اس کی پلکیں

ہو جمل ہونے گئی تھیں، لیکن شادی والے روز اپنا

عودی لباس دیکھ کروہ اُن کی جھی رہ گئے۔ آخی گلالی

بعاری کام وار فراک ایس کی شادی کاجو ژا۔

ہم نے ساری ارکیٹ چھان کریہ خریداہے۔ ''اس کی

ساس نجائے کس سے کمدری تھیں۔

ہم نے ساری ارکیٹ چھان کریہ خریداہے۔ ''اس کی

ساس نجائے کس سے کمدری تھیں۔

ہم ور پہلے نکاح کا مقدس فریضہ انجام ویا جاچکا

تقاداب اس کی آنسوؤں سے ہو جمل آنکھیں بے

تقاداب اس کی آنسوؤں سے ہو جمل آنکھیں بے

داران اِ''اس کی آنسوؤں سے ہو جمل آنکھیں بے

اختیار امال کی جانب اخمی تحسی-دوشادی کے بعد مبرو تحمِل مرداشت اور در گزر

سے زیادہ تیرا ساتھ جھائیں کے اس کیے ان کا

مايول كى رات المال في اس بهلاسيق مى ردهايا

وامن اینباتھ سے بھی چھوٹنے ندوینا میری کی۔"

الديها بي قدم پر شادى والے دن سمخ جو زا منځ كاربان دل مي دوائ اس نے خامو جى سے آتى في ايدوا كين ليا-

\* \* \*

ولا كدواس كرويات اوركتنا الم لكادك- بم ليث

ہورہے ہیں۔ واؤد کلائی میں بندھی گھڑی پر نظریں دوڑا آ اندر وافل ہوا۔ جہال وہ ڈریٹ ٹیٹل کے سامنے کھڑی اٹی تیاری کو آخری ٹیج دے ربی تھی۔ مقیش کے کام والا سرخ شلوار قبیص آج اس پر بہت تج رہا تھا۔ وہ مسراتی نگاہوں ہے آئینے کے سامنے ہے جش تھی لیکن داؤد کے چرے کے پھر کیے تاثرات نے اسے دیما ا

"داوداکیا ہوا۔ میں انجی نہیں لگ رہی ؟"
دوخت زہر لگائے جھے یہ رنگ " درشتی پہلے
آنکھوں سے عیاں ہوئی 'گر لیج سے چھکی۔
مورہ!" اسے بہت پچھیاد آگیا تھا۔ بری میں ایک
بھی سرخ رنگ کاجو ژانہ ہونے پرجہاں اس کادل دکھا
تھا' وہیں جیزمیں سرخ رنگ کے دیدہ نیب اجوسات کی
موجود کی نے دھارس بیز ھائی تھی کیکن اب۔۔۔
موجود کی نے دھارس بیز ھائی تھی کیکن اب۔۔۔
موجود کی ایرانہ"

دونورا "بدل کر آؤید کپڑے اور آئندہ میں تہیں ہیں رنگ پنے ند دیکھوں۔" ول میں چکتی کلیاں بن مسکے مرجھانے گئی تھیں۔اس نے لباس قبدل لیا۔ کچھوریر بعد داؤد کا موڈ بھی معمول پر آگیا۔ لیکن وہ سارا دن مجھی بچھی میں رہی اور اگلے دان نہ چاہتے ہوئے بھی

بوی نزے سامنے اس کے منہ ہات نکل گئی۔ "ریحانہ آپا! واؤد سرخ رنگ کیوں ناپیند کرتے ہیں۔ کوئی خاص وجہ؟"

یں۔ وق میں اور جب اور میں ہے ہیں ہے ہیں وہ میں ہے ہیں وہ ہوتی ہیں تا پچھ مردوں کی عادین آئی کو بیوی کا بالوں کا جوڑا بنانا کھلا ہے ، تو کسی کو بیوی کے ہاتھوں پر رچی میں میں میں میں میں الرچی ہوتی ہے۔ خود میرے میاں ماحب کی تقریر شروع ہوجاتی ہے۔ تم تو شکر کو کہ صاحب کو تو بیوی کا لپ اسٹک لگانا بھی تا گوار گزر تا صاحب کو تو بیوی کا لپ اسٹک لگانا بھی تا گوار گزر تا صاحب کو تو بیوی کا لپ اسٹک لگانا بھی تا گوار گزر تا صاحب کو تو بیوی کا لپ اسٹک لگانا بھی تا گوار گزر تا صاحب کو تو بیوی کا لپ اسٹک لگانا بھی تا گوار گزر تا اسٹک بر پابین کی اسٹ پر بنس رہی اسٹک بر پابین کی مقرارا تک نہ سکی۔ اس کا شوہر بھی تا گوار بھی شکل ہے ہیں ہی کھی تا گوار بھی سے آیک مردوں میں سے آیک شکل ہے۔ بیوہ آج جان پائی تھی۔

\* \* \*

کوئی بھی بات شروع کرنے سیلے داؤد کے ایجھے
موڈ میں ہونے کا خود کو لفین دلائے اپنی بات کے
جواب میں دیر تک ساس کا سیاٹ چرود کھتے ، چھوٹی نمز
اور دیور کے غیر متوقع رد عمل کا خوف ذا کل کرتے وہ
موچ میں ڈوب جاتی ۔ امال ایسا کیول کہتی تھیں کہ
شادی کے بعد اپنے کھر جاکر سارے ارمان پورے

سوال لا کھ سر پٹھا اکیلی جواب کونوں کھدرول ش منہ چھیائے باہر نکل کے ہی نہ ویتا۔ ہر ابھر آسوں ج اپنے جلومیں ڈھیر سارا نیاین لے کر آباقو پر انی بات پر عدم توجی کی کروپڑنے گئی۔

اور جس دن آسے اپنے پیروں سلے جنت آنے کی نور کی۔ اسے نگاس کا ہراوھور الربان پوراہو گیا ہے۔
کو گئے تھنے موت وزیت کی مختلف میں گزار نے کے بعد اس نے ہوش کی دنیا میں آنکھ کھولی تو میشی قلقاریاں ساعتوں سے خرائی تھیں۔

د کور افغالیان اس کی آنگھیں۔ د کھی معاف کردین داؤر ایر آخری بار تعاب وہ التل ي چور في جور في الله العين اس ك ملے آکرا ہوا کھ بول کہ اے اپنے مانے کی مادى دابى مسدود موتى دكهانى دير-اى لمح بدر موا يوركسمساكريوفكاتفا المواجيل دادا المحكيا-"وه سرعت اسك

يلوے تكتي الي بينے كى طرف يوحى-الجمال داد؟" واؤد في زير لب ديرايا اور يمور كو عياس كالمتم لحول من بحان بواقعا شايد آج ととはとりといしといいる

مقرر كياجاج كاتحا- ووويس يحيح قالين يربوم ي موكر

"بت يمل مين في ايك ناول ردها تعاص من برد سوبار تم معانى الكول "ب جاكرتم معاف كرو" الانا جال داو تقاعے بدنام بت ایجالگا تقات بس في موال عالم العالم عن كانام ركول ك كين ... "اس كاسراب بهي جمكا مواتفااور آواز بهت مرم ای ال کا ایک دو تھیکیوں کالمس اگر چرے رسكون بوكر أتكصيل موند كميافقا-

اس کڑے بدل کر آئی ہوں۔"وہ جس تیزی سے کمئی ہونی حیاس تیزی سے داؤد نے اس کا القہ پکڑ

"جھرہاتھ مت اٹھانے کا پلیزایس میں آئدہ میں کول کی ایا۔ "اس کی دھندلائی آ مجھوں نے التجا

وست كراؤ مجه اتااي نظول من كردواره اي وروار مراجعينه موسكول-"مائده كاول يكياري ندر

"جم مردول كى خوا مخواه كى نايىندىدى الاينى يراور فضول ی ضد کے ہاتھوں وفاکی مورتیاں کب تکب وت كر بكرتى ريس كى؟ اين مل كى چھولى چھولى فوامثول كاخون كرتى رہيں كى ؟" ماكد نے جرت سے المصيل كهيلاكراس ويكها-جس كى بيشانى يرعق

الماريك راحا-آج اس کی مجھلی نندعارفہ کی اکلوتی بٹی کی سالا می تیور کی خرالی طبیعت کی وجدے اس ال جائے کاارادہ متوی کردیا۔

"تم على جاؤ بهوا يح كويس سنجال لول كيه" ماں کے کمنے پراس نے جواؤے انہیں منح ک تھا۔وہ اچی طرح جانتی تھی ساس اس کے بیار کے اللي سنحال يائے كى-واؤدات تيمورك سلط في ومعرساری بدایات دیے کے بعد علت من تاری مل کر المال وغیرہ کو لیے باہر تکل کیا۔ان کے مط جائے کیداس نے تیمور کوفیڈ کراکے سلامالور فی کرے روزموے کام خطائے گی۔ تھوڑی عادم مين وه بالكل فارغ محى - نول على منتف بمنفح نحارا کے ول میں کیا ان کہ الماری کے سب سے کلے خانے میں رکھااینا مقیش کا سرخ جو ژانکال کریس لیا۔ وہ جوڑا آج جی اس کے تن بریوں بی تے کیا تھا اور وہ آئینے کے سامنے اسے نم بالوں کو سنوارتی مسوری - とうしょう

اجأنك عقب من دروازه كملا تفاوه بلثي اورساكت رہ کی۔واؤدوروازے بربت بنا کھڑاتھا۔ سرخ جوڑے نے آگ لگائی اور اسے اپنا سارا وجود جھلتا محسوس ہوا۔اس کی ٹائلس کاننے کئی تھیں۔ سم کاساراخون محور جرے رسمت آیا۔ کیالوجید پیش کرے کی وہ داؤرك مامنے كه وہ ان سے يدھ يتھے به وال كتني روح كوكافت لمح خاموشي كي نذر موكف اس نے خیک راتے ہونٹوں رزبان چیری۔

''داؤد! مرخ رنگ میرایندیده رنگ ہے۔ نہیں تھا... بہت پیند تھااور ... اور پہ جو ژا... اس کو سننے کے

لے میراول بستبار علا۔" وہ تھااور بے کرواب س اٹھ رہی تھی۔ "اور آج میں نے اے تکال کر پس لیا۔"رے ہاتھوں پکڑے جانے والے کسی مجرم کی مانتد اپنا اعتراف جرم كركون مرجهكائ كوري تعي- في مح مزید سرکے اس نے سراٹھاکر دیکھا۔ داؤد اے ہی

وسیرا جمال داد!"اس نے محبت یاش نگاموں سے الع جكرك الزي كود كما تفا

والوجھى تيمور حسن كى مال كو موش أكيا ہے۔

واؤد مرشارى كالم من تجلية كس س كمدربا تھا۔ سب ایک دو سرے کا منہ میٹھا کروا رے تھے۔ مخلف آوازس کو بچ رہی تھیں کیکن اس کی ساعت مين الك عي فقرا تعبر كيا-

التيور حن ؟ ال فيزر لبديرايا-"بال بحتى إجم في الي بعير كانام تمور حسن ركها ے کے سوچ رکھاتھا۔ آج اللہ نے موقع دے وا-"اس نے ابھی ہے ابی آ تھیں بد کریں۔ حکے سے وو آنسو چھلتے ہوئے کمیں تکے میں کم

المال کیا آب بیشہ سے ہی اتی بمادر اور بلند حوصلہ رہی ہیں یا پھرائن خوش نصیب کہ آپ کی آنكهون بين سجام خواب خوشما تعبيها كيا؟" وہ خودمال تھی الیکن اے سکون و قرار آج بھی اپنی مال کی کودیس بی ملاکرتا۔امال اس کی بات ر مسکراتی

وكوني بعي عورت اتى خوش نعيب نيس مولى كم اس كى أنكمول مي سجا برخواب بورا موجائ البته مرعورت زندگی میں بھی نہ بھی اس مقام بر ضرور آ کھڑی ہوئی ہے جہال اس وقت تم خود کو کھڑا محسوس كردى مو-خدا لكتي كهول بيثا إعورت كاول بهت وسيع ہو تاہے سمندر جتنا۔اسے اندرول کی دنیا آباد کر۔کوئی اور سے نہ سے تیراول تیری سے گا سمجھے گااور مانے گا

والسي راس في سوحالال كنتي عجيب بالل كرتي ہیں۔ عجیب لین مل میں اتر تی رات - وہ سکون سے سو میں سکی تھی۔ تیمور کو ملکے بخارتے آ ليا-وہ خود جي رات بحرب جين ربااورات بھي ب

ندامت يعوث تكلاتها-"جھے ان نظرول سے مت ریکھو علی کھڑے قد ے نشن ہوس موجاؤں گا۔ ائی مردا کی کی دھولس جماتے اسند ناپشد کابرالا اظهار کرتے ، محکوم رحاکمیت جناتے میں یہ بھول گیا تھاکہ ہوی کے نام پر جو عورت خوايش الان كه خواب بول كـ "ما كمه جمال كى تمال كورى تعى-اسے ور تھا- ذراسا بلي تو يلك جھيكتے مين مظرول جائے گا- وہ ابھي کچھ ليے اي منظرين زندربناجابتي كي-

وميس جانيا مول مي ايك بار معافى ما عول كائم مجھے سوبار معاف کروگ مین میراول جاہ رہا ہے تم اے ایا ایک تشداریان کا جھے سے حماب ما تلو میں

ك ك رك آنو إ افتار بمد نظ تقد و وونول بالحول من جره يحمياكر يحوث يحوث كردودي-الل في كما تفاعي اندرول كي دنيا آباد كراس كول میں سنتے ارمانوں کی آگاس بیلیں بہت دور تک چیل ئى تھيں'ليكن اندر بہت جبس تھی' ھٹن تھی' بيہ آج کیماخوشکوار جھونکااندر تک در آیا تھاکہ اس کے مشام مان ممكن لكر تق

وفيليز مائده! بس كرو-"ايخ كندهم رركم واؤد كالولودة احمال السي المجارة وطمانيت صووعاركياتفا

"سليد کير سيد" المونهول!الركهدرك كي ضرورت بتوصرف ایک سوچ اتم جمال واو کو اٹھاؤ اسے ڈاکٹر کے اس لے

الكراعماد مكرابث إس كلول كوچھواتھا اور سرخ جوڑے کا سارا گلال اس کے چرے یہ جوسا





وہ آیک دیماتی تھا۔ اونجالمبا ، بھرے بھرے جم ا مالک ، برھے ہوئے بے وقطے ہیں اشال کے ساتھ برھی ہوئی شیو ، گذی رنگت ، شلوار قیص میں ملوس۔

بر ہے۔ خورشد کو بہت عجب سامحسوس ہوا۔ دکیا ستاہہ ہے تمہارے ساتھ ؟ " دوند میں خورشر سے لمبا تھا۔ اس سے زیادہ جو ڈا تھا۔ پھر بھی خورشر نے اسے ایسے ویکھا تھا جسے کسی کیڑے کو ڈے کود کچھ

رہاہو-دعاوی۔ میں نے کماسلام لیکھ!" جھٹے سے سلام جھاڑ اگیا۔ پھر الن میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ خورشید ایک نووارد کو ڈرائنگ روم کی جانب لے کر آج ویک ایز تھا۔
سب کھروالے اکھے تھے خورشید نہری اس کی
خوبصورت بیوی میں بٹیاں اور آیک بھائی۔ وہ لوگ
شام کی چائے کی رہے تھے اور خوش گپیاں جاری
تھیں۔ جب ملازم نے وہاں آکر بتایا کہ خورشید سے
ملے کوئی آیا ہے۔ خورشید نے ملازم سے مہمان کو
ورا مُنگ روم میں بٹھانے کو کہا تھا۔ جس پر ملازم
کو ایکھالا۔

ور مرقبی سلے الیں۔" خورشیر کچھ موڈ میں تھا۔ اس لیے ملازم کی بات پر مرہلا ماکیٹ کی جانب چلا کیا۔ باقی فیملی دوبارہ باتوں میں مصرف ہوگئی۔

مُكِلُول



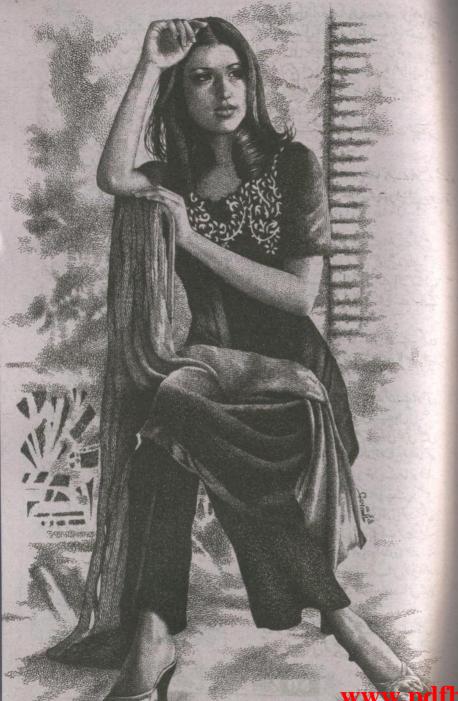

جارہ ہے۔
حور میں گارڈن میں بیٹے بیٹے پور ہوگی تواٹھ کر
جانے گئی۔خورشید اس کے پاسے اپنے گزراجیے
اس نے حور میں کو دیکھاہی شہو۔اس کے پیچھے ایک
دیماتی جوان مردائد رڈرائنگ ردم کی جانب جاراتھا گر
اس کی نظر حور میں بر تھی۔ حور میں کو جیب لگا۔ وہ
تاکواری سے چیجے ہی گھڑی رہی۔دہ جانج تھی کہ اس
کے ماموں خور شید اور اس کی ممانی منزہ کو اپنا اسٹینڈرڈ
کتاع مرت تھا۔ اپنے میں ایک گاؤں کا آدی۔۔خورشید
کے ماتھ اس کا کیا تعلق تھا اور وہ مامان کے ماتھ
ویاں کیوں آیا تھا؟

"بررگو!اس مين وحركانے والى بات كيا ہے؟" وه انجان بتا- "مين نے تو صرف بيد ورخواست كى ہے كه اپ وفتر مين نوكرى دے دو- يہ آپ كود همكى كيول اگريتى ہے؟"

نے جوان بیٹیوں کی موجود کی ش اپنے کھر میں رکھ لیا؟"

" پہتے کا ستاہے کہ آپ نے اپنیوی کو کیا کہنا ہے''وہ چیل کرمیٹھ گیا۔

ونام کیا جایا تم نے اپنا؟ خورشیدنے محور کر پوچھا۔

" " جي حين" -" لتني تعليم ہے تمهاري؟" خورشيد نے تھے ہوئےانداز ميں يوجھا-

واليم كام "وه مكراتي بوك فاتحاند اندازش

دوگریاں ہیں میرے پاس-"خورشید کی آنھوں میں استرائید و کھ — وہ ہس کرددیاں بولا-"کتے میں لیس؟"اس کوطنزیہ انداز میں سرے پیر تک و کھ کرخورشیدنے بوچھا۔

وسيرك كي دارى دو بمنال دے كر - آئى كام ايك گائے دے كر الى كام كي بارى بين نے دى جناب تيلى راوى نسل كى ساہيوال كى جينس تئيس كلو دودھ ديتى محى - اور ايم كام كى دفعہ ايك زمين كا گلزا ديا - اس طرح ميں ہوكيا تعليم يافتہ - بلكہ اعلىٰ تعليم يافتہ -" وہ قتہ دلگا كر ذور سے بشاقعا -خورشيد نے اسے خصے كھورا - اسى وقت منو كافون قياتواس نے بات خم كردى -

000

"تمہارا داغ تو خراب نہیں ہو گیاخورشید!ایک غیر موہمارے گھر میں؟" "تم توایسے کمہ رہی ہو منزہ!جسے ہمارے گھر میں خاندان کے باقی لوگ نہیں آتے۔"خورشید بولا۔ "کیا مطلب۔ تم اپنے اعلیٰ تعلیم یافتہ ممذب خاندان کا مقابلہ اس جنگلی جالل انسان سے کردہے

الموجم المانين بوق تعليم يافة ب مروه كاون بي المانين بي المانين بي المانين بي المانين بي المانين الما

''دپائے واو رائم کیوں آئی و کالت کررہے ہواس کی؟ اور کھنا ایس اس کو یماں نہیں رہنے دوں گو۔'' ''دیکھو منزوا بچھ بھی اس کام میں کوئی خوشی نہیں ہے گر بچل کے بہنے ایک دفعہ احسان کیا تھا جھ پر گیا تھا۔ ایک دوست دوسی کے بسروب میں دشمنی پر گیا تھا۔ ایک دوست دوسی کے بسروب میں دشمنی کر رہا تھا جھ ہے۔ اس نے بچھے گولی ماری اور جنگل کے ایک کونے میں جھاڑیوں میں پھینک کر چلا گیا۔ ایسے میں بچل کا باب وہاں اپنا کھویا ہوا جانور ڈھونڈنے سے ایک فیور جاہتا ہے۔ ایک معمول جاب اس میں کیامسئلہ ہے آخر؟''

"دو کھو خورشد! مجھے جاب دیے میں مسئلہ نہیں ہے۔ گرمیں اسے اس گرمیں نہیں رہے دول کی۔ اور

بو کمانی تم نے تاتی ہے تا۔ اس بر بھے ایک فیمد
جی رُرٹ میں ہے۔ جیسے میں جانی نمیں ہوں کہ تم
میں قرر ڈرا ہے باز ہو۔ "آس نے طور کیا۔
درتم بانو' یا نہ مانو گر حقیقت ہیں ہی ہے۔ اور کیل
میس رے گاریات واغیمی بھالو۔ "
درخمیک ہے۔ رکھوا ہے۔ میں اپنی بیٹیاں لے کر
یہاں ہے جارتی ہوں۔ "
یہاں ہے جارتی ہوں۔ "
کو۔" دولیا۔
درکھ ناک نیک ہو حالات کی نزاکت کو سمجھا
درکھ ناک ہو گھی انٹ کی داکت کو سمجھا

و فریسی در اکت "و مربهای رکه کرول-در کیسی زاکت" و مربهای رکه کرول-خورشد اس کے خبیث چرب پر لعنت بھیج کر بردستی مشکرایا-

الله و و صاف برادی نا این پسلیاں کیوں بچھوارے تص فیک ہے۔ آئی ڈوٹرسٹ ہو اکسن کے وکد اور کوئی چارہ نہیں۔ گرتم نے اس کی لک دیکھی ہے؟ " "برل دوں گا۔ ڈونٹ دری۔" "وراگر دھوکادے گیالو؟" "دیکھوالیا مت کہو۔ پیراڑکا بچھے دیے ہی کچھ لیند

' ویکھوالیامت کو براؤگا جھے دیے ہی چھ پند نمیں۔ وہم میں مت ڈالو مجھے اس کا عل میں نے موج رکھا ہے''خورشید پکھ بے زاری سے کمالومنزہ مہلاکرچی ہوگئی۔

## ادارہ خوا تین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول

منزہ سے بات کر کے وہ باہر تکلا تو جران رہ کیا تھا۔

"كى كى التين چىپ كرسنائيا ب التى غلطاب

"مراب ومل نے س لیں بررگواؤکیا ہم شانگ

الب يلغ ما إلى دوست كد-"خورشد

"آپ بھی بات کرنے میں احتیاط کیا کو۔ مجھے

نوكن دے كياس كريس رك كر جھير كولي احياس

میں کرے ہو آپ میں آپ کی دخیاں آڑا سکتا

اے امدنہ تھی کہ مچل ان کے وروازے کے باہر

موجود موكاره تمام تفتكولفظ يدلفظ سن حكاتها-

كے چارے إلى؟

| تِت   | معتف           | كآبكام                                                                                                        |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500/- | آسيان          | بالمول                                                                                                        |
| 750/- | راحت جيل       | נורד)                                                                                                         |
| 500/- | رخانه كارعدتان | دعگااكسوش                                                                                                     |
| 200/- | رخاندگارهدتان  | できるいから かんない                                                                                                   |
| 500/- | تاريجوري       | فردل كردوازے                                                                                                  |
| 250/- | تاديه ومرى     | تر عام کافرت                                                                                                  |
| 450/- | UNET           | دل ايک شرجوں                                                                                                  |
| 500/- | 181056         | المُعْلِينَ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ ا |
| 600/- | 16/10/6        | بول عديان ترى كليان                                                                                           |
| 250/- | 18/10/16       | 上でしていいは                                                                                                       |
| 300/- | 181056         | المحيال بيعيارك                                                                                               |
| 200/- | יליוניני ל     | =18=02                                                                                                        |

ناول محل نے کے فی کل بہادا کرتی ہے۔ حکوانے کا بیت محل نے 15 ادریان اور کر ایک فون نے 1636336

المندشعاع مى 2014 🛸

السيس في ايم كام كياب آك يرهنا عامنا تفاكر جاب کی ضروت بر گئی۔ کھ عرصہ جاب ڈھونڈی پھر "كول؟"منزوك لبح من كى قدر فظى در آئى-اللے واوا کے براس میں انٹرسٹ مہیں ہے کیا؟ سوری بث آئی لوکہ تہمارے فاور ایک کسان تھے تو وہ کام کیوں نمیں کرلیتے تم؟" کیل کے ہونوں رے ساختهٔ مسراب آئی۔ دوس حالات ایے ہو گئے تھے کدوہ کام جاری نہیں "جاری نیس رکه کا؟"مزو فے جیے اس کیات پاڑل وصطلب تم نے یہ کام کیا ہے۔ تم ایک کسان ترجي- يروفيشل كسان تونيس- مري إيلب كروا باتفا- برقم كے كام ميں بھر کھ مسئلہ ہوكيااور وہ کام حتم ہوکیا۔" " يَكُلُ بِينًا!" منزه في يعرب التيت شروع كى-د کیا میں جان عتی ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ تمهارا وہ کام نتم موكيا ؟وه جانورول اور كهيتول كاكام "منزه كوشش كياوجوواينامك أميزروبي جيانه سكي-وسميرے واوا بار ہو كئے تھے سريس بارى ھى-ب چھ بینارا۔اس کے حتم ہوگیا۔" یا فرم اور آنھوں میں کرے کے لے منزہ سے جھوٹ شام کو وہ خورشد کے ساتھ شایک بر کیا تھا۔ كيرے جوتے استعالى بت سى جزي موبائل اور گاڑی۔رات کے وہ لوئے تھے کی نے خورشد كا أض جوائن كرليا تفاوه آف ساتھ جاتے تھے مكر این این گاڑی س۔ اس کی آنکھ بغیر کسی آہٹ کے کھلی تھی۔ کمل نینو

000 دور الونك الورى ون-"رات كے كاتے روه والنك روم ش داخل مو كراولا-سب في اس كى ورائد عل! فرشد في مروثي ال كواندر المارده ایک خال کری پیچی کیا۔ ب كير يرجرت عى العمد رجى ے اے رکھا۔ "آپی لعریف؟" الميكي المحل المرابات عمينه کالمال كريس يدى-منزو اے کور وسي ني آپ كاتعارف يوچها بسالغم ف سابقة مودين سيح ل-"دہ تو آپ کے ڈیڈ کوائیں گے" دہ مادے اندازش بولا-"اف کوری! کیل جاب کے سلطے میں یمال آیا - به دن يس رے ال-" - به دن يس رے ال ادر سچل! بد میری وا نف ہے منزو خورشید-خورشد نے این بائیں جانب پہلی کری یہ بھی عورت کی طرف اشارہ کیا۔ دحوریہ میری بیٹیاں ہیں۔ عائشه 'العم' عمينعه اوربه حور عين -ميري لاذل- " ي در حقيقت سي كو پيجانيا تھا۔ " كل ورى نائس يم كس في ركها تهماراب نام؟ حقيقة المنزوكوبية م الجمالكا تقا-ورس گاؤں سے آئے ہو اور بس بھائی گتے "مرکودهاے آیا ہوں اور ایک بی بیٹا ہوں ای المال کا۔ کوئی بس میں ہے۔" المجماً منزه في رسوج اعداز من سملايا-وه لوك كهانا شروع كريك تق دو کتنی تعلیم ہے تماری؟"

نے اب مچل کوغورے دیکھاتھا۔ خورشید کی آتکھیں جك التحييل-اسے تو وہ اور بھی بہت سے کاموں كے لے استعال کرسکتا تھا۔ لمباقد مضبوط کا تھی اگندی ر محت اوروني ا تعصيل-السي تم ع في شجيره باتي كنا جابتا بول" الرحيحية الروقار اورولكش ليح من اس في ايك رمشمل بواب ریا۔ حلیے کے ساتھ لیجہ بھی بدل "رفیکٹ"اس نے مرف موجا۔ واس بات کاکیا جوت ہے کہ تم اپنی زبان میں الوے" "" پہتا تیں آپ کیے مطمئن ہول گی؟"اس الثااس سے سوال کیا۔ البيد مت كمن كاكه ميركياس جو چرس بيل اب کودے دوں ماکہ آپ میراانظام کردیں اور میرا قصهای مم بوجائے" وحتم اینا منه بند رکھو کے اس بات کی کیا گار تی ے؟" خورشد غصي آليا-"میں یا گل ہوں کہ آپ کے خلاف کچھ کمہ کر أب كوبرياد كردول كالورخودواليس كاول چلاجاؤل كا-" " アマインライス ニュルトなり خورشد نے شک کیا۔ علے تران ہو کر خورشد کود عا۔ وآب جو جابي سويس- جمال تك آب كو مطمئن كرنے كا تعلق ب " بجھے بائي بتاني سي آتیں۔ آپ کو مطمئن ہوتا ہے تو ہوں۔ یہ بتا میں کھاتا ب تک ملے گا؟ میں نے میج بت جلدی ناشتہ کیا خورشید نے ب بس ی کیفیت میں اسے دیکھا واكبات إوركهنا على حسين إاكريس إمراكر بریاد ہوا تا۔ میں چھوڑوں گا تہیں بھی نمیں۔ یاد تحل مترانا نهين جابتا تفاكر جهيانا مشكل موكيا

ہول۔ ساکال مقد کاروبار جو کرے ہی نا آپ اور جن کے کی کہ اس موکس کے آپ ہے۔ ووست احباب بلسي الرائي عمدانا كحد كرسكتامون مرنس كرون كا-كيونك أب كونقصان ديي ميرا كوئى فائده نهيل- ليكن أكريس بيديات حورعين كو ول قد" وه معنی خیز انداز می مسرایا تھا۔ خورشید کے 世世外上多世山 " شایگ برجم آج نمیں کل چلیں عے میں تمہیں اس ملیر میں اے کے جاسکا۔ تہارے یاس کوئی پینٹ شرث میں ہے؟ وہ یکدم محل سے بولنے لگات میرامشورہ ہے اپنی موچیس جی کاٹ دو-لوک عام طورير مو چيس ميس رفحة خاص طوريراس طق من جس ہے ہم تعلق رفتے ہیں۔" خورشدنے ناپندیدی سے اس کی ھنی موچھوں کو الموسك تورات كا كھانے سے اللے ورائيورك ساتھ جاكر بال كوا ليئا۔ كوئي اييا بينو اسائل جو "とうこっとアとりん اور کھے۔"اس نے قدرے بے زاری سے "تمارے لیے کراصاف کرنے کا کمدوا ہے" خورشید کی لمی گفتگو کواس کے موبائل کی رنگ نے توڑا۔ مخصریات کرے اس نے دوبارہ مجل سے کما۔ "جمارے یاس موبائل تو ضرور ہوگا مر بھتر ہوگا مل ليا- " كر كرورك تولف ساولا-الزرانيونك آلى ميس؟" "جي بال الكنس عمر عيال" وه مزے ے بولا تھا۔ اڑکا اس کی سوچ سے زیادہ تیز ہے۔ فورشد نے فصرے سوھا۔ رات کے کھانے تک کیل کے لیے کرا صاف ہوگیا تھا۔اس نے شیو کرلی تھی۔لباس مدل لیا تھااور بينوكتك بعي كروا آيا تفا-خورشد محل كود كه كرجران ره كما تفاروراصل اس

لينے ك وجد عن فريش كى - نواٹھ كرينھ كئ كھى-آج چھٹی کاون تھا۔ چھٹی کاسوچ کروہ خوش ہونے ہی والی می که آج خورشد بھی کر رہی ہوتا۔ افسرده منه بناكروہ بحربسري الله كار الله المول جان بھى مول كے آج- بھ در کوشل مدلق ربی مروه جائی می کہ خورشداے ناشتے ر ضرور بلوائے گا۔ عصے استر جھنگ کروہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھرست قدموں سے واش روم على تى-براؤن جيزر زردلي فيص اوردوياك كركندهول تك آتے باول كى بولى تيل بنائى اور آئينے ميں انا علس د کھ کرعائشہ کے کرے کی جائے جلی آئی۔ ان کے کمرے میں متوقع صور تحال تھی۔عائشہ اسے بالوں کو ہائدھ رہی تھی۔ العم نیل بالش لگارہی می اورعمینه سورتی گی-وكرارنك الورى ون-"وهار على مى-الله النك ورعين إليي مو ميري ياري بس ؟"عائشة في اس ك كال برياد كرك يو جما-وه حورمین سے سات سال بری ھی۔العم تین سال۔ عمينداور حور عين مل لي مينول كافرق شا-"الع حورعين الماعم ايك وو كفي اور مين سوكة؟"عميندى آنكه كل في كاوراس في لي ی انگرائی لینے کے بعد جو پہلا سوال کیا 'وہ ہرایک کے لے متوقع سوال تھا۔ ورغم کسی دن ایما کیوں نہیں کرتیں کہ کھل کر سوجاؤ۔ ہمیں بھی تو پتا چلے کہ اگر حمہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے تو تم كتنے دن مسلسل سوسكتى مو؟" عائشہ نے پارے کہ کراس کا کمبل تھینیا۔ ورتم بت ظالم بن بو-"عمينه جلائي- "الله

رے تیور بھائی جلدی سے کینڈا سے واپس آجائس باكه كرمير اور عكوني كمبل فد ميني اس نے دھی ول سے دعای۔

ان کی نشست حسب معمول تھی۔اضافی انسان

صرف محل تفا-"نیند کیسی آئی سیل؟"منوف کیلے خوش اخلاقی دکھائی۔ دم چھی نیند آئی آئی!" چل کے آئی کئے پر منزو ناك سكوژي-"جهرانس كه كارارتم جه صوف مزمزه فورشد بلاؤ-"

والمرمزه خورشد-" كل فوراسبولا-المنزه يورك تك آع كا؟" خورشد لي من ہے بوچھا۔ حورعین نے شرارتی انداز میں تکھیوں ے عاکشہ کو دیکھا۔عاکشہ نے آٹھوں۔اے کھ ننيمهري- چل ح كمى نظرون اس كاردوائي كو

ادتین مہینے بعد آئے گا 'جانے تو ہو تم۔ "منزونے لاروالى سے كما-

ائی ہے کہا۔ "میں نے ماریخ پوچھ ہے۔" خورشید ناکواری

ووتين مين يملي ي ارج كنفرم تعورا بي بوجاتي ے خورشد!" مزہ کے کر بول۔ وہ انی بحث میں

ورسيل بهائي-"عمينه في موقع سے فائدہ اٹھايا

"جي إ"وه يار عبولا-"آب جھے آپ گاؤں لے جائیں گے؟" فرمائش "عميندا"منزوكيادوار آواز آلي اورعميندي

منه بسورا-

ساہ جینز ۔ اور سزرنگ کی کمی قیص میں ملیوس بالول كى يونى بنائےوہ اسے دھيان ميں چلى آربى تھى-اس کے خلنے کا انداز انیا تھا جسے کچھ تلاش کردہی خورشیدنے بتایا تھاکہ وہ سترہ سال کی تھی۔ لگتی بھی

من مراس کی آنگھیں۔ سنجیدہ می آنگھیں ہر آہث ويك ي جائيل- بلكه على في محسوس كيا تفاكه وه معمولي آبث رجي وعكماني مي-このとのこうとしまといしい ماتھ میں موجود جابول کو زورے بچایا۔ وہ چوتک کی علاس كقيب مكراب ما الهواكرركيا حورمین نے پیٹ کراس کی پشت کو حرت سے دیکھا۔

ات يد مخف يمل ون عنى يند نبيل تفاوه مر وت خورشد كے ماتھ ولھ ندولھ بات كر آئى بہتا تھا۔ شاریہ بی وجہ می اس کی مجل کے لیے نفرت کی الاتك عمينه اورعائشه اس كساته كافي مدتك بے تکلف ہوچکی میں۔ حورمین کو اکثری چل کی ظرس اے اور محوی ہوتی۔وہ نظری نے رمانہ میں۔ کے تعاان نظرول میں۔اس ات حور عین

ريثان مي وه مرجعك كريا برلان بن آئي-بت اجها موسم مورما تفا- وه لمي سالس بحركر ورخوں کو دیکھنے لی۔ خالی خالی آ تھوں سے عجیب عجب ى خوارشات اس كاندر جم ليخ لليس-

بدورخت میرے کول نمیں؟ ير يكول عرب كول ميل؟

سى جى ميرى سين يريا جى ميرى سين-آخر براكون مع الى برى اس دنيا يس مرا

اس کا دل خالی رہتا۔ بھی بھی اے اپنے جینے کا كوئي مقصد سجه نه آيا آخروه كول بيدا موتي-اس كا ول جاہتا تھاکہ کوئی اس کا بناہو۔جواس کاخیال کرے ۔اس کا حیاس کرے جس سے وہ ڈھیرساری یا میں ك-ايام أمورد مراحال مرفايل مر 21301395

حورمین کی عادیش عجیب تھیں۔اسے ناائدار چرس بندنه تھیں جا ہوں کوئی جولری ہویا رشتہ وہ کوئی دوست نہ بتا ماتی تھی کہ دوستی اس کے نزدیک بانداردشته عی

ہوش سنجالے سے لے کراب تک وہ بمال السر مرزيري ولا كملانا تھا۔ "زيري"اس ك روادا کا نام تھا۔جب اس نے ہوش سنجالا تھائت سودالسيني هي تنا

اس کے ماموں تھے بس جو اس سے بہت یار

اے بھی سجھ میں نہ آیا کہ آخروہ این مامول ے اتن نفرت کیوں کرلی ہے۔

حورمین کے باک وفات ایک کار حادثے میں ہوئی ھی۔اس کارش اس کے دادا بھی تھے۔دونوں موقع بر ای جال بی ہوئے تھے اس کی مال نے بیوکی کاالیا روك بالاتفاكد الشريار رب في سنن من آناتفاكد ت منزوني اس كوسنجالا تحا- حورعين كي مجهيل نه آ ما تفاكه اب منزه كو حور عين سے تفرت كول جو كئي ھی۔ پھرجب وہ دوسال کی ہوئی تواس کی مال کی جی وفات ہوئی سی۔انے مامول عمالی کے رقم و کرم پر رہ تی مجنبوں نے اے بہت یارے مالا تھا اور تعلیم جي داوار ۽ تق

جمال زبيري اور كمال زبيري ود بعائي تصدانهول نے خود کاروبار شروع کیا تھا۔ کافی محنت کی چرزمینیں وغيروسب في على كرشر أب-ان دونول بعانول كا پارمثالی تفاجهال زبیری کاایک بی بیثاتها آفآب اور چھوٹے بھائی کمال زہری کے دو بچے تھے۔ برہا بیٹا خورشد اور چھونی بنی عظمی زبیری محال زبیری آفاب ك خراب اطوار ولي كرنك آچكا تفاده أيك بكرابوا اميرزاده تفا\_اكلو يابون والتمند بوف اورخو صورتی کا تھمنڈ ۔۔۔ان تنول چزول نے مل کراس کا واغ كافي مد تك فراب كر ركما تفاله شراب جوا الزكيال آفآب زبرى اخلاقى لحاظ سے تباہ موجا تھا۔

جمال الي بطلجي عظمي كوسوينانا جامتاتها اسبات نه تو كمال راضي موانه خورشد- مروه جمال كواينا برما سمجه كرمان كئ خورشد ايك محنتي فرمال بردار اور شريف الركا تفا۔ آفآب كا دوست بھى تفادات مجمانا بحئ مربهي بحي أفأب راس كي كوني بات اثر

ما الله ورس ك واوا اور مير واوا ايك ایک برنس براہم می جو حل نہ ہویاری تھی۔ معالى تقداور يحونها اور برد دادا اورى م نے اس کو بہت کم وقت میں عل کروا تھا۔ خورشداے غورے وکھ رہاتھا اور پیل جائے کے ے سے اٹھتی بھاپ کو و کھے رہا تھا۔ پھراس نے ایک یل کے لیے نظری اٹھا کرخورشد کو ریکھا بھر کہا کچھ واجها ؟"ده بحل تجسس الكريدها-وال احديس كردادان آفاب بعويمااورعظمي وتمارے شاختی کارڈر تماری جو آن کیدائش پیجیو کی شادی زردسی کردائی تھی مگر آفاب پیوجا ے اس کے حابے م صرف چوہیں سال کے ہو ر ہمی اس شادی کودل سے قبول نہیں کیا۔ چھپھو لیایہ ان پرائش جے ؟ فورشد نےاس سے زيان خوب صورت مين تعين تا-" المحارة سالم -6 3. C. Dimine دوآب کے خیال میں ورست عمر کیا ہے میزی؟" وواكر حورعين كالماخوب صورت نميس تحيس توج كل نے خل مزاجى سے بوتھا۔ فورشد نے بشكل ورعن سري اے موڈ کو خراب ہونے سے روکا تھا۔ وص کی آئیز ای ما پر میں اور کامیلیکشن ووس كم عرى من الساشاطرداع كمال ساياتم رنگت)اپناپار-" "يرب مهس کي پا؟" ومورولي خول عبد"وه سدها موكر بين كيا-"اما بتاتی اس که چیچهو بهت وارک محيس اور دميس جانيا تقا- ميرا دماغ جانورول اور كليتول يس كام الناب محويها المين بين مرتعق اورياب وهيه رئے کے لیے تیں با بھے تو بت اور جاتا ہے۔ ب حورمین ہے جی التی ہیں۔" ای لیے میں نے تعلیم حاصل کے۔ کیوں کہ اسے آپ والمورين تود كلى موجاتى موك-"ا منزوكى ب كوبهت اور ركمنا جابتا ففا-" " کیل حسین!" خورشد بغورات ریکتا موابولا-"بال ہوتی ہے۔ پھرائے کرے میں جلی جالی دجھے سے ہاتھ ملالو۔ ہم بہت کامیاب ہول کے ہم م جے جے برا لگا ہے۔ لما اے پند میں ارس-دونوں کے دماغ ایک جے ہیں۔ برنس کی ونیا کے طلائك وہ بہت سویٹ ہے ۔"وہ وكھ سے بليس سنشاہ ہم ہوں کے کوئی برابری سی رہے گا ومكرياباك بت يندكرتي ووجب عي المر دريش دا اوائف اب آب وه بات كرد بين ير اوتے بن عاہد بن كہ حور عين ان كى آنكھول جوش ملحون سے کردیا ہوں۔ كمان رب وه كمانا بهي تب شروع كرت بي "ج كرجانا شروع كوكي؟" جبن كان موجوده عمروه تعرفاموش راتى " بحقے ضرورت ہے جم جانے کا؟" ہیں ... ضرورت نہیں کیکن بھڑے کہ تونيس يا-"وه معصوميت سے كمه كراس كا

ہوئی تھی مکراس کا دھیان ٹی وی پر اتنا نہیں تھا۔ وہ این موبائل بر می ہوئی میں-ساتھ والے صوفے العم بلیتھی اینے ناخن فائل کردہی تھی۔ پیل کوسٹ م ملے عائشہ نے دیکھاتھا۔ ورائے بیٹھے کی جائی ایاس نے اخلاقا کا کااور كِل بُعانَى صاحب بهي فورا" آكرايك صوف ربين كئے كومااى دعوت كے منظم تھے۔ عمينه اور حور عدا كوني توجه نيس دى-العم ك ایک اچنتی سی نظر ڈالی تھی اور دوبارہ اپنے کام میں تعروف ہوئی تھی۔ مجل کی موجودی کا احساس حورعين كونقا-جبيىاس كى بسىدب كئي هى-وہ وہ تین رعوں کے لباس میں لمبوس حی چل الراس رعمالي-"آپ جھے اپنے گاؤں لے چلیں گے؟"عمیند في موقع الريحل علا العمية كراني جرس الفاكر وہاں سے چلی گئے۔ "مال ضرور [اكر تمهارى مالف جاف وياتو-" دىكيا آبواقعي اكلوتے بس كيل بھائي! حور عين كي " يحل بعالى إكلو آبونا كيمالكتاب؟" ورور على الم الم الم الم الم المس کوکیا یا۔ اس کے مامایا توہی ہی سیس مجن ك وه اكلولى بني ب "عميند في التي يحيفي من لتي بری بات کردی گی-"اس كے ماما بايا...؟" تحو دى در بعد عائشہ اور حور عين بھي جلي لئي تو چل نے يو چھا-دون كي المه موائي ب حور عين جب ألى ميخ کی تھی تواس کے بابا کی ڈیتھ ہوئی اور جب دوسال کی المولى تواسى لماك الكيفته الأي-" "المحكمال ربتي كاله؟" "بيداوبروالابورش ان كايي توتحا-" " آپ کی چھے آپ کے ماتھ کول رہی

تھیں؟" کیل موقع سے فائدہ اٹھا کرمزید معلومات لے

اندازنه موئی تھی۔ آفاب بھی عظمی سے شادی نہ کرنا عابتا تفا مرجمال نے کمہ وبا تھاکہ اگر عظمیٰ سے شادی نہ کی تو میں اپنی تمام جائداد عظمیٰ کے نام کردوں گا۔ قانوني طوريريه ممكن بهي تفاكيول كه بيه جائنداد كمال اور جال کے باب کی تھی۔ مرکاروباران بھائوں نے ہی كواكياتها- آخروهان كيا-اس نے شرط رک وی کہ اس کا صداے فورا"

دے دیا جائے عمرابیانہ ہوا۔ جمال زمیری ٹال مٹول كرارا- آفاب ايك دن بهي عظمي كوفوش ندر كهايا تفا۔ شادی کے ایک سال بعد معمی اور آفاب ایک بنی

نظمیٰ جیے تقش اور آفاب جیسی رنگت چرانے والى حورعين واقعي حورول جيسي خوب صورتى لے كر سرا ہوئی تھی۔ کمال زبیری اور جمال زبیری ای انظار مِن تھے۔انہوں نے آفاب اور عظمی کے صفے کی تمام حائداد حورعین کے نام کردی۔ مزید بید کہ اٹھارہ سال ی عرب سلے اس کی جائداد کوئی نہ لے سکتا تھا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی مادیہ پیش آجا باتوں جائداد کی رُث كياس على جال-

حورمین کی بدائش کے آٹھ مینے بعد جمال زمیری اور آقاب زيري الك كار حادق كاشكار بو كف اس رکھ نے عظمیٰ کو توڑوا۔ آفاب نے بھی اسے خوش رکھائی کمال تھا مگرایک موہم ی امید تھی کہ آفآب مجى توسد هرے كا مرب كيا ہوكياتھا؟ عظمى نے زندكى ے منہ موڑلیا۔ آخرا یک دن دوسالہ حور عین کوچھوڑ كوه جى دنيات مند موائل-

شام کا وقت تھا۔ جب سچل بے مقصد گاڑی مر کول پر دوڑا کر واپس آیا تھا۔لاؤ کے سے بنے کی آوازس آربی محیل- وہ فی دی لاؤیج کی جانب براء

عمینه اور حورمین ئی وی دیکھ کرخوب بنس ربی تھیں۔ عائشہ بھی ان کے ساتھ بی صوفے پر بیٹی

vw.pdfbooksfree

مندويلصنے في- يحل مريلاكريوكيا-

مواوی م حوط م سوریکی !" وروكيال بهت خود غرض موتى بين-ايك غير آدی کو ڈول اربول کھا جائے ایٹا باپ یا مامول نہ ربش-" "إِنَّى كَادُّا بِمِعِي خَيالَ تَكُ سَيْسِ آيا بَعِي-وه چِعوتْي ی و کی ٹائے اور اس اور اسٹی بدی جائیداد۔ وہ تو بہت محری بارٹی نفل۔ "اس نے چٹم تصورے حور میں کو ریکھا۔ "پیس"فورشد کے کئے براس نے چونک کر اے رکھا۔ 'کیا خیال ہے اس الی کے بارے س؟ ورشد جال تو ميلاي حكاتفا-اب اصل معا ر آیا تھا۔ پیل کھانا بھول گیا۔ "58 b W & " "تنتيس فهد" خورشيد نے جال سيمنا شروع ردیا۔ دون بعد ملکیں جمیکا اس نے کماتھا۔ وہ انی سیلی کے کمر آئی گی۔ اس کی سیلی چیدراول کی بٹی تھی۔ وونول نے گاؤل کے اکلوتے اسول سے میٹرک کیا تھا۔ چوہدریوں کے کھر پڑاری كى بئى حيات لى بى ك آف جان يركونى يابندى ند كلوم كى منكنى مونے والى تھى۔ حيات اس سے من آئی می و من بعداس کابات اس کو لینے آیا تھا۔ کلثوم حیات کووروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ دروازے یروہ مخص کلثوم کے باپ اور بھائیوں کے ماقد مراقماده حليے فاوں كانس لكا تما-اور واس كان كا تما-اور واس كان كا تما بحى تمين وه شركا آدى تما-اورائي گاڑی کیاں کو اتھا۔ دو مل کے اندرے دو او ڑھے مرافظ تقدحات اليناباك ماته تظرهكاكرتكل الى هي مرايبادوسري جانب نيس موا تعا- يوسري جانب نظرين الحي تحين اور حيات يرجي موني تحين-

الن بحي مونى نظرول في اثر وكهايا تفا- يحص بي وان بعد

www.pdfbooksfree.pk 2014

لگے۔ان میں اؤکیاں بھی شامل ہونے لکیں۔ یا "جى ارس كے ہو؟" فرست بدھ کی۔اس کے معمولات میں کوئی فرق آیا تھا کرزندگی ال "ر رجلنا على دوستول علواول كا-" الكياوه كورش بن؟" خورشدنے میل کو لئے کی آفری - میل کو کا "آئرنگ جي کرتين" اعتراض شهوك "بد جاری کلاس کاسائل ہے۔ تمہیں بھی ایناتا وركسي الوكاس محبت نميس موكى تنهيس؟" موكا "ومعنى خزاعازش بولا-دع بھی ایسی کوئی اوی میں طی جو تکڑی آسای ہو ورجهے بند نہیں فورس نہ کریں۔"وہ دو ٹوک بولا وه خوداغي بات يربسا التوريس كى يركل دے باكلے مفت وہ الحال "ديكية بل في الحال توجلو-" سال کی ہوجائے گے۔ اس کا شاختی کارڈ بنوانا ہے بارس جاكرات اليمالكا تفاؤرتك كعلاوهات فورا"\_"خورشد نے کے وم موضوع بدلا۔ س بند آیا۔خورشد کے دوستوں سے ملا مجن میں "عمينه جي توافه اله سال کي دو چي ب-" عورتس اور مردودنول تصاحياوت كزار كروهوالي التوريس مالي عالت عرسار" وص ی جائدادالگ کرنے کے لیے یا فراس جومنك خورشد كوريشاني ش جتلاكوت تع ان بعداس کے و شخط وغیرہ کی ضرورت بڑے گی؟" مجل مئلول كو سيحل چنكى بجاكر حل كرويتا-بهت سارى ذمه تے جوایا سوال کیا۔ واریال وہ این ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ انہیں احسن دوتم جانے ہواں برنس میں حورعیں کا کتا ہے۔ م طریقے نبحا آ۔نہ صرف برنس کو چکانے کے علکہ مقابل کو زر کرنے کے اور نقصان پنجانے کے بھی الى جواشى فيدى الك بود-"وولاروال اس کیاس حربے موجود ہوتے وہ کارواری سوچ -Biz 6/16-ر کھنے کے باوجود خوش مزاج تھا۔ برنس ڈنرزاور پارٹیز دور ده الك بوجائة ومرعياس كياره جا میں شرکت کر او خورشید کو کم اور اس کو زیادہ اہمیت علے اس کی جانب کھابولا کھ نہیں۔ برے برے برنس مین کی آنکھوں میں آنکھیں واس كاسارابرس اس كے شوہر كاموكا \_ كى قد وال كريات كرليتا ب خورشيديدسب وطيع كردومرك يواس بات ب"وه بحرك ربا تفال تحل كومسى أل مذبات كاشكار موجاتك كل كى طرف اس كاخوف " بجھے ڈرے کہ وہ کی ہے مل نہ لگا بیتھے۔ ال عل ایک شابانه زندگی گزار ربا تفاسیه گادی کا کے س س کی عرائی کروا تا ہوں میں۔اس کی فون کا دوسرا ماول تھا۔ جو اس کے پاس تھا۔ اس کا والث تک چیک کرنا ہوں۔ بول سمجھو' سولی پر لفکا ہو پیوں اور کیڈٹ کارڈے بھرا رہتا۔ جدید موما کل بهترين لمبوسات بهترين خوشبوول مين بها چل اب د اترج نمیں تو کل۔ ایک سال بعد۔ وی سل يراتا چل سين ندر باتفار بعد- آخراے شادی توکنی ہے تا منیش کے کر ج وہ بارزمیں جا آ۔ کلب جا آ۔ اس کے دوست بنے

المار شعال سي

اس کارشہ آگیاتھا۔ اس کے ال باپ اس دشتے نوادہ خوش نہ تھے گران لوگوں نے جانے کیے منایا حیات خوش سے زیادہ جران تھی۔ آخر کیا وجہ تھی؟ کس وجہ سے شر کے ایک اسٹنے امیر آدی نے اسے پند کیا۔ وہ وجہ معلوم نہ کہائی اور دلمین بن کرایک بوے سے کل نما گھ میں آگئی۔

الحے دن اس برے کل بیں کوئی آیک بھی دی
دوئ ہو تاہ کی۔ اس کے شوہر کا کمنا تھا کہ شمر کلیے
ہی دوئ ہو تاہے کہ شادی کے بعد پچھ دن تک نے
شادی شدہ جو ڑے کو ڈسٹرب نہیں کیا جا آ۔ صرف
ایک ملازمہ تھی۔ ان کا بھی مون صرف ڈیڑھ ہفتے پر
محیط تھا۔ اس کے شوہر کا کمنا تھا کہ اے کچھ برنس کا
محیط تھا۔ اس کے شوہر کا کمنا تھا کہ اے کچھ برنس کا
حیات نے اپنے ال باب سے ملنے کی خواہش کی تھی۔
اس کا شوہر تین دن کے لیے اے اس کے ال باب
اس کا شوہر تین دن کے لیے اے اس کے ال باب
کیاں چھو ڈکیا۔

آور پھر تین دن کا بیدانظار کی سال پر محیط ہوگیا۔ حیات کے کھر والوں نے اسے ڈھونڈ تا شروع کردیا تھا۔وہ نہ المادہ محل نما کھر کرائے کا تھا۔اس کا شو ہراور اس کے منہ پولے رشتے دار گدھے سرے سینگ کی طرح نائب ہو چکے تھے۔ کی طرح نائب ہو چکے تھے۔

میں میں اور آسان آگرا تھا۔اس کیاپ نے داموں بچی داموں بچی اور جانور کے کردو سرے گاؤں مط گئے۔

اورجاور لے الدو سرے واول سے ہے۔
حیات اب ایک ہوہ تھی۔ ایک چار سالہ سیتم سینے
کی ماں بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ہوہ
عورت جس کی بے رنگ آنھیں اکثر ہی وروازے
سے ظرا تیں۔وہ ہوہ عورت جس کے بستر کا تکیہ آج
بھی ۔ بھیگ جا آ۔ ایسا نہیں تھا کہ حیات کے
بوڑھے باپ نے اپوراماد کوڈھونڈ انہیں تھا۔ اس کے
مرفشی زمینوں کا نیا مالک کوئی بھی چھ بھی بتانے پر
مرفشی زمینوں کا نیا مالک کوئی بھی چھ بھی بتانے پر
تیارنہ تھا۔وہ وہینا اللہ کوئی بھی چھ بھی بتانے پر

گرنئیں بتایا۔ حیات نے ایک لمباع صداس وہم میں گزار دیا تھا کہ اس کے شوہر کے ساتھ کوئی حادث میں آگیا تھا۔

# # #

اس کادل بهت اداس بورہا تھا۔ سجھ میں نہیں آرہا تھاکہ کیا کرے۔ اس نے حسب معمول جینز کے ساتھ لمی قمیمی پین رکھی تھی۔ بین رکھی تھی۔ بین رکھی تھی۔ بین رکھی تھی۔ آسان کو غور سے دیکھنے گئی۔ آسان بربادل تھے۔وہ خالی خالی آ تھوں سے بھوں سے بھرے درخوں کودیکھنے گئی۔ گاڑی کے ذور دارہارین کی آوازیہ وہ جو گئی۔ درخوں کورشید آگیا؟ بینا گواری سوچ تھی تمکم دہ گاڑی

کیا خورشید الیا کہ بیٹا اواری سوچ کی سموہ الی خورشید کی نہ تھی بچل کی تھی۔ بچل کے آنے جانے کے اسے فرت پر آتھا۔ گاڑی پورچ میں آگردک گئے۔ وہ باہر فکلا اس کا کوٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر آبواوہ اندر کی طرف برھ گیا۔ سچل کس قدر بدل گیا تھا۔ لباس ہیراشا تل سے کے کا ایرانا جانے والا کے کا کی اس کا برانا جانے والا

و کھ لیٹا تونہ پہانا ۔ کہ بدوہی مجل تھا۔ حور عین کے

دیکھتے ہی دیکھتے وہ اندر چلاکیا۔
پچھ دیر وہاں پیٹھنے کے بعد وہ بھی اندر بردھ گئی۔
کوریڈور سے اندر جاتے ہوئے وہ ایک دم اس کے
سامنے آگیا۔ حورمین نے برابر سے گزرنا چاہا مگروہ
سامنے آگیا۔ وہ پھر ایک طرف ہوئی کوہ پھر سامنے
آگیا۔ حورمین نے سراٹھا کرفھے سے اسے ویکھا۔ وہ
فریش ہوکر لباس تبدیل کرچکا تھا۔ اس نے آیک
طرف رک کراسے اشارے سے جانے کو کھا مگروہ ہلا
کی نہموں۔
کی نہموں۔

یں ہے۔
"جائے"اب کی باروہ بول اُکھی رمات مسینے میں سیہ
پہلالفظ تھاجو کیلنے اس کے منہ سے سنا۔
"آپ کی آواز سات میں اس پہلی بارس رہا
ہوں مگر میراخیال ہے کہ آپ ٹھیک کرتی ہیں جو بولتی

کم ہیں۔ اتن پیاری آواز زیادہ لوگوں کو۔۔ آئی مین ہے ہیں۔ اس میں ہے۔ "
د'آپ بھے نے قرف کرنے کی کوشش کردہ ہیں؟ "دہ عصے بولی۔
د مقارف میں آپ کو فلرث لگنا ہوں؟ آپ کو دکھ کر بھی آپ کو فلرث لگنا ہوں؟ آپ کی عبت کا انگشاف ہوا ہے؟ بھی آپ سے تب قارف کھا۔
میت ہوگئی تھی جب میں نے آپ کو پہلی بارو کھا۔
میت ہوگئی تھی جب میں نے آپ کو پہلی بارو کھا۔
میں لگا دیے۔ آپ ابھی جی بچھے قلرث کمہ رہی ہیں گ

یں: حورمین نے سائ جرے کے ساتھ اس کی ر مختکو سنے "آپ کے لیے بھتر ہوگاکہ سنجل جامی

بور عین آفتاب! میں آپ کوید بات دوبارہ سمجا دول۔ میں نہ تو قلرث ہوں نہ ہی سڑک چھاپ عاشق روقت گزاری نہیں عشادی کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ بدیات آپ دماغ میں بٹھالیں۔"

ا سے بیات ہوں ہوں اور مالیں اسلامیں میں اپنی بری بری آگھیں چھاڑے اے دیکھ

و کھ سے بے بیٹین سے اس کے دکھ اور ب بیٹینی کو بچل نے محسوس کیا تھا۔

یں وہاں سے بھا گتے ہوئے چلی گئی۔اب کی بار عجل نے اس کارات نہ روکا۔

سے ہیں ہور مدید کو ۔۔ اس وقت تو وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی مگر رات کے کھانے پر سامنا کرنا پڑا۔ وہ اس کے بالکل مقابل تو ۔ بیٹھتی تھی مگر ہوتی سامنے ہی تھی۔ آج اس ٹیمبل پہ بیٹھنا سخت ناگوار لگ رہا تھا۔ مگر اس نے فیصلہ کرایا تھا۔ وہ مچل کو نظر انداز کرے گی۔ وہ نظریں جھکائے کھانا کھارہی تھی۔

تھو ڈی در بعد اسنے نظریں اتن اٹھائیں کہ سلا کی ٹرے ڈھو تڈ سکے وہ زیادہ دور نہ تھی۔ اس کے ٹرے اٹھائی محمر اپنے سامنے نہ کرپائی۔ اس ٹرے ک دو سری جانب سے مخل نے پڑا ہوا تھا۔ اس نے آیک

نظراف کرلاشعوری طور پردیکھا پھر نظر پٹال۔ پچل نے رہے چھوڑدی وہ بے زار ہوگئ کچل نے بہ جان پو جھ کر کیا تھا۔ کرے میں آگر اس نے کتابیں بیڈیر پٹنے فیٹ کر اپنا

رہیں۔ تمرے میں آگراس نے کتابیں بیڈیر پڑھ کے کراپنا غصہ نکالا تھا۔ پتانمیں اے انتا غصہ کس بات پر آدبا

تھا۔ اگل میج جبوہ کالم جائے کے لیے تیار ہو کرناشتے کی ٹیبل پر کئ تودہاں بھی تچل سلے سے موجود تھا اور پھر وہی ڈراماددیارہ ہوا۔ وہ اٹھر کرچلی گئی۔

کنی نائم پر بھی اس نے پچل کو موجودیایا۔ اس وقت خورشید بھی وہال موجود نہ تھا۔ اس نے کھانا اپنے کرے میں منگوالیا۔ وہ در حقیقت بہت الجھی ہوئی تھے۔

وہ شام حور عین نے اپنے کمرے میں بند ہوکر گزاری تھی۔ اسے بہت زیادہ وحشت اور ڈپریشن ہوگیا تھا۔ پریٹان ہو کروہ رات کے کھانے کے لیے باہر آئی۔ کیل حب توقع وہیں موجود تھا۔ اس کو وہاں و کیے کر حور عین کاموڈ بخت فراب ہوا گراس نے پچھے

مرکبی کی خورشدے باتوں میں مصوف رہا۔اس نے کل والی کوئی حرکت نہ وہرائی اور جلدی کھانا کھا کرچلا کر اتفاہ

حور عین نے سکون کا سائس لیا تھا۔
وہ کھانا کھا کرعا کشہ سے پچھ دریا تیں کرتی رہی اور
پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ کمرے میں داخل
ہوکر اس نے حسب معمول اپنا دروا نو ہند کیا اور پلٹی تو
جران رہ گئے۔ پچل بتا نہیں کس کونے سے فکل کر
منہ کھولا ہی تھا کہ وہ آیک جست میں اس تلک پہنچ گیا
اور اپنے باتھ سے اس کا منہ دیا ہے۔ حور عین نے پچل کر
اپنا ہمراور منہ چھڑوانے کی کو حض کی۔
اپنا ہمراور منہ چھڑوانے کی کو حض کی۔
دوجین مت سے باکل ہوگئی۔
ورعین غضے سے اگل ہوگئی۔

ことんとならいころでのでしいい

اجى-"وه حى الامكان آوا دباكرولى- كل اس به چند قدم كفاصلى راس كەمقائل كەرابوگيادەمين تم سے بچوبات كرنا چاپتا بول اور تم سے
بات كرنا اتنامشكل به بجھيد راسته افقيار كرنا پراله
اگر آرام سے ميرى بات س لوگى توجلدى چلا جاؤل گا
يمال سے ب كار بحث اور ميرے جائے كى ضد كرتى
ربوگى تو تمهارى مرضى- بيس بات كلمل كيے بغير بهال
سے ميں جاؤل گا۔ اب فيعلہ تمهارا ہے۔ "معنی خير
اور تم ارت بحران از قيال كا۔ حور عين سواليہ
ائداز بيس اس كي جائے گئے۔

وحور عین ایس چاہتا ہوں کہ تم میری وجہ سے
اپنے آپ کو تکلیف مت دو میں نہیں چاہتا کہ ۔...
مالئی سید ھی ترکیش نہیں کو گے - میرا دھیان آئی
جانب کروائے کی کو شش نہیں کروگے توالیا کچھ نہیں
ہوگا۔ اور اب جاؤیمال سے تم منزو ممائی کو جائے
نہیں ہو۔ ابھی آگر انہیں پتاچل گیا تمہاری اس حرکت
کاتو قیامت اٹھادس گادہ۔"

و دمیں انہیں جونا جان چکا ہوں۔ اس سے زیادہ جانے کی جھے خواہش نہیں اور یہ تم نے تھیک کہا۔ جانے کی جھے خواہش نہیں اور یہ تم نے تھیک کہا۔ میں تہیں اپنے ہونے کا احساس نہ دلاؤں ہم جھے اگور کرتی رہو۔ میں تہیں چھپ چھپ کر دیکھا رہوں اور تم شزاویوں جیسی زندگی گزارتی رہو۔ واہد جھے کیا سڑک چھاپ دو تھے کا عاشق مجھ رکھا ہے تم نے نے بید میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میری وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالو۔"

سے بیے ہی و صیف کی حوروں "کیوں مجت کانام یدنام کرتے ہو مسٹر پچل حسین! کوئی اور نام دوانی فلرٹ طبیعت کو۔" "دلس" میں جیمر کوچ میں طالباتھا کے مراہ آگ

وربس-"وه دهیم لیج میں چلایا تھا۔ کرم لیجہ آگ برسا آبوا تھا۔

دوبس حورعیں! بہت ہوگیا۔ میں اپنی محبت کی اور توہین برداشت نہیں کروں گا۔ تہیں ماننا ہے تو مانو ورنہ \_اب آگر دویارہ میں نے تہمارے منہ سے پیدلفظ فلرٹ سنا۔" وہ کچھ دیر عصیلی نظروں سے اسے گھور ما

# 91 2014 مح 10 19 m

رہا۔ ''تونتائج کی ذمہ دارتم خود ہوگ۔ سمجھیں تم؟'' حور میں ایک تواس کی غصیلی نظروں سے خاکف ہوئی تھی دو سرا اس کی یہاں موجودگی اسے پریشان کرری تھی۔ سکیل اب بھی اسے غصے دکھ در اتھا۔

کی اب بھی اے غصے دیکھ دہاتھا۔ دھیں محبت کر بیٹھا ہوں تم سے یہ غلطی ہے میری مگریہ میری وہ واحد غلطی ہے جس کو کرتے میں میری کوئی کوشش نہیں سیہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھنا۔"

حورین کاغمہ۔خوف سے کچھ ختم ہوچکا تھا۔یاد تھاتو صرف سے کہ۔دہ حور عین آفاب ہے۔ کچل دروازہ کھول کرچلا گیا تھا۔

عائشہ کی شادی کی تاریخ طے ہوگئی تھی۔ دومینے بعد شادی تھی اوروقت پر لگا کراڑنے لگا۔ عائشہ کے سرال والے آئے ہوئے تھے۔ خورشید اور کچل کافی دن بعد دن کے وقت گھر میں دکھائی دیے۔ اچھے ماحول میں لیچ کیا گیا۔ تیمور بھی موجود تھاویاں۔

کیل تیمور اور میب (عائشہ کا دیور) میں اچھی دوتی ہوئی تھی۔ عائشہ کی چھوٹی نند سمیعہ بھی پچل سے بنس بنس کریا تیں کررہی تھی اور بردی صبا بھی پیش پیش تھی۔۔

سب چھ اچھااور خوب صورت تھا۔ حور عین بھی کافی انجوائے کردہی تھی۔ باقل باقل میں شرطی گئے گئیں ایک دو سرے کو بیڈ منٹن میں ہرانے کی۔ عائشہ تو شراق ہی دی۔ حور عین اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور تھی۔ ان سے تھوڑی ہی دور العم بیٹھی ہوئی تھی اور حسب عادت ہرچز میں تقص تکال دی تھی۔ دسیں بیڈ منٹن میں بست اہر ہوں سیل اسوچ کر کھیان بیٹھی ہوئی ہرا نہیں سکا۔ " تیمور نے سیل کو کھیانہ جھے کوئی ہرا نہیں سکا۔" تیمور نے سیل کو

"آب ے توش اگر جابول بھی۔ تو نمیں

خردار كياتفا- يحل بس ردا-

جیت سکا۔ورندعائشہ ناراض ہوجائے گ۔"
"دری فی۔"افع مصنوی ہمی ہمی تھی۔
"سکل! ہمنے آری کول میں جوائن گ۔ تم آری
کے لیے فٹ گلتے ہو۔" ہمورے والدنے اس سے
پوچھا۔

پوچھا۔ دوسمی نے گائیڈ نہیں کیا تھا صحح وقت پر انکل!" او چی آواز میں کمہ کراس نے اسٹوک لگا۔ دصاف گوئی کی احد کردی تم نے جوان آگریہ بھی ریچ

ور المرابع ال

"آپ ٹھک کتے ہیں انکل البحض او قات لگا ہے کہ کی کی جگہ کسی اور ہوئی چاہیے تھی۔ جھے کوئی کسی سے بھٹک کر کہیں اور آپنچا ہے۔" اس کی نظریں صرف آیک لیجے کے لیے گوی تھیں اور پھر سے زادیہ بدل گیا تھا۔ حور عین نے بے زاری سے منہ بنایا محرکمیں اور ۔ آیک ہوا چلی تھی۔

000

چرس بھی لے لینے کی عادی تھی۔

کے لیے نہ کیس مروہ انی ہی ہیں۔ وہ سرول کی

ون گزر رہے تھ اور پارلر کے چکر بھی با قاعدگی ہے گئے۔ایک کام ممل ہو تا دس کام اور نکل آتے۔ تھک کر شام کو لان میں بیٹے کر سامان پر تبعرے کیے جاتے۔اس وقت بھی یہ بی ہور ہاتھا۔ چھٹی ہونے کی دجہ سے خورشید گھر موجود تھا۔

چل کے روزوشب بہت زیادہ معوف گزررے خصے دن آو الگ بات آج کل ناشتے اور رات کے کانے پر بھی دکھائی نہ ویتا تھا۔ انقاق سے دس من بعد چل بھی آگیا۔ ملک نلے انقاق سے دس من بعد چل بھی آگیا۔ ملک نلے

الفاق ہے دس من بعد چل بھی آلیا۔ ہلے تیلے رنگ کی جیز اور گرے نیلے رنگ کی شرث میں بلوس دورت فریش لگ رہاتھا۔

حور عین نے اپن بیٹنے کا انداز بدلا۔ وہ تقریبا "وڑھ مینے بعد آنے سامنے آئے تھے حور عین نے چور نظروں سے اسے دیکھا تھا اور پھر نظریں پھیلی تھیں۔ وہ اس کی جانب متوجہ نہ تھا۔

ورا چھ لے لیا اور کیا بھی مالیا؟ اس نے دیا ہی

ے پوچھا۔
''العم نے بتایا شروع کیا تھا۔ ''زیور آدھا آگیا
ہے۔ آدھا آرڈر کیا ہوائے فرنچ لین ہے اور بتا ہے
بت فریصورت گھرلیا ہے مائٹی کے جیزے لیے پایا
نے بمائع بہت خوجی ہے تاری تھی۔

ے ہم مرہت ہوئی سے بتاری ہی۔ القم نے ان آخر نو میتوں میں پہلی بار اس سے انتھانداز میں بات کی تھی۔

"ا بنی دے بچل! تم بناؤتم کھ کمنا چاہتے تھے۔" خورشدنے یو چھاتھا۔

وریکھیا دو مینے ہے میں کھر نہیں گیا۔ تین چاردن کے لئے اپنے کھر حانا جارتا ہوں۔"

''9وکے جمریهاں فجی تمہاری ضرورت ہے۔اس لیے جلدی آجاتا۔''

"جی انھیکے میں جلدی آجاؤں گا۔" "تہیں اپنا گھریاد آرہاہے؟"اقع مسکراہٹ دیا کر

ین ہے۔ ''ہاں!اہاں کے اتھ کے پراٹھے یاد آرہے ہیں۔'' ''پراٹھ تھ ہماں بھی بنے ہیں۔'' وہ بتاکر ہوتی۔ ''میری امال کے ہاتھ کے قوجمیں بنے۔'' ''تو تم صرف پراٹھ کھانے جارہے ہو۔ امال سے ملنے نہیں۔'' وہ ہات بتاکر ہولی تھی۔ کیل نے بھر پور قبقہ دگایا۔

اور مدونی لحد تھا بب حور عین نے لاشعوری طور پر کیل کے طرف دیکھا اور کیل کے دیکھنے پر نظر نے ا بھی لی۔ کیل کے ہو نول پر مسکر اہٹ کا آیک عش آیا اور معدد مہو گیا۔ ''اوے گا ترا جھے اپنی پیکنگ کرنی ہے۔'' وہ

اخ کو اہوا۔

دم سے اپنا سرکل کانی وسیع کرلیا ہے اور اس

دم سرکل میں آؤکیاں بھی ہیں۔ قاروقی صاحب کی
چھوٹی بیٹی مہوش بھی اس کی قرینڈ ہے۔ "خورشید'
حورین کو سارہاتھا۔ جس کو شاید اس بات سے فرق ہی
مہیں بڑیاتھا۔

رونیا آپ ذاق کرد م بی ڈیڈ اور واتی تک پڑھی ہے۔ " میں ان اکور کرتا ہے اسے مجھے لگتا ہے وہ

رات کا وقت تھا۔ وہ سو نہیں پارہی تھی۔ کروٹیس برل بدل کر تھک گئی تو کمرے ہے باہر آگی۔ نیچ والے پورٹن میں بالکل خاموثی تھی۔ یہاں خورشید نے اپنی آیک لا بربری بنائی ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج میں آگر بیٹھ گئی۔ پچھ دریٹیشی روئ پھر کھڑی ہوگئی۔ تجیب می بیٹھ گئی۔ پچھ دریٹیشی روئی پچھ آہٹ محسوس ہوئی تو وہ اس طرف برجھ گئی۔ گلاس وال سے اسے اندر پچل نظر آیا۔ وہ کوئی تیاب ریک میں سے نکال رہا تھا۔ وہ

والیس پکٹ گئ۔
تھوڑی در بعد دوبارہ الا ہرری میں داخل ہوئی ہس
کے ہاتھ میں دو کپ تھے۔ افع کو دیکھ کرجران ہوا۔
دمیں جاگ رہی تھی۔ لا ہرری کی جانب آئی
تہیں دیکھا تو سوچا ال کرایک کمپ کانی فیال جائے۔
اس نے آیک کپ کیل کے سامنے رکھا اور اس کے
مقابل میڈھ گئی۔

وحماتى در تك جاتى مو؟ تهيس توسيح جلدى جاتا

المارشعاع مى ا

www.pdfbooksfree.pk

المندشعاع منى 2014 92

خورشيد في بنايا - العم حران به كي - حريس بعي حران ہوئی۔اس کے اعصاب میں شکستگی اثر آئی۔ "خاناتو مميس جي جلدي مو ما ب تو پھر م كيول وه جلا گیا تھا۔ بغیر بتائے بغیر اس سے مع بغیر ائن ور تک جاگ رے ہو؟"اس نے ٹاخ ے ايك احماس تفاكه برونت دو آنكهيس اس ويمحق ل نے خاموثی سے کی اٹھالیا۔ بي- وه احمال حمم موچكا تفا- اپنائيت كاجوايك العم كان مع بوئ اس كاجرود كه راى كال احساس قاراب نيس قار عيب ي بيل عيل عيل عي انبان کی کیاحقیقت ے؟ کیا پھان ہے؟ کیا صرف می اس کے اندرہا پر- لگاتھا کہ وہ پھر تما ہوگی ہو-لباس اور طريقة وتشست وبرخاست عي انسان كااصل اے اکثر ایا لگا تھا کہ چل صرف اور صرف ب جوانسان كوبل كردكه ويتا ب ايك انسان اكر خورشد کے کنے راے اپنار کے جال میں پھنا شلوار قيص ميل مبوس بوديمالي بين شرث راع مرجل کیاتی اس کی نظری-مين ريتا إو اورن جنگين ب كردار الح مين؟ ال كري الس ورور بخالقاء العم نے اینا موبائل وبوار بردے مارا۔ کیل فے "كل مبح "اس في اس كى طرف ديله بغير محقر الم دونول مرزيد كرو مح تف نعموش كساته كياتعلق بتمارا-" "ووایک نادان لڑی ہے ۔۔۔ سی بھی کی طرح عاردن كاكمه كروه سره دن بعيدوالس آيا تفا وه مجى ضدی اور تاسمجھ - مجھے ایا جان بن کر دوسرول کو بغیر کسی اطلاع کے خورشید آمس میں تھا۔ عائشہ مجاتے مالیند نیس-موش کی کھانار آے۔اس عمينه مزوك ماي فريجريندك كي يوني كالقودى سى موكى من بورموما نامول-ميں- حورمين كى لچھ طبعت خراب مى- وہ كرر العم كے سينے ب سائس يون تكل تھا جي كوئى اسكى يوني عالس بو-ده بلي تعلي بولي بو على اباس کار بورج میں کھڑی کرے اینا سلمان خود اندر لے کی طرف یوں دیکھ رہاتھا جیے اس کے جانے کا مختطر آیا ۔ وہ اندر آرہا تھا جب لاؤرج کے دروازے پر ہو۔العماس کی آعمول میں دیکھ رہی گی-حورعیں ے عراؤ ہوگیا۔وہ علی کودیعہ کر جران مہ " بھے شادی کو کے سیل ؟" كلى أنكهي خون رنگ موكتين-الك عجب ساجنيه الجراتحال عل- فرسوس "آنی ایمویشنگ فاربور آنر-"وه آرام سے کمدکر اورائد سے خوتی ر حاوی ہو کے وہ اس کی سائڈے نك روائ كى كريك فيحرك كوداكيدم اسك مائے آلیا۔ دورین نے ججک کر مرفعے نے اے ديكها-ايك ع صے بعدات شلوار قيص ش ديكها وہ سب آس اور کالج جانے کے لیے تاریخے تھا۔ گاؤں کی آب وہوا اور کھے موسم نے اس کی المتاشروع موجكاتفا نكت كوتحوزا كراكرا تفاروه مكراتي بويا "زرينه!"القم في لمازم كويكارا- " كل كوناشة كا وكولى ويكم نسين ؟٥٠ "وه جاچکا ہے۔ منج بہت جلدی چلا کیا تھا۔"

بنے جواب بے جائے گی تو پھر سائے آگیا۔ دوس نفرت کی کوئی صد ہا نہیں؟" وہ اس کے رب آیا۔" میں استے دن بعد آیا ہوں۔ بات کو جھ

رہی او طنیہ انداز میں بولی تھی۔ دم سی لیے توجھ میں کر سے تھے تم ؟ جانے سیلے اللہ حافظ کہا۔ میں کہا۔ پھر تم بھے ہردوز فون بھی کرتے تھے بلکہ میں بھی تر تہارے تین چار فون آجاتے تھے آیک میں بھی۔ بس تا؟ بھے ہے جھوٹ بولنے کی کوشش میں میں۔ بس تا؟ بھے ہے جھوٹ بولنے کی کوشش

سے بیار دیں۔ حیا کی آنھوں میں خوشگوار چرت جاگی۔ دم چیا! "وہ محفوظ ہوا۔ قاکر یہ بی بات میں تم سے

ہوں تو؟" اس کی مسرا ہٹ سے حور میں ترقی ہو۔

تروہ کیوں اس کے جال میں پھنس رہی تھی۔

دمیں تم سے اتنی فرت کرتی ہوں چکل حسین کہ

والوں۔ ختم کرلوں خود کو۔ تم سے اپنی جان چھڑوانے کا

اور کوئی طریقہ جھے سمجھ نہیں آ ا۔" وہ مؤکر مری طرح

دوتی ہوئی جل گئی۔ چکی تعوی در سک وہیں کھڑا رہا ا

مورعین اس برقک کرتی تھی۔ اس کاخیال تھا کہ چورشد کا کوئی مقصد کی ان سب قرکات کے پیچیے خورشد کا کوئی مقصد تھا۔ ایک بات وقت وہ کی تھی۔ گر چورشد کا کوئی مقد کی جمعتی حس کمال کی تھی۔ گر چورشد کی جا گی طرح حملہ آور ہوگی اس راج

بجربك الفاكراندري طرف برمعا مكرتب بي العم عكرا

ستر اور ہون ہیں۔ ''کہاں تنے تم آئے دن ہے۔ ہاں؟'' وہ اس کے قریب آگر ترش لیج میں بولی۔ ''تم اچھی طرح جانتی ہوکیہ میں کہاں تھا اور مس

المحورشد! پن كيشس بعول كئ موكيا؟" د ولايكل وداين كيشس م في كما تفاج ارون ابعد أجاؤك ادر اب الخدار موال ون عب معيا كل تم في مذكر كها تمال بناكيون؟" وه طلق كما بل جلاتي -

کل نے مجراکر آگے پیچے دیکھا۔ کوئی طازم نہ تھا۔

دیکس سے بھاگ رہے ہوئم؟ بیچے اپنے موال کا
جواب چاہے ہے۔ ابھی۔ "کیل نے اے آیک طرف
دھکیلا۔ اور آپنے کمرے کی جانب پڑھا۔ افعم نے اے
دو کئے کی کوشش کی۔

دم افعم ایس ریسٹ کرنا چاہتا ہوں پلیز۔" وہ تھے
انداز بی لولا۔

وہ اس کے پیچھے جواب چاہی اور اسی وقت" وہ اس کے پیچھے کرے میں واقل ہوگئ" م جھے شادی کرد گیا نہیں۔ "وہ دو ٹوک انداز میں ہول دو آئیدہ جھے ایسی بات مت کرتا اقعم! جھے کھن آتی ہے تم ہے " بچل نے بختی ہے اسے کہا۔ عائشہ اور عمینہ کی طرح تم بھی جھے بھائی کما کو" دو تمہارا واغ تو تراب نہیں ہوگیا۔" وہ بھو ٹیکا

ے۔ وہ بغیر جواب دیے ہاتھ روم میں تھس کیا۔ وہ غصے سے چھ دریہ تو دہیں کھڑی رہی۔ چرتن فن کرتی جلی گئی۔

0 0 0

شادی میں صرف یا نج دن رہ گئے تھے بہت رونق اور ہلا گلا تھا کہ اچا تک گھر کے سب ہی افراد کو خورشید نے اپنے کمرے میں بلالیا۔اس نے حور میں کوپاس بلا کر بیار کیا اور ایک دھواں دار تقریر شروع کردی۔ عظمیٰ ہے اپنی محبت کی عظمیٰ کی تاکام ازدواجی زندگی کی

اس کی تقریر کادو سراحصہ اس بات پر مشمل تھا کہ اس نے کل رات خواب میں عظمی کو دیکھا تھا۔ اور ارض تھی کہ خورشید خارض تھی کہ خورشید نے بھی کا میں۔ نے بھی کا میں۔ خورشید کی تقریر کا آخری حصہ یہ تھا کہ وہ حور عین کا انکاح عائشہ کے ذکاح ہے پہلے کرے گا۔ اور دخصی وونوں کی ایک بی ون ہوگ۔ یعنی کہ آج ہے صرف ویوں کی ایک بی ون ہوگ۔ یعنی کہ آج ہے صرف یا نے خان بعد۔

95 2014 خيان مي 2014 و www.pdfbooksfree.pk 94 2014 خيان مي المدخول مي المدخو

مت كو-اطميتان الغي بدهائي جاري ركهنا-" "آب سجھے کول تئیں۔ بچھ بچل سے شائل نبیل کرفی-" ليك فياب رخمور كربغوراس كاجرود كما ادكى اور كانى كى بى خورشىدى نظرون ير ۔ تھا۔ ''جھے شادی نہیں کرتی اور پچل سے توبالکل نہیں ودلکتا نہیں کہ تم کسی اور کے ساتھ شادی کا عابتي موليكن أكر جابتي بهي موتو بعول جاؤ-"خورش -Wed 52 "امول إمل كسي صورت سيل سے شادى نميں برداشت ختم ہوگئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے دوس مرحاول کی مرسیل سے شاوی سیس کول کی۔ میں نکاح کے وقت انکار کردوں کی۔"وہ جیکوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ مچل بغور اے دملھ رہا تھا۔ خاموش نظروں کے ساتھ کے آثر جرے کے ساتھ۔ وجوں کے فکاح کے وقت بھی انکار کر علی ہو ب مهمانوں کے سامنے۔ الکاح خوال کے سامنے۔ نھک کما۔ تو بھر حور عین بیٹا! اپنے رہنے کا نظام کرلو کیونکہ جن مہمانوں کے سامنے تم انکار کردگی ان سب

کے سامنے ہی میں تہیں کھرے ای حالت میں نکال وول گا- "حورعين رونا يحول كي-"بيه ميراجي گھرے مامول-"اس كى آوازيا تال ے آئی محسوں ہوئی۔ "ال ! \_\_\_ مرحبس کچے نہیں لے گا۔

حورعین کولگاکہ اس کے مرا کرے کی چھت

آگری۔اے آج تک مجھ میں تین آباتھاکہ وہ کسے

-5 Bright 5. Sur 3. Chillians

أنكصين بعازم سيدهي كفزي ربتي اورمنه كلول كر

مراقل خرنے اس کی درید خواہش آج بوری

كرى دى-اس نے آئلس ما اور سلے خورشد كو

ديكا - پراين بون والے شوير كل و-اور پر

وہ خورشدے کرے میں موجود تھا۔ وہ اے کھ

سمجارہا تھا۔اس نے شادی کے بعد کیا کرتا ہے۔ وہ

بهدوهان سے من رہاتھا۔وروازے روسک ہوئی۔

خورشد نے اندر آنے کو کما۔ حورمین اندر واقل

ہوگئے۔ سچل کے سامنے ایسا پہلی یار ہواتھاکہ حور عین

خورشد كبلائ بخير آئي تحى-"امول الجيح آب اليلي من كحم بات كرني

بساس نے کل کو نظرانداز کے مرف خورشد

بعد م دونوں کی شاوی ہے۔ م سب پھھ اس کے

سامنے کمہ سکتی ہویٹا!"وہی جالموساندانداز۔

"مول الجھے المی شادی نمیں کرنی-"

"وجه؟"خورشد فابرواچاك

العلى ردهنا عادى بول-"

يرب "وودونوك اندازش يول-

خورشد كاندازيدل كيا-

وسيحل تمهارا مونے والا شوہرہ۔ صرف چارون

"منیں ماموں ایجھے آپ سے بی کمنا ہاور اکیلے

ورورمیں! جو کمنا ہے سیل کے سامنے کھو۔"

" يرتو كوئي مشكل نهيں مسميري بني! تم نے

میں رہاہ شادی کے بعد- صرف ولیمہ کے لیے

مجل عے گاؤں جاؤگ - اعلے بى دان واليس آجاؤ كى ياتم

الطيناك كوبس ويلحق بى راتى-

一いりんりのでの

حاوًا بي ح لي عد الت جاؤ - كيس كرو جه ير- م ا کیے کمیں اور رہ کر۔ یہاں سے تمہیں ای وقت لگنا ہوگا۔ میں وصمی تمیں دے رہا۔ کرے بھی دکھاؤں گا \_ تم دیمنا۔ "خورشد کے لفظوں میں کرواہث میں لترقفا۔ اتن تحق تھی کہ حورعین اپنی جگہ برجم سی گئ

اكرتم جابوكي توش ان كاساته جمو روول كاليسب ولي ورون كالم مرايس كو-" حورمين خاموش يو كئ اس ف تاكواري عمد چيرليا - وه جان کئي تھي که کسي احتجاج کاکوئي فائده نه

میل کرے سے نکل گیا۔

4 4 4

ده بری طرح دورای می - یکل کی موجودگی کیدوا

وول بت درے کوا تا کر کھ بول نیس رہا

Sugar tel Euros 57.7 الفاكر آج دورعين اسعانے كو بنيل كمدرى

الم على عاديال ع ورنديل كولى يزارك

ورع آج مجھے این نفرت کی وجہ بتاؤل کی حرمین!

کیل کی نظروں میں نجانے کیا تھا اس نے ب

وول زردی نمیں ہے حور عین امر س وجہ جانا

العیں جانتی ہوں تم مامول کے چھے ہو۔ انہیں بتالا

ع مراب مجھے کوئی روانہیں مجھے بیشے لگاہ

کہ ماموں جان ایمان دار انسان نہیں۔وہ کریٹ ہیں

اورابوه کی مقصدے کت بی میری تم سے شادی

كوارب مجھ لكتاب كه ميري جائيداد كے كروہ مجھ

ان انديشوں نے جھے مار ڈالا ب

تہاری آ تھوں میں وہ عجیب ی بھوک نہیں ہے مگر

م ان کابی دایاں اتھ ہو۔ تم بلیزاموں سے کو۔میری

جائداد لے لیں۔ ابھی لے لیں۔جمال سائن کروائے

المين تهين تمارے مامول سے بہت دور كے

جاؤل گا۔ حور عین! تہیں بھی کی نہ کی سے تو

تادی کی ہے۔ جھے کولو میں تہیں بت خوش

ر طول گا۔ جہاں تک خورشد انگل کی بلانگ کی بات

ہومیں ان کی کمی پلانگ میں شامل تہیں ہوں۔

الله الله مرجم الهوروس

افتياري نظرس يراني تعين- يحل مهم سامكرايا-

تهارا سربھا ژوول ک-"وہ اس کے مقابل کھڑی ہو کر

الماموي الصورة بوعد المالا

می دوروری می -دع تی نفرت کی موجھے؟"

ورنيس سيل جاول گا-"

چاہتاہوں تماری نفرتی۔"

العم منزہ کے ماس موجود تھی۔ وہ بری طرح الجھی ہوئی تھی۔منزو کتے کےعالم میں تھی۔ ودتمهارا واغ توخراب تهين بوكياالهم إكيا كهدربي ہوتم جواس تو قائم ہیں تہارے جامنزہ کھٹ بڑی۔

"كيول ش فالي كيابات كدى ب-"وهجوايا"

"وه كون ع؟كياب كيابك كراؤند باسكا؟ كانور باسكان كالعاقين الكاركار من عن تمارے لے اعالی اس جربی مول اور م آئي کانٹ بليودس-تمنے کياو يکھا چل ميں؟"

ود فرف نے حور عین کاسوچ لیا۔ می نظر میں آئی ان کو-"وہ تاراضی سے بولی-

ودخورشدنے کی کوحورمیں سے شادی کا آرڈردیا تھا۔ وہ مان کیا۔ اس کی اوقات ہی جمیں تھی انکار رے کی۔ م یں اور حور عین میں بہت فرق ب

ددیج تواس کاحورمیں کے ساتھ بھی نمیں ہے" وه مناكريولي هي-

اس كاول انوكهالاولاينا صرف جائد كى بى خوامش كررہا تھا۔ مر چرخاموتى سے اس نے شادى اثنيذ کی-مندی کی تقریب شروع ہوتے سے دی من سلے حورمین کا عل سے اور عائشہ کا تیورے نکار

حورمين بالكل حيداور ظاموش محى-حورمين ير رِس کھاتی نظروں کو جھٹکا تب لگا 'جب مجل شادی کے 上りのして

ير سچل کي بھي کوئي ذمه داري نہيں ہوگ- تم يالکل فلر چروه مرى اوردروانه كول كريلي كي-97 2014 ک المدشعاع کی Www.pdfbooksfree میں 2014 کی المدشعاع کی 2014 کی

ع كاطرح من تهاري نينو خواب نيس كرنا جايتا ودورے کر کویہ لکنا چاہے کہ تمہارے اور الله على والك كي وارا مول م میرےدرمان سے سے مجھ کش ؟ اب كياروه مجھ أي حي-وتوكياوه جران نبيس مول كے كداتي جلدي ميں ورك وفي ملوى تفاركة كتركت ياس نے یہ سب کھ کیے قبل کرلیا؟ آپ کو کیے قبول مهاكل اورايك ووچرس المائيس اور مسكرا تاجلاكيا-كرليا؟ حورعين في تكته الحالا-وه محمد در میشی رای محرود باره سوکی-"نيه چاے نه دکھاؤ کہ مجھے تبول کرلیا ہے۔ مارے سات تح ایخ مخصوص وقت براس کی آنکه کھلی ورمیان سب تھی ہے نیدوکھاؤ۔" متى آئيس كول كرليغ لين اين اطراف مي المحياكونشش كول كي-"والهاراندازش كهركر وكما اورسب ياد أكيا- وه الله كربيش كل- سامن ا کے برھی۔ کل نے اے بازدے پیٹر کروائی ای صرفير على بيشابوا تفاويقينا" باتف لي حكاتفا عائب موڑا۔ ادرسفيد شلوارسوث ميل لمبوس تفا-"كي كوشش كوكى؟" وه غيريقين تفا-"ع اندر کے آئے۔وروان اولاک تھا۔ میں نے خودلاك كما تفا-تم في كحولا كيي؟"وه كم حوال باخت "كے كول؟"وہ كلالى-میل نے ایک کھے کو چھ سوچاورات فودے قریب کرے اس رجھا۔وہ ایک دم طبرانی کی مرای " حرم الباس وقت مرے كرے من إل-مح دروازے روست مولی کل قدرے باخرے آ اوکالا ع مرا سام مرا الله الله الله وروازے تک گیا۔ حور عین جران نظروں سے اسے ك جالى سيس موكى؟ ميس توكاني دير سے موجود مول وكهراى كل وهدي الحضية قاصر كل-آنےوالی منزہ تھی۔ساتھ العم بھی تھی۔ چل سے حورسين في افسوس مرجع اليا-كيانالينديده بلوائے کرے وہ حور عین کی طرف مڑی۔ تبديلي آني هي زندي س-ومورعين إتم فريش نهيس بوئيس اب تك "منزه الورية تم م كيامواع؟ آب جناب عبات تے سوال کے دوران ایک بھربور نظر حور عین پر ڈالی كو- كازى فدايول تمارا-ھی اور حورعین جس طرح طرائی ھی۔ منزہ بڑے حورمين كافسوس ميس اضافه بواتها-مطمئن اندازيس مكراتي-"تاربوجاؤ بمس ناشتے کے لیےجانا ہے۔اوریال! حورمین کے چرے کی بے نیازی غائب ہو بھی سرمزه خورشد اگر یک او چیس-امارے بارے یا آئی مین مارے رملیش کے بارے میں۔ تو سلبط کر وسي تم لوكول كوناشة كاكمة آلى تقى-" جواب ريا- مجھير ؟ " آپ نے خواتواہ تکلیف کی۔ ہم آبی رئے "ابوه كيايوچيس كى؟"وه جران بولى-ي سجه كياكه اس كو سمجهانا مشكل تفا-"جلدى آنا\_"العم زبرىلى نظرول عديكمة بوك "ویکھو۔ میری بات سنو۔ حمیس جانا ہے کہ مهاری شادی جھے کوں ہوتی؟" "بالجاناب"وه وراسول-"توميري شرطهاني بوگ-" وه كون تقى؟

م اور تیمور دونول ساه و نرسوث اور عائشه اور حورعين في وواره اللال كوديكا-جورعیں کرے س خ رنگ کے لباس میں ملوی " بہ شادی تمهاری مرضی سے تمیں ہوئی۔ تم شوہر تمہاری مرضی کا نہیں ہے۔ یہ لباس بھی و العم في خود كوسنجال ليا تقا- وه جانتي تقى كدوه تمهاری پند کانسی لگ رہا۔ طرایک وقعہ اور ایک حورعیں سے زمادہ خوبصورت می اور حورعین سے ناپندیده چرکو ژانی کراو- میس تهمارا شکر گزاریوا بهري في ركمي كي-عائشہ رخصت ہو کر تیمور کے گھر چلی گئی تھی اور كونكداس يرى الماريت فوش بول ك وح بنی امال کی مرضی کے بغیر شادی کرتے ہو۔ حورعین علے کم سے ش بھادی گئے۔ مهيس خيال مبيس آيا عي المال ي خوشي كا؟" بازه پیولول کی سے تھی۔ کرے ش لاتعداد پیولول وس نے کماکہ یہ شادی میری المال کی مرضی كے بوك تھ بين بازه كال ممكر ي خلاف ہولی ہے؟ اس نے احمیثان سے حور عیر، جسے ہی رشتے دار الوکیاں اور دوست اے وہال چھو ڈکر لئں۔ وہ سے کی اڑیاں مخت سے جھٹک کربیڈیے ووتو پر تمهاری امال اس شادی میں شامل کیو ارى اور صوفى رئيك لكاربيرة كى-سی میں بہاس نے طنبہ اندازش او جھا۔ مجهد در بعد دروانه كحلااور يكل اندرداخل موا-اس "نیہ بات تم کل ان سے ہی ہوچھ لیمانی الحال اندر آردروانهلاک کرلیا-ريث رنا جاسي-كيا خيال ٢٠٠٠ كل فيري چورمین نے کل کی طرف دیکھنے کی کوشش نمیں الى بدرك الك طرف ركفا-كى سى-دە خاموشى سے بينى قالىن كو كھور كى راى-دە " بے شادی تمہاری مرضی کے بغیر ہوئی ہے۔ اس اس كياس آكر هزا بوا-کے علاوہ کھے بھی تہماری مرضی کے بغیر تمیں ہوگا۔ "نہ تو ہماری شادی قاعدے قوانین کے تحت ہوئی كل ماراوليمه ب-اس كے بعد تم فيصله كرستي موك ہے 'نہ ہی مجھے اتن رسموں کا پتائے مرایک چیزمعلوم آئے مہیں کیا گرنا ہے۔ میری بات مجھ ربی ہونا؟ ب- داس كومنه وكهاني وي جاتى ب-"وه الماري كي يما تهين وه سمجھ رہ تھي يا تهين لا تعلق ي سيخ طرف مرا تقا یکی نے ایک چھوٹا ساسوٹ کیس اس كياس لاكردكها-ودين تمارے ساتھ كوئى مىل بيونيس كول وه آیک شاکنگ پنک کلر کالباس تھا۔ گولڈن تلے سے وعدہ ہے بیرا۔ ع بندر اری و کر سوماؤ۔ یک ے کام سے بھراہوا۔اوراس کے ساتھ رائے طرز کا صوفير موحاول كالوك؟ ورعين في الحاس زبور- اس سوف کیس می کهنسه بھی موجود تھا۔ كما-خاموثى المرجيني كرفي كي-ولهن كالقريا" فكمل سامان تفا- ايك عجيب ي خوشبو مان ے آرہی تھی۔ حورمین کاول جاہا کہ لباس کو چھو کر دیکھے اور اس من موہنی سی خوشبو کو محسوس آبات اس كى آكھ كھلى تقى يىلےا ، كرے مراس فظطيالى عاملا۔ "جھے میں چاہے تماری مندد کھائی۔" مجھنہ آئی کہ کمال بے پار پیل کوسانے دیکھ کریزاد " يمرى طرف سے اس علم ميرى الل ف بھیجا ہے برسب-ان کی خواہش ہے کہ والیمد پرجو کہ دمبت پاری گئی ہو سوتے ہوئے کی مصور میرے گاؤل یل ہوگا عم بد لباس اور بد بی زبور

ww.pdfbooksfree.pk8 2014 6 Colonia

" 2 4 62"

طرف د مکھ رہی تھی۔وہ الکل سچل جیسی تھیں۔ ترام شراس کے حس می کم تھا الى مىر داياجى بىل- "كمر يد مين الك بو راهاما وه کیا گئی؟ که چرومتقل خزاں کاموسم تھا فخض داخل بوالوامال في تعارف كرواياء حورعین نے ایا جی کی طرف دیکھا۔ بردھانے کے وه نيند محى خوشبو محى اليا محاده؟ ماوجود بارعب مخصيت المباجورا وجود سفيد رنك كا سی گلوکار کے ساتھ ساتھ گنگنانے لگا تھا۔ تہیند "آف وہائٹ کر نا اور سفید پکڑی سرر-اس نے ان کی آنھوں کودیکھا۔اباجی کی آنکھیں مچل کیالمال حورمين كنفيو زمونے كى كى کی آنگھیں اور مچل کی آنگھیں جرت انگیز طور پر ہے " بچھے شاعری نہیں آئی۔ورنہ کچ میں تمارے مدمشابت رکھتی تھیں۔اس نے احرام سے سلام لے شعر لکھتا۔"حورعین نے مچل کی جانب دیکھا۔ كادانعي وه المناحذ بول من سياتها؟ "وعليم السلام "انهول ني مرر باي عيرا- بموك جبوه في ش وافل موے تے تو في ش بت منہ وکھائی کے طور پر کھی ٹوٹ اس کے ہاتھ بور کھے زباده بلا كلاد كعاتى ويا-اور دعادے کروایس ملے گئے۔ حور عین کی آنکھیں پھولوں کے ہار کیے سچل کے دوست اور کافی زیادہ الركال اور عورتيل كوري محس-ان عورتول ميس شام و صلحوه كمر عين آيا تقا-الك عورت في آكر حورعين كى جانب سے دروازه ودكيني بوحور عين!" كھولا - كيل كارے باہر أكلا - بنتے ، قبقي لگاتے حورعين فيجواب ديا-اني سونے كى چو رايوں كو جوظے سے کیل کے دوست لیک کراس کی طرف - LECULETURE 21 وريد يوجيف كي ضرورت تونمين كه كهانا كهايا نهين؟ "ميري بني آئي-"اس عورت نے حورمين كو میری امال بہت باری بی -بندے کو کھلا کرنی کے سے لگا۔ حورمین عجیب سے احساس کاشکار ہوئی۔اس نے دیکھا مجل مال سے مل کر آبدیدہ ہوگیا "آب نے ایک وعدہ کیا تھا جھے۔ یا دے؟" تھا۔ حور عین کو اس کی ساس خوبصورت سے سے على فرى نظرے اے ويكھا۔ كرے ميں لے كئيں۔ محل وہن سے ملث كراہے حورعین نے تیزی سے نظر کرائی اور پھرغصے ووستول كياس جلاكيا-اسے گورا۔" الكالالك كالمال الكالالة "نبیں آئی!میراول نہیں جاہرہا-"اس نے انکار "آب بهت وعده غلاف بل-" "وہ توس نے ابھی کی بی شیں۔"وہ معن خیزی سے بولا۔ حور عین نے اس کی جانب سیس دیکھا تھا۔ "نہ بتر! کھانا ول کے جانے پر نہیں پیٹ کے چھور ایے بی ازی پردروازے بردسک مونی۔ چاہے پر کھاتے ہیں۔اب تودو سرجی دھنے لی ہے۔ عل إس محم طلاول" تووه بعرما مرجلاكيا-"نيترك كل في تجه عدد كما تفا بجه بتافي كا؟" انہوں نے چچے بھر کراس کے منہ کی جانب بردھایا۔ حور عين كي أنهول من أنسو أكت-الال غيارت يوجما-"آب ليے جاتی بن؟"وہ حران بونی۔ حیات لی نے پارے اس کے آنوصاف کے دسیں نے حمیس بتایا تھا تاکہ امال جی میری ہرمات تقے اور پھر مجمحہ اس کی جانب بردھایا وہ مسلسل ان کی

ے آگاہ ہیں۔ " کپل نے کمرے کے اندر وافل اور آبان اندوں نے کہا اور گرکری پیٹھ گیا۔
دوجی انہوں نے کہا تھا کسے بتا تیں گ۔ " وہ مخالف کی ۔
دختیں بتا ہے کپل خورشد کاکیا لگا ہے؟ "
دختیں نے ان کی جانب دیکھا۔
دخیل کا باپ ہے وہ۔ " ابا جی بھی کمرے میں اس کے اندوں کھیا۔
مدی احمد کی نظری جبکی ہوئی تھیں۔ اس ہماؤ جیسے محرد کی گرون بھی جبکی ہوئی تھیں۔ اس ہماؤ جیسے مرد کی گرون بھی جبکی ہوئی تھیں۔ اس ہماؤ جیسے مرد کی گرون بھی جبکی ہوئی تھیں۔ اس ہماؤ جیسے مرد کی گرون بھی جبکی ہوئی تھیں۔ اس ہماؤ جیسے خوالے بائر انداز ہیں۔

سات سال بعد بھی حیات بی بی کا انتظار ختم نہ ہوا تھا۔ پچل چی سال کا تھا۔ شرارت کرکے گھر آیا تھا۔ اسکول والوں کے بلانے پر حیات بی بی انگلے دن اسکول گئیں۔اسکول والوں نے بہت شکایتیں لگا تمیں اس کی ۔ وہ بہت دکھی ہو کرواپس آئی تھیں۔ آگر انہوں نے پچل کو مارنے کی کوشش کی تحر حسین احمہ بچھیں ہے گھ

دی فائدہ ہے میری زندگی کا۔ پہلے اس کا باپ ازیت دے کر گیا۔ اب سدوے رہا ہے۔ اس کی اولاد

ہیں۔"

"خیات! ذرا ہوش میں رہ "حین احر گھرائے۔

"کیا کرنا ہے "میں نے ہوش کا؟ خدا جھے اتھا ہی

لے" وہ چیک چیک کر دورہی تھیں۔

"کی بھی اباکی طرح مرنا جاہتی ہیں؟" چیل جو
شرمندہ ساکو نے میں کھڑا تھا کہ درے دکھ سے بولا۔

"ماس سے لو اچھا تھا مرہی جاتا وہ۔ میں ہوہ لو

کملاتی۔ جھے سکھ ملا۔ اللہ کرے اس جیتے جاگتے کو

یراے سالی ''حیات!'' خشکیں نظوں سے بیٹی کو گھور کر حسین احمد بچل کواٹھا کریا ہر لے گئے۔

ویکوں شرارتیں کرتا ہے بدایے؟" اے اپنی موثر سائکل پر بھا کربازار کی گلیاں محمارے تھے "اں کود کمی کرناکتنا برا گناہ ہے جانا نہیں ہے لئے؟"

د ناناجی! میرے اما کو جیتے جاگتے کیڑے کیے کھا سکتے ہیں۔ کیادہ جیتے جاگتے ہیں؟" دوسکے ماں کوپریشان کیا 'دکھ دیا۔ اس نے بے خیالی میں کچھ کمہ دیا تواس کی بات پکڑئی۔ چل اب کوئی قلقی نہیں کھلائی میں نے تجھے چل داپس۔" مگران کی بہ

ی هلای یک جب بن و بیات سران مید لفاظی کام نه آنی اس کی زبان پریدی آیک سوال تھا۔ "دکیھ سچل آگر اب تونے آپنی ماں سے اس بارے میں سوال کیا تو یاد رکھ آیس تھھ سے تاراض ہوجاؤں گا۔ سمجھ کیا؟"

' کیوں تانا تی آگیوں نہ پوچھوں۔'' '' وہ غاموش ہو گیا مرجھی بھی ہازار میں گھوتے ہوں۔'' وہ خاموش ہو گیا مرجھی بھی ہازار میں گھوتے ہوئے یا ان کے ساتھ لیٹ کر کمانی سنتے ہوئے وہ اجانک سوال کردیتا۔

' دنانا!کیا مرے ابا جیتے جاگتے ہیں جیسے اسلم اور خادر کے اباجیتے جاگتے ہیں؟'' مجربیہ موال مسلسل ہونے لگا۔ ٹک آکر حسین احمد نے کمہ دیا ''خوفی دی جارت میں کرے گا تب بتاؤں

کا۔ اس کی شرار تیں کرنا بھول گیا۔ اب اے دس پاس کرنی تھیں۔ حسین اجر جانے تھے کہ بیدوقت آئے گا۔ انہوں نے ایک دفعہ اس کی ایک کائی پر بید جملہ لکھا مواد کھ لیا تھا۔ دئمیا میرے اباجیتے جائے ہیں؟" وولا شعور میں یہ ہی بات کہتا رہتا۔ یہ بی بات سوچتا رہتا۔ بنانا ہی جن کواب وہ مال کی دیکھادیکھی آبا تی کئے

لكاتفا ان كسائق الحجاوت كي نماز يرصف جا ماتواكثر

سجرے میں یہ سوال اپنے اللہ سے بھی کر بیٹھتا۔ "یااللہ الیامیرے اباجیے جائے ہیں؟" "ای لیامی ! آپ نے کما تھا دس پاس کرلوں گا تو بتائیں گے۔"وس سال بعد اپنا سوال لیے بھر حاضر

المارشعاع مئى 101 2014

www.pdfbooksfree pk002014 و المدخول من المحامدة المعامدة المعامدة

"بڑا ہے ہدایتا ہے تو سچل حسین!" وہ وکھ سے
بولے "نیز کیا کرے گاجان کے ول میں نفرتیں نہ
پال ۔ یہ تیرے سونے جسے دن ہیں۔ پڑھ لکھ جا۔ اپنی
مال کا اللہ کے بعد واحد سمارا ہے تو۔ دل میں کھوٹ
پال کرغلط رائے پرنہ نکل پڑ۔"

''آپ ہو نا اہاتی ایجھے سنبھالنے کے لیے۔غلط راستوں پر نہیں جاوں گا تکر بچھے بناوکو۔''

"جنیں... تو صابر جنیں ہے۔ برداشت جنیں کرسکے گا۔ غلط راستوں پر چل نکلے گا۔ حیات نے ایک جملہ کر جھے پھٹ ادیا ہے۔"

"آپریس ابھی بھی اپنا صبر طابت نہیں کرسکا ایاجی!" دود کھ سے میٹرک کار ذائب ہاتھ میں پکڑے کہ انتہا

'ن پتر! وہ فورا ابولے دوائی بات نہیں۔ تو۔
تو میرا برط بیارا بیٹا ہے۔ پر دکھ کے دس سال پہلے
تیری بال نے ایک جملے نے تیرے اندر سوالوں کا آیک
میاڑ کھڑا کردیا۔ تیرا بجین تجھے چین لیا۔ اب کچھ
حقیقیں آگر میں بتا دول تو تیرا یہ شمراوقت تیرے ہاتھ
سے چلاجائے گامیرا بچر! یہ دقت نہ بریاد کر۔"

و تومطلب نہیں بتائیں گے؟ وہ جاہے سولہ سال کا تھا مگر تھا بچہ ۔ حسین اجمہ نے اسے آپٹے اندر جھیج لیا۔ ان کی آئیس نم ہو کئیں۔

'جناول گا ضرور بیاول گا۔ بیرامبر آولنے کا وقت ختم نہیں ہوا۔ تو وعدہ کر۔ اچھی تعلیم حاصل کرے گا۔ ایس انسان بے گئے اور تیرا ناٹا اپنا وعدہ تو شک کو صائع نہیں کرے گا۔ تو آئی مال کو خوشیال دی ہیں۔ تیرے آگ کیک مقصد ہے۔ تو آئی مال کو خوشیال دی ہیں۔ تیرے آگ ایک مقصد ہے۔ تو آلی اس کے بعد کور آگر تاہے۔ "
اس کے بعد مجھی کیل نے بیہ سوال نہیں کیا۔ وہ برحتا۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزار آ۔ مال کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کر کے ساتھ کر کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کر کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کر کے ساتھ

باتیں کر آئگریہ موال وہ نہیں کر آ۔ وہ لی کام کے دو سرے سال میں تھاجب اس کے نا نے ایک دن اچانک کہا۔ ''دے تچل۔ تیرا اباجیتا جاگنا ہے۔'' اس نے

<sup>وک</sup> کر هربې؟\*\* دنه ټمين څېين پاتيا ۴۴نهول نے سيتاوما-

حوتك كرويكها-

دنیہ جمیں نہیں ہا۔ ''انہوںنے سب بتادیا۔ دمیں ڈھونڈول گا اے۔'' اس کی شکھیں خون عجمی تحص

"ابناوعره نه توشد زميري كونوى دهوعرف كائر ديكه ابناوعره نه توثين- تيرب پرچ مونے والے بين-

ا پن مال کو گفتک ند پڑنے دیتا۔" مجر مچل نے بیرویئے تھے ، تمراس کے پاس کوئی تفصیل نہ تھی خورشید زبیری کے بارے میں۔

یں۔ کی دور پیرس جارتا تھا۔ ایک نام اور ایک یہ کہ وہ صرف دو چیزس جارتا تھا۔ ایک نام اور ایک یہ کہ تھا۔ ڈھویڈتے اس کا لی کام کا رزائ آگیا تھا۔ پھراس نے ایم کام کرنا شروع کردیا۔ ساتھ ساتھ خورشید زبیری کی تلاش جاری رکھی۔ اس کا ایک دوست کے دوست سے کہ کراس کے باپ سے بھی مدیل۔ مگرفی الحال قائمہ نہ ہوا کراس کے باپ سے بھی مدیل۔ مگرفی الحال قائمہ نہ ہوا کراس کے باپ سے بھی مدیل۔ مگرفی الحال قائمہ نہ ہوا کراس کے باپ سے بھی مدیل۔ مگرفی الحال قائمہ نہ ہوا

يه كام مشكل ضرور تفاعكم نامكن نه تقاله

"ستاہے مری میں برئی برف باری ہورہی ہے اس وفعہ چلیں؟" یہ اس کا دوست خاور تھا۔ اس کے پچین کادوست وہ صحافی تھا۔

" و چھوڑیا ۔ ایکے اسلام آباد جاؤ بھر مری ۔ رہے دے ۔ اس نے الکار کردیا۔

دمتم برے بور ہو گئے قتم ہے" خاور نے ت انداز میں انگرائی کی۔

معرویں موں۔ ''تواپے دفتر میں بیشا کھیاں ار تارہتا ہے۔ تیرے اخبار کالواللہ حافظہ''

دو او بھائی ایس سینئر صحافی ہوں۔ اب کیا۔۔؟"
دروازے پردستک ہوئی۔
د آجاؤ اندر۔ "ب تکلف انداز میں خاور نے اندر
آنے کو کہا۔ ایک ویلا پتلائسو کھا سٹراسالؤ کا ٹائپ آدی
اندرداخل ہوا۔
دم یقینیا "کوئی لؤائی جھڑے یا قتل موت کی خبر
دریم یقینیا "کوئی لؤائی جھڑے یا قتل موت کی خبر

دوم یقیناً اکوئی لزائی جھڑے یا قتل موت کی خبر دھونڈ کرلائے ہوگ چلوبھائی ابیٹھ جاد ادھراور پھوٹنا شروع کردو۔"

"اوهرا یک لیدر فیکٹری میں آگ لگ گئے ہے۔ مانی نقصان نہیں ہوا۔"

"آج تو محفوظ خبرلائے ہو۔ کد حرب فیکٹری کس علاقے میں؟ اور کس کی ہے؟" خاور - سوال جواب

پنیل نے بور ہوکر اتفتے کا سوچا 'جب و بلے پیکے صافی نے کما د خورشد زیبری ہے نام فیکٹری کے الگ کا ریمان نبیں رہتا۔ بھی بھی چگرزگالیتا ہے۔"
اس سے آئے بھی اس نے چھے کما نھا مگر پچل کی سوئی ایک ہی جگہ انگ گئی تھی اور پھراس نے بردی بھاگ دوڑ کی۔ ایک دن ایک لیجے کی طرح گزر جا با اس کام میں پیر بھی کانی خرچ ہوا مگر پچل کا نانا یہ آپ خوشحال کسان تھا۔ اسے بیسے کی شکی نہ ہوئی تھی۔۔ جسون ڈی این اے کی رپورٹ اس کے اپھر میں آئی جسون ڈی این اے کی رپورٹ اس کے اپھر میں آئی۔۔ دوایا تی کے اس طال گیا۔۔

''خورشد زبیری کوڈھونڈلیا ہے اباہی!'' حیات کی بی نے ساتو صاف کمہ دیا تھا کہ اگروہ خورشد زبیری کے پاس جائے گاتووہ اسے بھی معاف نبیس کریں گی۔ مرتے دم تک اس کاچرہ نمیں دیکھیں گ

کیل نے خورشد کو ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ س کرجو ردعمل انہوں نے دکھایا ۔ وہ بھی ایک الگ داستان تھی۔ جو بیس سال کے پچل نے اپنی اس سے مار بھی کھائی تھی۔ لباجی نے اور اس نے آل کر حیات بی کی کو سنجالا تھا۔ وہ ایاجی سے بھی ناراض ہوگئی۔ اپنے آپ پرافسوس ہوا تھا اور پچل پر جیزت۔ چھے سال کی عمرے پرافسوس ہوا تھا اور پچل پر جیزت۔ چھے سال کی عمرے

اسے یہ بات کیسے یادرہ گئی تھی، گریچل نے ماں سے اجازت لے کرہی چھوڑی تھی۔ اجازت لے کرہی چھوڑی تھی۔ وہ خورشید کے پاس چلاگیا۔

وه من ربی تھی لفظ به لفظ - دکھ کی ایک ہی
داستان لوگ کی قدر خالم ہوتے ہیں۔ انسان کی
قدر بے رخم ہوتے ہیں۔
دنیا کی سب نے زہر ملی تلوق ...
جو کافنا بھی نہیں اور مار بھی ڈالٹا ہے اور ایسامار تا
ہے کہ انسان مر تا بھی نہیں اور جینا بھی نہیں۔ انسان
کو زندہ لاش کون بناویتا ہے؟
ایک اور انسان ...
ایک عورت کی پوری زندگ ... پوری جوانی ایک
انسان نے اپنی ایک نقسانی خواہش کی نذر کردی۔
ایک مرتباہ ہوگیا تھا۔
ایک مرتباہ ہوگیا تھا۔
ایک مال اپنی بینی کی ہے، ویصفے دیکھتے مرائی۔
ایک بال اپنی بینی کی ہے، ویصفے دیکھتے مرائی۔
ایک بال اپنی بینی کی ہے، ویکھتے دیکھتے مرائی۔
ایک بال اپنی بینی کی ہے، ویکھتے دیکھتے مرائی۔

ایک باپ آب تک اپنی بھی کو تنماد کھ رہاتھا۔ ایک بیٹا۔ باپ ہونے کے بادجود ملیم کملا تا رہا۔ اپ تھے سفے ہاتھوں کو پھیلا کھیلا کر اللہ سے پوچھتا رہا۔"کیا میرے اباجیتے جاگتے ہیں؟" اور وہ جیتا جاگا انسان اطمینان سے اپنی زندگی

اور وہ بیا جات احاق اسیان سے اپی زندی ازار آرہا۔ "کیا موں اسے ظالم ہیں؟" اس نے سچل سے

پوچھا۔ ''داصل قص۔ ابھی تہمیں معلوم ہی نمیں۔'' کچل بولا تھا۔ حسین احمد اب خاموش ہو گئے تھے۔ ''کچھے اور بھی ہے؟''اس کواپی آواز سائی نہ دی۔ '''سند

''پھے اور بھی ہے؟''اس کوائی آواز سائی نہ دی۔ ''آفلب زیری اور جمال زیری کا ایکسیدنٹ ہوا نہیں تھا' کروایا گیا تھا اور تمہارے ماموں نے کروایا تھا۔'' پچل نے حور عین کے سرپر ایک آسان او ژاتھا۔ وعظیٰ زیری مری نہیں تھیں۔ ماری گئی تھیں۔ انہیں کوئی بیاری نہ تھی۔ وہ صرف دکھ میں تھیں۔ انہیں سلو بوائزن دیتا شروع کردیا گیا اور وہ دوسال میں

ابنارشعاع مى 2014 103

خورشيد كاموذ خراب موناشروع موكيا-كياده ديهاتي وجدے این قیملی میں اٹھ کر آیا تھا؟ اور وہ دیاتی بس أ تلص بها زب اب ديم جاربا تعا- بهر آخراس دیماتی نے اپنی چیلی ہوئی آنکھیں عیم یں اور محرا

"المحالالكم!" البركيا طريقة أبات كرنے كا-"خورشدنے تاكوارى

'گارڈ!اس آدی کوجو بھی کہناہے اس سے بوچھ لو

وسيرانام كل حين إورجع جومتلب وه آپ خود ہی س لیں تو بہت فائدے میں رہی کے۔ ورتم کون ہواور تمہاری اتن جرات..."اس نے این رہی سمی توانائی خرچ کرکے اینالہجہ بارعب بنائے

"جرات تومیں اور بھی کرسکتا ہوں بزرگو۔ پھر بعد الليخ كرما مول- حاد تمهاري وجه سے بچھے جو نقصان

"واليس ائي جكه ير يطيح جاؤ- اكر اني توكري اور جان پیاری ہے تو۔" پھروہ خورشید کی طرف و ملھ کر بولا- دمير عوالد مهيس نوكري سے نكال سكتے من الر جھے سے بد تمیزی کی تو۔۔ ہن ناوالد صاحب؟"

"آپ كا نكاح نامه و كھاؤں؟ مگر پھرايسانه ہوك آپ كرايك گارد كے مائے مل نے آپ كايرو ميں خورشد كواندازه موكيا تفاكه به كوئي بليك ميار بيا پھر ۔۔ کسی ایسی کو تھے والی کابٹاکہ جس کے پاس وہ جا آ

اتھا۔ کہ جوانی میں میر کام خوب کیے بیٹھے اور اب اللہ وہ اس ہے کبی رقم ایششنا چاہتی تھی۔خورشید نے سوچ لیا کہ اس اڑکے کو پولیس سے تھینٹی لگوائے

ودكون سا فكاح تامد؟ ١٠٠٠ كى آكھول ميں آنكھيں ال كرفورشد في وهاتفا-

ودات لى اورخورشد زيرى كانكاح تامسة كول بحول محف تق كه تكاح ناع كي ايك كالي نهين ہوتی۔ تین کایال ہوتی ہیں۔ووسری علظی آپ نے بہ کدی کہ نکاح کے وقت تصور س بھی بنوالی تھیں آپ نے ... تو بزرگو ... میں سچل حسین ولد خورشید زبری ہوں اور آپ کا نکاح تامداوروہ تصویرس میرے

باس موجود ہیں۔" خورشید بھونچکا سا کھڑا تھا۔ اس نے حیرت اور غور ہے اس اجبی کودیکھا۔اس کی آنکھیں۔ایٹی زندگی كاليك بهت روش باب وه بحول حكا تفا-ات لگا-وه بيس سال ويحمي جلا كما مو-وهدوي آ تكصيل تعيل-چل کی آنگھیں۔۔وہ خوب صور تی۔وہی تیکھاین۔ داس نعلی تصور اور جعلی نکاح تاہے سے کیا ثابت

كرناجات موتم؟" يُحلُ أَنْقُه وِلَا كُرِيْس بِرال "نيه تصوير نِعْلَى مِوتَى تُوكِيا میں اس شاندار کھرے اس شاندار ڈرائنگ روم میں

موجود ہو تا؟ بزرگ کھے بے وقوف مجھے ہو؟ ش آپ کی اولادموں۔"

الخرداب" خورشد رهم ليح ين يعكارا -الخروار ايوتم في وباره يرافظ وجرايا \_ كيا ثبوت بي · تصوريد؟ وه طنويد اندازش بولا-

وہ اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ وعلی چھوٹی ای سے مل کر آیا ہوں۔ان کو ثبوت کے طور پر تکاح تامے کی فوتو کالی مجى د کھاؤں گا۔"

وبينمو فورا"\_ بينموادهر-"خورشيد دوباره يحنكارا -"جہیں لگتاے کہ بہس و کھاکر تم یقین ولادو کے؟ یہ کام آج کے دور میں مشکل تہیں ہیں یہ تعلی

واور جي والدصاحب! ميرے ياس تو اور بھي ثبوت ہیں۔"خورشید جس کایارہ "والد" لفظ رج ما تفا-ایک نی بات پردهیان بدل کیا-

دوی اس اے نیٹ کروالیں اگر شک ہے تھ۔؟ م نے تو کروالیے ہیں بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں

وعلى المال ا ہں اور بھے یا بھی نہیں۔ کیامیری تصورے تمنے ہے كام لياب؟ "خورشد فظركيا-

"آپ کوشک ہے تو پھر کروالیتے ہیں الکین پھر یہ ربورٹ اور لوگ بھی دیکھیں گے۔

"كي كوائع تم في وي ابن ال ميسد؟" خورشدويث كريولا-

"آپ كبال كرك" كل مزے بولا۔ المير عبال كمال علي تم في وشدكى آواز جیسے یا تال میں سے آئی تھی۔ سچل مزید بھیل کر

واس آیا ہوں تو۔ سے مل کر جاول گا۔ خاص طور رائے سوتیلے ماموؤں سے سنام بردا تکڑا سرال ب آب کا۔ سالوں سے ذرا دے ہو آن اور الوس ني جي بك آپ يوى بت على مزاج باوربات بالماس كالمراكري بسكام وكياما يع موج الخورشد محكمو عاندازش بولا-

وع بے وقتر میں ایک بھترین نوکری دے دیں۔ اور ائے کویں میرے رہے کا نظام کویں۔ واكرنه كول توج "خورشيدني اس بغورو يكها-وهيس تومعصوم بنره بول جناب آب كي بوي اي "وصل دے رے ہو؟" فورشد جوٹ کھائے سائے کی طرح ہوگیا۔ وسيري توبدي إسكل خان بكرك

سنام کی 104 2014 **www.pdfbooksfree.pk** 104 2014 کی 2014 کا 2014

چل بين يه كام مزمنزه خورشد في كياتها-" ودتم جھوٹ تو تہیں بول رہے ہو مچل-"وہ چلائی نمیرے یاں جوت ہے۔ شراب کے لئے میں رهت ہوکر خورشد صاحب نے سب چھ ماتا ہے مرے سامنے۔سنو! " کیل نے سب کھ مویا کل میں ريكارو كرلياتها-اس فيوه ريكارو تك چلائي تھى-

" سچل اجتهیں ہر حال میں اس لڑکی کولائن برلانا بڑے گائیں نے اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے

رئے پارد ملے ہیں۔" "کین می دولت۔" کیل کی آواز میں لاروائی

"آفاب اور عظمیٰ کی دولت "خورشید کی آواز میں نشے کی زیادتی کی واضح موجودی محسوس موری می- "آیا اور ڈیڈ نے میرے ساتھ کیا زاق کیا؟ آفابسكستى سكس كاورش سرف تحرفى فوررسند ؟ كيا غراق ع؟ وه لفتكا سارى دولت عورتول پر چھاور کردے اور پھر بھی وہی یاس رہے۔مار دیاباسروکو-اس کو بھی۔اس کےباپ کو بھی اور سی کو شك بھى نميں ہوا ... عظمى ... يہ بهن بيٹياں كس قدر خود غرض ہوتی ہیں۔ عظمیٰ کو بھی اعتراض نہ ہواکہ ایک ایا آدی جواسے بیند نہیں کرنا۔وہ چھیاسٹھ فیصد لے اور اس کا اپنا بھائی چوشیس قیصد کے وہ آگر اپنا حد جھے دے دی توبہ سے کھ نہ ہو ا۔ تم بناؤ۔ ش کے بواشت کرنا سوہ بھے کم رتھا۔ عرش جربے میں اوقات میں ہر چزمیں میں نے منزہ ے ہاتھوں۔۔ عظمیٰ کو مروا رہا۔ سلوبوائرن ۔۔ وہ مر كى\_اب حور عين ره كي اب تم يم مح وه دولت اس سے چین کردو کے پھر جاے تم بھی موسدوہ بھی مرے ۔ "محل نے فون بند کردیا۔

حورعین کے آنسوول نے اس کاچرہ بھوویا تھا۔

نووارد کھڑا ہوکر ہی اے دیکھے ہی جارہا تھا۔

سے اسے ویکھا۔

اورجومتلے عل کرے اس کوچل کرو۔"اب کیار خورشد كارد عبولا-

ساہ برے احتباط بیند ہیں۔اب کی بار بھی احتباط كريس-"خورشد خت غصاور تألواري سيلا-

يل كه نه كمنا\_" ووقدر ع قريب آيا- يل ميس ہوسکتا ہو مکے دکھاؤ۔ گارڈسے"اس نے گارڈکو آوازدى-ده يملي يوكناتفافورا" أكيا-

كاكاروجي رازدارين جائے آپ كالي حجم بجھے كھند كمنا ركها-اندر چل كيات كرس؟"

گیا۔ کچھ کو زندہ مار گیا۔ "وہ اتنی آہستہ آواز میں بولی کے -600 B= 00 "بير ميں بير ہوس مخوں بے جواس انسان كاندر بيشه سے تھى۔ميرى ال كياس "دوات عی پریہ میں ال کیاں کول آیا؟" الایا بھی تو ہوسکتا ہے کہ ان کو آپ کی ماں ہے یار ہو کیا ہو۔ مرمنزہ ممالی کا بہت زیادہ مضبوط بک راؤتد اور دولت نے ان کو زیادہ متاثر کیا۔ آپ کے بھی کمیں۔ لائے دولت کائی ہے۔وہ دولت جو میرے مان باب کو کھا گئی۔ آپ کی امال جی کی زندگی اور خوشال کھائی۔"وہ روری گی۔ چل کامویا تل بجاتھا۔اسنے گاڑی ایک جانب النورشيدب "اس في حور عين كوتايا-ومت سني فون-" دونہیں جان!سناتورے گا۔"اس نے اس کے "كسي بو كل إوليمه كيما كزرا؟" كُرْشتررات ك اندیثوں کاشائیہ تک نہ تھااس کے لیج میں۔ د بهت احماله عائشه كاوليمه كيما بوا؟" واس کا بھی بہت اچھا۔ تو تم آرے ہونا آج دا بھی تو مہمان داری کافی ہے گھر میں۔ حور عین ے بوچھا ہوں۔ پھرتا ا ہوں۔ ہوسکا بودہ کھون اويال بناوا ٢٠٠٠ "دەخۇش كىا؟"خورشد نے توقف كا "كاتورى-" "تمارے ساتھ رویہ کیا ہاس کا؟" "لے کافی بہزاتھا۔" وميرى بات كرواؤاس --" ورنہیں کوا سکتا۔ میں دوستوں کے ساتھ باہر يول-وه كورب " يل في الكاركوا-واوکے کیکن سچل کل تہیں ہرحال میں یمال " ( E \_\_ | etonogo

ودكياتم سارى رات الے على بنتھ رہو كے

"فاموش رمو- آنی ایم اب سیف" وه برجمی

بولا تھا۔ حاکر اس اڑے نے مجھے دھو کادینے کی کو سش

كى تومين اسے چھو ژول گانہيں۔اس كى ريڑھ كى بڈى

توڑدوں گار اور اس کا خاندان۔ جانیا نہیں ہے بچھے۔

" کھ نہیں ہو گاخورشد-سوجاؤ-"وہ برحال میں

ورقم نہیں جانتی اس اوے کومنزہ اتم نہیں جانتیں

...وه شیطان کی اولادے۔"وه بے دھیاتی میں بول کیا

"إل إكرشيطان نبير -"وه مكراكربول اور

اس کواس کے حال پر چھوڑ کر مونے کے لیے لیٹ گئی۔

وہ وهوب میں جیتی ہوئی تھی۔ جاریائی پر تلیول

حورمین نے دیکھا اس کاناشتادہ نہ تھاجو سچل اور

حين اجركرب تقررات الميك الميك العاراوركرم

كرم دوده ي- حورمين كمان وه تفاجو وه بعشه

"سب سوچيس جهنك كريمل ناشتاكد حورعين-"

دسيس تهمارادكه عجمتا مول حورعين- بم ايك بى

انسان کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بے لوگ ہیں جمر میں

الله خوش قسمت مول ميرے ماتھ ميرے اين

حورعين كي أنكهول سے أنسومن لك "بيبيراتامنوس إتغلوكول كي جان كے

تق تمارے ماتھ کوئی نہیں تھا۔"

مچل نے بارے کماتواں نے تھوڑا بہت ناشتا کرلیا۔

پھر حین احدے کہنے ریکل اے باہر لے گیا۔

ے ٹیک لگائے وہ فلا میں کور ربی می -نہ پھھ

سوچاری کی۔نہ چھ بول پاری کی۔

الاسكے ليے انتالاس

- Solo 52 ld =

س خورشد مول-خورشد نيري-"

خورشد؟ فورشدى سوول كالتلسل تواقعا-

"-12 35 13m ودوريس كوبتانامير يون كا\_" ور تھے ہے خدا حافظ۔"اس نے فون بند کرکے اس کی طرف میال ۔ دمیں نہیں جاول کی واپس-"وہ چررونے لی-درس اب ان دونول میان بوی کی شکل بھی تہیں و کھنا جاہتی۔ میں بولیس کے پاس جاؤل کی۔ ان کو اناعات مول" حور عين في بولواليات كي "اس كيا موكا؟" كروه توقف بولا- "ميل خود سمجم نتيس إرما حورعين إكدكيا كرول-يه مقصدتو ود پرکیامقصد تھا آپ کا؟ "اس نے بچل کی جانب دسيرادل نهين جابتاكه من ان كي حقيقت منزه كو تاۇل وە صابر غورت تىسى ب- دە ئى تى كراپ مال وميري تين ممتيل بال حورعين! مين ان كالمستقبل خراب نہیں کرنا چاہتا۔ منزہ روائمیں کرے کی۔ وہ خورشد کو تاہ کرنے کے چکریس اسیس رسوا کردے کی۔اگرعائشہ کے سرال کویا گئے کہ اس کے باب نے ایک شادی کی تھی۔ اس کی بوی اور بیٹا موجود ہے۔اوراس نے ہوی کے ساتھ کیا کیا۔اور مثامیں مول تو پران کارور عائشہ کے ساتھ کیا ہوجائے گا؟" حورمين خاموش ہو گئے۔ "عمینداورالعم کے رشتوں کے لیے کتامسکہ ہو الويم-؟" تعورى در بعد آبستى عبول-"خورشد کی سزایہ بھی ہے کہ تم اینے تھے کی جائداد کی ٹرسٹ کو دے دو۔جس دولت کے لیے اس نے برس کھی کیا۔وہ اسے نہیں ملنی جاسے۔ "رست كوكول؟اينياس كول ندر كلول؟"اس

تعورے کی کودیکھا۔

ووندل من نمين عايتاكه تمارااس دولت ساتھ کوئی تعلق ہے۔ وہ دولت خورشید کے ہاس رہ چى بودولت تاياك ب-اس دولت كى خاطر قل ہوگئے میرے یاس نشن ہے۔ جانور ہیں۔ ہر آسائش نه سهی مرایک انجھی خوشیوں بھری زندگی من ائی ہوی بحول کودے سکا ہوں۔ میں جاہتا ہوں كرتم بدوات ايناس ندر كو-" وو عرب خود غرضی و کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ امول بي ليلس میل نے چرت ے اے دیکھا تھا۔ "کیا ومطلب كريدوه وولت عجومير عباب وادا اور ماں کو کھائی۔ آپ کی اور امان کی خوشیوں کو کھا الماري-آگر ہم انسان کسی انسان کوفائدہ پیجانے کی کوشش كرس توكياكر عكة بن-كي كوايك برنس استيبلش كركوروس لوكياموكاجب تك الله نهاب گا۔اے فائدہ دے سے گاور آکر ایک انسان کی ووسرے انسان کاسب کھے چھین کے مراشد اس انان كا نقصان نه جاب اوراس الك وروازےك جواب میں جو ایک انسان بند کر کیا اللہ سووروازے کھول دے تو۔۔ انسان کا لسی انسان کے ساتھ بھلا کرتا۔بدلہ لیتا۔ كاے؟ سودكے؟ میں نے خورشد زبیری کومعاف نہیں کیا۔روز محشر مس جواب ماعول ک-تب الله اس کوسراوے گا-اور وه مزااس مزاع به زماد و کی دوش دول کے" خورشد كامود تخت فراب تقال كل اور حريس والين نه آري ته

اس نے وہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ جو اس نے سوچ رکھا تھا۔ صرف آج رات تک کی مملت

www.pdfbooksfree.pk1062014 & Colonia

اور جران کن بات ہوئی۔ رات کو سچل کا فون اکیا۔اس نے ایسی خرسائی کہ خورشد پر شادی مرک كى كيفيت بوكئ \_ جراس في بهت جلدى كاغذات تيار

ورعین نے ایک بید بھی اسے شوہر کودیے کے العاعب محاسفامول كام كروا تفاخورشدكو لگاتھارہ سال سے کی جانے والی محنت رنگ لے آئی۔

حورعین کمرر تھی۔اپاسابان اٹھارہی تھی۔اپ ماب باب كي تصوير اور كچھ چھوني چھوني چيس- سچل ں۔ ں صا-" چل ہے تم نے کیا کیا جودہ اس طرح مان گئے۔" خورشد خوشی کے مارے تھک سے بول بھی نہ مارہا

"آب ابھی سیل حین کوجائے نہیں ہیں؟" الكريج ايك بات مجه من اين آلى- م في حورعین کو صرف میرے کے کول راضی کیا۔ "من ان بوی سے اس کا پیسے کول لیتا؟ میری ول آپ کے ساتھ ہونی تھی۔ کونکہ اس میں میری منت شامل ب مين صرف يد سيسيس فيصد ديراد كا بول جو آب دي ك اني يود ا ع وك

"وه سب توغراق تفا- كوئي و شخط كيا موا معامده تو سين- م مير عذاق كوي مجه بنط جل؟ على نے فلک شكاف ققهدلكايا - خورشد حران موالے علی الےرومل کا وقع نہ ھی۔ "ديمو چل تم يال ايك التي عدے يركام كتر موسيل مهيل تكاول كاليل-" "آب نكال بهي نبيل علق - خيريد ليل ... آپ كا اور حیات لی لی کا تکاح نامد- اور سه تصورس- وطیمه لیں اصل بے ووو کالی میں۔"اس نے خورشد کے سامنے لیں اور پھرامیں بھاڑویا۔

ومستلدیہ ہے کہ میری بیوی-اور آپ کی بھا بھی۔ وہ مریمری عورت باس نے شور کایا ہوا ہے کہ اب اسے گاؤں میں ہی رہاہ۔ لنذااب میں تمریس سیں رہ سکا۔ تو اب عظم ان چروں کی ضرورت

گاڑی ہو آپ نے مجھوی۔ بیس گران میں ہے۔ براس کی جابیاں۔"اس نے چابیال میزور مصل-انا موال بعي ميزر ركا-

وفرا حافظ بزركوميس نے آپ كو تھوڑا نيج كيا۔ تك كيا مرآب كوفا كده بهي كاني برا موا- كذباك خورشد کھ بول نہایا اور عل اٹھ کر کرے

اے یاد آیا۔ آج سے ایک سال پہلے آج بی کی ارج مين الك ديماني اس كازندى من آيا تفاراس كو تكاح نامے كى فوٹو كالى اور دو تصويريں دكھائى تھيں۔ خوركواس كابثاكما تفا-

اس كومليك ميل كيامركوني نقصان نميس پنجايا-اوراب بہت خاموتی ہے وہ اس کی بھانجی کو بھی لے کیا۔ جس کود کھ کر۔ خورشد کوفورا "جی اسے گناہ ياد آجاتے تصاف بوں نہ ہو ناتھا مردوس بھول جاتا

یقین تونه آرما تھا مریج یہ ہی تھا۔راوی چین ہی

عميند نے عائشہ اور العم كو اطلاع وى تقى- وہ دونوں اینے اپنے شوہروں کے ساتھ چھے لئیں۔ خورشید کو بت سریس بارث اثبک ہوا تھااور اس کے ساتھ ہی اس کے خون میں ایج آئی وی پوزیو کے

جراثيم بونے كالكشاف بواتھا۔ خورشد كويد جان كربت -خوشى محسوس بولى وه جانا قاكديه جراميم ابنس تعليني شروع موت تق کھ عرصہ ہور کا تھا۔ اے بورالقین تھا کہ منو میں بھی ہے بیاری معلی ہوگئ ہوگ-اس نے منوہ کوب

ائی چھوٹی: ن کو-میری چھوٹی بہن-میں نے حیات کو چھوڑ دیا۔ میں نے منزہ سے شادی کی۔ میں نے ووست کو مار ڈالا۔ آبا کو مار ڈالا۔ دولت کے لیے۔ حانة ہو! میں ایک نارس انسان ہوں۔ باب بننے کی صلاحت رکھتا ہوں۔ پھر بھی میری بیوی کہتی ہے کہ میری تینون بٹیال میری تمیں ہیں۔وہ نتیوں مظاہر محمود کی بٹیاں ہیں۔ میرے سب سے برے کاروباری حريف كي يثرال المال "خورشد قبقي لكافكا-" کی چلیں یمال ہے۔" حریقین کو سے طرح كمن آل- يكل حوريين ع بحل يمل كرے سيابر استال کے کرا غبر آٹھ میں خورشد زمیری کے اگل قبقے کو ج رہے تھے تنول اوکیال دم بخود کھڑی لکوالی بس اللہ سے دعاے کہ جلدی سے صلنے کھرنے





ات بتائے سب کو منع کرویا تھا۔ کماکہ وہ اپنی پیوی

فوری نہیں دینا جاہتا۔ یہ کچھ دن بعد کی بات تھی۔ سچل عور عین اور ان کا

ومن كاجد فورشدت من آئ تق انسي عائشه

ورعين نے مان كربت وُلِصورت لباس يمن

ر کھاتھا اور ایک بری چاور او ڑھ رکھی تھی۔ گودیس بیٹا

كل اور حور عين الي بيني سميت أكشم خورشيد

دسیں منیں بوچھوں گاکہ اتی بری باری کسے

کے قریب منجے خورشیدان کی جانب دیکھ بھی نہایا

تفالنه سلام كاجواب واتفال

تفا۔اس کی خوبصور تی سلے سے کی گنابرہ چکی تھی۔

نے فرشد کے ہار ہونے کی اطلاع دی تھی۔

وَ الْمُحْرِينَ وَالْمُوالِدُ الْمُحْرِينِ وَالْمُحْرِينِ وَالْمِنِينِ وَالْمُحْرِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّ وَالْمِنِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِينِ وَلْمِنِي وَالْمُعِلَالِي وَالْمُعِلِي وَالْمِنْعِلِي وَالْمِلْمِلْ

ومشانه جاؤار ضوانه کود کھو متیار ہوئی یا نہیں؟" رضیہ بیکم نے کچن میں کام کرتی بیٹی ہے کہا۔ "دیکھتی ہو اماں۔ بس ذرا بریانی وم پہ لگاداں؟" شانہ نے مصوف انداز میں جواب دیا۔ ور آپی آئیس گی یا نہیں؟"اس نے کچن ہے باہر استے ہوئے اماں سے بوچھا۔ ور نہیں آئے نہیں بالیا۔ میں نے سوچا ابھی تو صرف ویکھتے آرہے ہیں۔ جب رشتہ لیے ہوجائے گاتو رسم میں بالوں گی۔" رضیہ بیکم نے تفصیل سے جواب

دوادا چهاکیا آپ نے-روز وزائیس تک کرتا بھی
اچھا نہیں۔ میں اٹھاتی ہوں رضوانہ کو-" شاند نے
رضوانہ کے کمرے کی طرف بوضتے ہوئے کہا۔

"بال جاؤا و کھو اے مزاج ہی میں ملتے صاجزادی کے تو کی ذرابانوے پوچھوک تک آئیں گےوہ لوگ"رضیہ بیگم نے کہا۔

ورخم ایمی تک تیار طبیں ہو کیں؟ وہ لوگ آئے والے ہی ہوں گے۔ اس نے رضوانہ کو بول ہی لاروائی سے لیٹے دیکھ کرکہا۔

دیموں آرہے ہیں وہ لوگ؟ جب میں نے کما بھی ہے کہ بچھے شادی تنمیں کرنی؟" رضوانہ نے کروٹ مار کرا سے گھورا۔

منفنول باتوں میں وقت ضائع نہ کرد پلواٹھ جاؤ ا امان بانو خالہ کو فون کردہ ہیں۔ تم نہیں اٹھیں تو سیدھی بہیں آجا میں گی۔ پھر پتا ہے تاکیا ہوگا۔ "شبانہ نے اس کی بات ان سی کرکے اسے اماں کا ڈرادا دیا۔

رضوانہ کوناچار اٹھناہوا۔
عصر کے بور او نے والے آگئے۔ آنے والوں میں اور پھوچھی تھیں۔ کھاتے پیچے کھرانے کی بال کھرانے ہے تعلق رکھنے والے تھے۔ او کے کی آیک ہی بہن تھی ،جس کی شادی طے تھی۔ او کے کی بال جی بہن تھی کہ بٹی رخصت کرنے سے پہلے بہولے جاتی تھی کہ بٹی رخصت کرنے سے پہلے بہولے

آئیں۔ "لیجےنا بن! آپ وبت تکلف کردی ہیں؟" رضہ بیکم نے لاکے کیاں ہے کما۔

رمید بیم عرف کا کے ماد دورس بین ابت لے چکے آپ نے تواچھا فاصا اہتمام کر ڈالا۔ شرمندہ کردیا۔ ہمیں آب آپ عاری

بنی کوبلوادیں ہیں۔"

"د جی جی بلواتی ہوں۔" رضیہ بیگم نے شبانہ کواشارہ

کیا۔شبانہ خوشی خوشی بسن کوبلانے چل دی۔ تھوڑی

در بعد ناراض ناراض چرو لیے رضوانہ آئی۔لاکے کی
والدہ اختیار مسکرادیں۔

" ماری بینی برای ہے ہاری بینی۔" انہوں نے رضوانہ کو پاس بھاکر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔جوابا"رضوانہ نے دانت پیتے ہوئے سرچھکالیا جے انہوں نے اس کی شراہث پر محمول کیا۔ بمشکل تھوڑی در بیٹھ کردہ جانے کے لیے گھڑی ہوگئی۔

\*\*\*

امی! میں نے آپ کما بھی تھا کہ جھے ابھی شادی میں کرنی تو پھر آپ کیوں سے سب کروری

وی مطلب؟ شادی شیس کوگی تو کیا کوگی؟ رهائی پوری موچکی ہے تمہاری کوکری کوائی شیس تو؟ رضیہ بھم نے اسے گھورتے ہوئے کما راس برذرا اثر نہ ہوا۔ دعنی! مِس ابھی دہنی طور پر تیار شیس ہول۔ ابھی تو

راس برذراا شرفد موا۔
دمنی ایس ایسی وی طور پرتار شیں ہوں۔ ایسی تو
میں پر حمائی کمیلے یہ ہوئی ہے۔ میں آپ کے اور بابا
کے ساتھ گھر میں سکون سے رہنا چاہتی ہوں؟"
رضوانہ نے جھنجا کر کما۔

"ابھی صرف تہاری رسم کررہے ہیں۔ معنی اور شادی ہوئے تک ایک ڈردھ سال لگ ہی جائے گا۔ ب یک تم مارے ساتھ رہنے کے اپنے سارے ارمان بورے کرلیں۔" رضیہ بیٹم نے اس کی بات کو چیدال آئیت ندوی۔

چنرال ایست مدوی-دمیت اچھے لوگ ہیں۔ سلجے ہوئے، شریف، کھاتے ہتے اور کہاچا ہے تہیں۔خاقان بھی کسر رہا تقاکہ بہت اچھے لوگ ہیں۔اس نے معلومات کروائی

ہیں کھسے "ان کیات پر رضوانہ غصے سے بیر پٹختی اپنے کمرے میں جلی گئی۔

دوم كان في محالي الموالال المات كوكان في المام ميرى شادى كى قريض بين- "اس في ريشانى المام ميرى شادى كى قريض بين- "اس في ريشانى الماكون بين بين الماكون بين بين بين الماكون بين مجورى تقى- "وقويل الماكون كي ودول-" وضوائد في عديل الموقية الماكون كي دوكول-" وضوائد في عديل الموقية الماكون كي موالول كو سنمال لوم من الماكون بين بين محالي المولد في الم

وسنوكيام كورث ميرج كريس؟"راه تكالى كى-

"تم يمال تك سوچ عتى بو؟" دوسرى طرف



www.pdfbooksfree.pk1102014 &

"کیون میالوگ کرتے نہیں ایبا۔ ہم کرلیں گے تو کون می قیامت آجائےگ۔" " دخکر ش ایبا کرنا تو دور کی بات 'سوچنا بھی پند نہیں کروں گا۔ میرے گھر میں میری بمن بھی ہے۔ اور ش تہماری بھی بہت عزت کر آہوں۔"اس کے بعد ایک گہری خامو خی تھا گئے۔

口 口 口

دای! میں نے کہ دیا بچھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی۔ میں میں کی اور کو پیند کرتی ہوں۔" رضوانہ نےبالآخریول دیا۔ دکیا بکواس کر دہی ہو رضوانہ ہوش میں توہو۔" رضیہ بیٹم ایک دم بحرک تھیں۔

ومیں نے آپ وہنادیا ہے۔ کھودن انتظار کرلیں۔ وہ اپنے والدین کو جھیج رہاہے۔" "فیاغ تھانے رکھو اپنا رضوانہ! دو دن بعد رسم

و فیاغ تھکانے رکھوانیا رضوانہ! ودون بعد رسم کرتے آرہے ہیں وہ لوگ کیا جواب دول کی میں منس "

"صاف بتادیں۔ اگر آپ نمیں کمہ علی ہیں تو میں کمہ دول گ-" وہ سرسش سے کہتی اپنے کرے میں چلی گئی۔ رضیہ بیگم نے سر پکڑلیا۔

口口口口

"مدیل! جھے ہے اب بحث مت کرنا۔ میں نے تمہارا رشتہ طے کردیا ہے 'پرسوں جارہے ہیں ہم مثلی کرنے'' ملطانہ بیٹم نے عدیل کی باتوں پہ ندج ہو کر انافیصلہ سادیا۔

دورسے نے کچھ سوچ کے ہی تہمارے لیے اس اڑی کوپند کیا ہے۔ ویکھو کے توبا ہر ملنے والی ان الڑکول کو بحول جاؤ کے ہمارے گھر کو ایک گھر ہاؤی ضرورت

ہے۔"سلطانہ بیکم نے اپنی توجہ دو سری طرف کملی اور عدیل اپنی جگہ بیشارہ کیا۔

۴ ی دن کے لیے لوگ روتے ہیں کہ بٹیال پیدانہ ہوں۔ایسی بٹیوں کو تو پیدا ہوتے ہی اردیتا چاہیے۔" رضیہ بیٹم نے روتے ہوئے بائو بیٹم سے کما۔ دو آیا! آگر لڑکی راضی نہیں تھی تو تملے بتا دیش نا

" " آپا اگر او کی راضی نمیں تھی تو پہلے بناویش تا اب تو وہ کل آرہے ہیں رسم کرنے" بانو بیکم نے فکر مندی سے کھا۔

ورخم ہی بتاؤیل کیا کروں بانوا وہ تو ایشنے بیٹی ہے۔ "رضیہ بیٹی نفرت سے رضوانہ کاذکرکیا۔
دیکرتی ہوں بات الرکے والوں سے بائے! سلطانہ بیٹی تو جوئی سے بکڑ کر گھرے باہر کردیں گ۔" بانو بیٹی نے متوقع صورت حال سوچتے ہوئے کہا۔
دیکوئی بمانہ کردیتا بانوں یہ مت بتا دیتا کہ لڑکی ہی منہ کالا کرنے کو تیار بیٹی ہے۔" رضیہ بیٹیم نے بانو سے درخواست کی۔

"بان آیا! یم آرول گ- ویسے پیل سوچ ربی تھی آپ "بانو بیٹم نے بات ادھوری چھوڑی-رضیہ بیٹم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا-"قار رضوانہ کی جگہ شابنہ کا رشتہ کردیں ادھر تو؟" بانو بیٹم نے رازدادانہ اندائیس رضیہ بیٹم سے کہا-"جھے تو بہت بھلے لوگ لگے تھے بانو اگر شانہ کا رشتہ یماں ہوجا تا تواس سے اچھی بات اور کیا ہوگی-میرا ضمیر بھی مظمئن ہوجائے گا۔" رضیہ بیٹم کی

a a a

أنكهول مي اميد كى كرن روش مونى-

"جھے معاف کردو۔ میں کچھ نہیں کرسکا۔ای نے جھے مجبور کردیا ہے۔"اس نے بہی ہے کہا۔ "غدیل ایس کیا کردل گی اب'' اس نے آہت ہے جیسے خود کلائی کی۔ "دمیں نے ای کوبرت سمجھایا۔"اس کے لیجے میں

اری ارتقی۔ دمیں نے تم سے پہلے ہی کما تھاکہ ہم کورٹ میری سرلیتے ہیں۔ کوئی نہیں مانے گا۔ گرتم نے بھی میری ات نہ مائی۔ "اس نے آس بھری نظروں سے اس کمالہ

دیکھا۔
دمیں تم سے پیار کر تا ہوں ... گراتنی بڑی باتیں
سے بھی نہیں سکا۔اور تم اثری ہوک۔ "
دمیں تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں
سر کتی۔ کورٹ میرج کے علاوہ میرے پاس کوئی اور
علی نہیں ہے۔ "اس نے بے بی سے کہا۔
علی نہیں ہے۔ "اس نے بے بی سے کہا۔

مل ہیں ہے۔ ہی ہے جبی ہے ہی۔

دویت ہورہی ہے ججے خود پہ کہ میں نے تم جیسی

اول سے کسے بیار کرلیا۔ جو آج میرے لیے اپنے گھر

دالوں کو چھوٹر ستی ہے۔ کیا بحروسا کہ کل وہ کی اور

سے لیے ججے بھی چھوٹرد۔ "اس نے تخی ہے کہا۔

دوبس کرو! اپنی کمزوری کو میری ضد کا نام مت دو۔

نلطی ہوگئی جھے ، جو میں نے تم جیسے کمزور انسان

سے پیار کیا۔ "اس نے کہا اور اٹھ کرپارک ہا ہم

پی میں اس کے ہوسکتا ہے بانوا آگر بردی بنی کا رشتہ طے قالة ہمیں پہلے ہی چھوٹی وکھادیے؟" سلطانہ بیگم نے ناراضی سے بانوکی طرف کھا۔

داب کیا کہوں بس بھین میں بھاذادے طے ہوئی تھی بات۔ پھر بھا دیا رغیر ہوگیا تو بھی پیچھے موکر منیں دیکھا۔اب اجانک فون کیا ہے کہ ہم امات کیے آرہے ہیں۔" بانو بیکم نے دل میں جھوٹ بولنے پراللہ سے معالی مانگی۔

"اچھا۔"سلطانہ بیگم سوچیس پڑ گئیں۔"گھرانہ تواجھااور شریف ہے۔ چھوٹی والی کو بھی کی تھاہوا ہے۔ وہ بھی بہت پاری ہے۔ ارادہ تھا اے بعدیس اپ وقار کے لیے آنگ لول گا۔ گر۔ چلوا پسے ہی سی۔ تم کمہ دد انہیں۔ ہمیں کوئی اعتراض نمیں ہے۔" سلطانہ بیگم کے جواب بربانونے شکون کاسانس لیا۔

ووک آئیں کے تمہارے۔ وو۔" رضیہ بیگم ناراضی ہے توجیا۔ "آجائیں کے کمیا جلدی ہے آپ کو؟" رضوانہ دھ تو میں سرکا کہا

"آجائیں عے جمیا جلدی ہے آپ کو؟" رضوانہ
فری ہے ہوئے کہا۔
"قری ہوئے کہا۔
"قریم ارے بابا چاہتے ہیں کہ تم دونوں کی ایک ساتھ
شادی کردیں۔" رضیہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔
"آب شابانہ کی شادی کردیں 'جھے کوئی جلدی نہیں
ہے "رضوانہ نے بہانہ کرتے ہوئے کہا۔
"مرضی ہے تمہاری تمہارے آسرے یہ نہیں
بشاؤں گی اپنی بئی کو۔ سرچھا دیا میری مرضی کے آگے
اس نے آگے لفظ بھی نہیں کہا۔ ایسی بٹیاں بی اول
کی آنکھوں کی ٹھونڈ کی ہوتی ہیں۔" رضیہ بیگم نے
اس نے کمرے کی ہرجہ بھی کردھ دی تھی۔ کوئی
جز نہیں تھی جو اپنی جگہ یہ تھی سلامت ہو۔ الماری
جز نہیں تھی جو اپنی جگہ یہ تھی سلامت ہو۔ الماری
کے سارے کپڑے 'ڈریسٹ میل کا سامان' اس کی
سارے کپڑے 'ڈریسٹ میل کا سامان' اس کی

پر بھی اس کا غصہ کی طور کم نہیں ہورہا تھا۔ تھکہار کروہ فرش پرود زانو پیٹھ کررونے گئی۔ کیوں؟ آخر کیوں ہوااس کے ساتھ ایسا۔ کیے اس کی قسمت کا ستارہ شانہ کے استھے ہے گیا۔ آج جب وہ تیار ہوئے بسن کی بارات کا استقبال کرنے کھڑی تھی تو دولہا کے روپ میں اے آتے دیکھ کر بھونچکی رہ گئی۔ چونک تو وہ بھی گیا تھا' پروہ اے

نظرانداز کرکے اس کے برابر سے کزرگیا۔
اور اب اپنی قسمت پہ ماتم کرتے ہوئے وہ سوچ
ری تھی کہ جس محبت کے پیچھے وہ بھاگ رہی تھی وہ
محبت مال کی فرمال برداری کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔
اگر وہ اپنے مال باپ کا مان رکھتی تو محبت کا ستارہ
آج اس کی مانگ میں سجا ہو تا 'پر اپنی جلد بازی کے
ماتھوں وہ محبت بھی کھو میٹھی اور والدین کا مان بھی۔

SW.



تعبیرکے انٹرمیں بت اچھے نمبر آتے ہیں دہ ڈاکٹر نبنا چاہتی ہے۔ممانی خرچ پر احتجاج کرتی ہیں تو تعبیرخودی کسدیتی ہ ا سے ذاک خوار نہ نہو كدائے واكثر بنايندسيں-فد تعبرے محبت كاظمار كرنام وواس كتام كدودات يمال سے نكال لے جائے گا۔ ليكن اس كى مال خالدہ تمرن کو بمورنانا جاہتی ہیں۔ تمری بھی فندے محب کرتی ہے۔ خالدہ تمرین کارشتہ انگ لیتی ہیں۔ فہداس سے خبر ہے۔ وہ جاب کے سلسے میں آسٹریلیا چلاجا آہے۔وہ فون رفعہ کو رشته طے کرنے کا اطلاع دی ہی توقیدیتا آے کہ وہ تمرین کو ٹیس تعبیر کویند کر آ ہے۔ تمرین کوجب پتا چلناہے کہ فیداے نہیں چاہتا تواس کی جالت بگڑھاتی ہے۔ تب ماموں تعبیرے التجا کرتے ہیں کہ وو ان کی فاطر قربانی دے اور تمرین کے رائے ہے مث جائے۔ تعبیران جاتی ہے۔ ممانی تعبیر کارشتہ طے کردیتی ہیں۔ تعبیر اس نی جیشی ہے۔ نکاح خواں اس کی رضامندی پوچھ رہا ہے۔

اس فالكال كي الدين اورجب کھولیں توول سے ہر تقش صاف کر کے ہاں کر

وہ اسے شوہر اور بٹی کود کھ رہی تھیں جو نکاح کے بعدایک دوسرے کے کلے لئے سی دے رہے تھے تى خالدە الىقى مونى ان كاس آنى تھيں۔ "خریت آیا! سالس کیوں پھول رہاہے" "وه شامده! فند كافون آرباب-

"اعتاجل كيا؟" شابره كامنت بالنة

" اس نے توریے ہی فون کیا ہو گالیکن ش م سے اوچھے آئی ہوں۔ کیا کمول اسے بتادوں تعبری

" اليس آيا!" وه تيزي سے بوليں - " ابھي نميس الياس الهانك ندبتاس عصوف وس الي اس سے بات کی جائے کہ سانب بھی مرجائے اور

لا تقی بھی نہ ٹوٹے" دئریامطلب؟"خالدہ الجھ کر بہن کودیکھنے لگیں۔ " کھ نہیں آیا! بھی اے ٹال دیں۔ س بعد س آب کوتاتی مول-"که کروه اللیجی طرف برده کئیں

عجمال تعبيركولايا جارياتها-رحتی کے وقت سب کی آنکھیں اشک بار تھیں لیکن خوداس کی آنگھیں ختک تھیں کیونکہ سارے آنسوتوده بحصادنون بماجى كلى-اس كىبارات واقعي بت ماده ملى وى لوگول ير مشمل مخفرى بارات حالاتکہ بقول ان کے نیران کے کھرمیں پہلی شادی تھی - مین بال سے کھر تک کاسفراتی خاموش سے کٹا تھا کہ اس کی طبراہٹ میں مزید اضافہ ہو کیا۔اس کے

ساتھ بیٹاس کا شرک حیات جس کی اس نے صرف تصور ديكهي تقى-وه توبالكل اجنبي تفااور ساتھ بيشا اور اجبی لگ رہا تھا اور کھر میں جب اے زید کی ووست كى يتكم اندرالا تعن تووه خود كهين جلاكيا تفا-باہر شور کی آواز پر کرے میں موجود باتی لوگ بھی بابرتك ك تح اورود وسرهكات يمي هي سراها اردروازے کی طرف دیکھنے لی۔جہاں سے وہ لوک کئے تھے اور پراس کی نظر کمرے کے اطراف کاجائزہ لینے لیس بے شک یہ مرا خوب صورت اور بر آسائش تفاحين آج كى تقريب كى مناسبت عدمان كونى سجاوت ميس هي - صاف ستحرى بدر شيث اور صاف ستھری دیواریں اس کامنہ جڑا رہی تھیں۔اس

ار کے دواس ایک دم چوکٹاہو گئے۔وہ جس صوفے پر بینی کی - وہ دروازے سے ریکھے رخ پریا تھا۔نہ م خوالااس كو تعك طرح عدو ملي سكاتها اورندوه-"اللام على إس ك يحقي كوا عبو كرى في بعارى ليكن مسكراتي ببوئي آوازيس سلام كياتها-ودکیا آپ سلمان نمیں؟"اس سوال براس نے كه اكر مربلايا تفاد توسلام كاجواب تودي -ودوعليم السلام!"وه مجتنى موتى آوازيس بولى-

" گذ- ای سے کے مزید مسینیں رے سی الے بارے میں بتا ویتا ہوں کہ میں ضرار ہوں۔ زید کا برا بھائی۔شادی میں شریک سیں ہو سکا کیونکہ میں اکتان میں نہیں تھا۔ آج کی علث مل تو تھی کیلن فلائت ليث بولئي مين ويلمو تجرهي يحيح كيا-" وہ اجھی تک اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔

"اجهاكيا من تهيس ديمه سلنا بول؟" وه كتا بوا تھوڑا آگے آیا تھادہ تعبیرنے اضطرالی انداز میں اپنادو با

"لا بتارى تقيل- تم بت خوفناك بو سوچاد كم لول-بينه موكدو محقة ي دركي موش موجادك-" وہ کتا ہوا ایک دم اس کے سامنے گفتوں کے بل بیٹھ كيااوربالك بانتياراس كالمحساس كاطرف

التي تحين-اس كے سامنے بيٹا فخص انتا بيند سم تفاكد أيك یل کے لیے اس کی نظریں تھہری گئی تھیں لیکن دو سرے بی بل اس نے نظریں جھکالی تھیں سین وہ اب بھیای کا نظریں سلسل اپنے چرے پر محسوس کررہی تھی اور اس کی طویل خاموشی پر کھیرا کراس نے ودبارہ نظری اٹھائیں۔ سامنے بیٹھے محص کے باڑات اے بہت بخت کے تھے اس نے کی کے آنے کی دعاکی تھی۔ تب ہی دروازہ کھول کرتاہید بیلم اندرداخل مونی عیں۔ ضرار! لے ای بھابھی ہے کیسی گی ؟ وہ اس کے

قريب آكر يوضي لكيس تووه كوامو كياتها-

"كمال جارے موضرار؟"اے بول تیزی ہاہر نظم مود کھ کوہ جرانی سے آوازد سے ہوتے اس کے يحصر بعاكى تعيس جبكه وه وجن بيقى ابني عجيب وغريب شادی اور عجیب و غریب سرالیوں کے بارے میں سوفے عی ص-

بنفي بنفياس كى مراكز عنى لكنا تفاسب اے بال یھا کر بھول گئے تھے۔ کل سے اس نے کھا بھی نہیں تھاا ۔ تواسے بہت شدید بھوک لكري تعياس فالكسار كرمتلائي نظرول س کھانے کی کسی چز کو تلاش کیا۔ تب ہی دھاڑھ دروازہ کھلا۔وہ ڈرکے ارے ائی جکے سے ا چل بڑی۔ اندر آنے والے نے وروازہ بند کردیا اور ملٹ کراس و ملحنے لگا اور اس کے مڑتے ہی وہ پھیان کی کہ وہ زید بدوه اباس کی طرف برده ربا تفا۔اس کی جال میں والحيح الأكواب تهيدوه اس كم الكل سامني آكر كفوا ہوکیا اور بے حد ناکوارلولجیرے تھنوں سے الرائی مى-ده افتار يحية في مين اللهاس فالك وم اس كا بازوداوج ليا تفا- تعبير جرت سے اس كاچرو ویکھنے گی۔ جس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہورای عیں۔اے عجب ماخوف محسوس ہواتھا۔ الم اكدرى عيل بات فوب صورت بوعم"

اس سے تھک سے بولا بھی تہیں جارہاتھا۔ "دلے ہوتو سی۔"اس نے دو مرے ہاتھ ے اس كاجره بهي تقام ليا تقا-وه انتاذر كي تهي كرميني كي بوزیش می جی تنی رای گی- لیلن اس نے سکرا كراس چھوڑوما اور ان عى الركھڑاتے قدمول كے ساتھ وہ دبوار کیرالماری کی طرف بردھاالماری کھول کر اس كے اندرے ایک بوس نكالى اور جبوه بلٹاتو تعيير کی آنگھیں جسے پھٹ کئی تھیں۔ تعبیر بے ساختہ دیوار كے ساتھ جا كى اوروہ اس كے سائے ركے صوفى

www.pdfbooksfree.pk

نے ایک وفعہ پھر سرجھ کالیا تھا۔ تب ہی دروازہ کھلنے پر

الكن مجمع كورت كي خوب صورت يتركت منعى مِن جَوْرُ اس كاچرواونجاكيا وينم بي بوشي نفرت ب- ول جابتا بعيزاب وال راس خوب کیفیت میں ہوگئی -بند ہوئی آ تھوں کے ساتھ اس صورتی کو تاہ کروں ۔"اس نے اس دیکھاجو یا قاعدہ نے اے بیاف تکالتے دیکھا۔ اس کی دوج تک کائے كان راي محى-وه مرانا بواا عضا اورايك بار المحى-اس نے محندے فرش رجال اس كاجم آكرة پراس کے مانے آکر کھڑا ہوگیا۔ تعبیرے آنسوول حافقاً بلنے ك تاكم كوشش كى مى-ىدوالى آئى حى-"دواوردورت دو كيول كد غرب صورت الوكول مي رواني آئي گي-"زيد!" بابر كسى تے برى طرح دروازہ بيا تحااور ماتھ اس کے نام کی بکار بھی جاری گی۔ كورو تركي ري بيت كون لما ي "يالله!" وهالله كومدك لي يكارف كلى-وروانه وہ کتے ہوئے اس کی طرف جمکا تو وہ ایک لحد کی اخركي بغريجيه بن محى-اس كا ارادها برجانكا

تخااوروه اس كاراده بعات گیاتھا۔اس نے تیزی سے

مات يكوكرات محينا تفا-اتنا بحارى دوينا اور النكاوه

والييد تميزي مجهرالكل نبيل بيند-"وه خون خوار

"جانے دول-"وہ ناتھا۔"کمان جاتا ہے۔ کی کو

نظول ساے دیکھنے لگاتو تعبیرسم کردہ گئ-"بلیز

نائم ديا موا إيا برتماراكوتي بوائ فريد كوابي

ال إلى الرام ي المرام المعين يذكين-

تھا۔اس نے دہشت زدہ نظروں سے گلاس کودیکھا۔

ويطورونا بندكو أوريه بو-"اور تعيركوكرندلكا

ورو"ده زردی گاس اس کے مدے لگارہا

تھا۔ تعبیرنے بورانورلگا کراس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تھا'

اور گاس ماریل کے فرش پر کر کرچور چور ہوگیا تھا۔

گلاس کے ٹوٹے ہی اس نے اپنی پوری طاقت کے

ماتھ ایک مھٹراس کے منہ برمار ااوروہ ٹازک ی اڑی

الو کھڑاتی ہوئی دیوار کے ساتھ جاکر عمرائی - ورد کا

احال اناشديد قاكره في اللي في كين وجي

یاگل ہو چاتھا۔اس کے قریب آتے ہی اس نے اے

لاتوں اور کھونسوں سے ارنا شروع کردیا تھا۔ اس کی

چیوں ہے کرہ کو جا اُلھا تھا۔ اس نے اس برس نمیں

كيا۔ جھكے ہے اس كا وينا سرے فينيا جو پنول ك

ماته باول عراقا - فينخ را عيدل كاجيال

الكواكراس كالمقافي عي-

جباس کی آگھ کھلی تودہ ای کمرے میں تھی۔ فرق بہ تھا کہ وہ بسترر تھی اور اس کے گیڑے بدلے جاعے تھے اس نے خوف زدہ نظروں سے اپنے ارد كرد ديكما - وه كيس نيس تفا- اس في دوياره آئميس بد كريس - كه وير بعد درواز ي آب ہوئی تواس نے جھلے سے آئھیں کھولیں۔ تابیداور اعارصادب اندروافل موئ تصاس كو أتكصي کولتری کابد مرانی کیں۔ ودشكر بي تهيس موش أكميا- بور ادون بحد ہوش آیا ہے جمیں۔"وہاسے آیے بات کردی العيل جعيد و كفظ كيات كردى بول-وربيل جوس يوكي الحانام تكواؤل!" سراب محول من عائب مونى حى اور چرے يرك كالكي تِعالَي صلى وكون ساكمراب يى تهاراكمري "يه مراكر ميں ب-"وہ ي كريول-"

كے مرك كھال كى نے الكى ہو۔اس كے بالوں كو كل حكاتفااوركونياس كاطرف برنهاتفا-اومیرے خدا!"اس نے نامید کے چیخے کی آواز سی تھی۔انہوں نے آکراہ مینڈے فرش سے اٹھا كرسيدهاكيا اليكن وه مزيد كجه ومكه اورس نبيس سكي

كول كرسب و الركافا

روتوبه بھی کم ہوجائیں گے۔"وہ اس کی طرف دیکھ وميں نے جو سمجھانا تھا سمجھا وا۔ آگے تمہاری مرضى-"وه كنده اچكاكر كوئى بوكني اوران ك يجي مرجها عاعازمان بي فل كاعديد دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے آنو نہیں رک رہے تھے۔انہوں نے اس کی زندگی کے ساتھ كيما كھيل كھيلا تھا كيكن بجائے بادم ہونے كے وہ اسے مصالحت کامشورہ دے رہی تھیں وہ کسے ایک

اموں کے پاس جاتا ہے "اپی ہے کی روہ گھرے

دوایی حالت میں جاؤگ اپنے ماموں کے پاس؟ کیا

ورآب كابيالك نارال انسان ميس-اس في

جاورول کی طرح بھے ارا ہے۔"وہ بری طرح دورای

مقی بیجیے کوئے اعباز صاحب نے بشیان ہو کر سر

"ال وه ایک ویش مریض ب " عابد نے اس کے

"ال وه ایب نارس ب-اس ش بهت ی برائیال

ہیں اور ڈاکٹرنے ہی تجویز کیا ہے کہ اگر اس کی شادی

موجاع اوراس الك ياركر فيوالي يوى ل جائة

وہ فیک ہو سکتا ہے۔ اس کے ہم نے تماراا تھاب کیا

اور تعبيركوات واغين دحاكے ہوتے محسوس

ہورے تھے۔اس کے سامنے بیٹھی عورت کا ظاہر کتنا

خوب صورت تفاء ليكن اس كاباطن اس كى سوچ كننى

مناؤني مح-اس في الي منظي خاطراس كي يوري

زندکی داؤر لگادی تھی۔اس کے بول دیکھتے برانہوں

"اورسات تهارے كروالے جائے ہىں-"

" به نمیں ہوسکتا عیں نمیں مانتی-"وه دور دور

"جوہوا باے سیس تک رہے وولواجھا ہے۔

اس میں تہاری بھی عزت ہے اور ماری بھی۔ یمال

مہیں کی بھی چڑی کی نہیں ہوگ-دولت عیش و

آرام سب ملے گاجیکہ واپسی کی صورت تم دوبارہ ان

بى حالات كاشكار موكى مائد ش طلاق صيادهيم

كرجاؤك-زيدكوايي دورے بھى بھارى برت

ہیں۔ویےوہ فیک ساجہ تم اس کے ماتھ تعاون

في نظري محماكرما مندويكنا شروع كروا-

مرتفی سیلانے کی۔

بيان كى مائد كى تقى ده رونا بحول كران كاجره بول ديكھنے

"ده ایک دای مریض یا"

كى بجسے اسے سنے میں علظی ہوتی ہو۔

-5° 62 210

## ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول

|                                          | THE RESIDENCE OF THE PERSON OF | Charles and the same |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| البكانام                                 | معتفد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قيت                  |
| باطول                                    | آمندياض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500/-                |
| נגרצין                                   | راحت جين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 750/-                |
| زعر کا اکروشی                            | دخمان تكاريعيتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500/-                |
| خوشبوكا كوني كمريس<br>خوشبوكا كوني كمريس | دخيان لكاديونان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200/-                |
| شرول كدرواز ب                            | خادي چوجري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500/-                |
| 一声的红点                                    | خارج وحرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250/-                |
| دل ايک شرجوں                             | ובתנו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 450/-                |
| آ يَنون كاشير                            | فَا رُوْهُ الْحَالَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500/-                |
| بحول بمليال تيري كليال                   | 18/15/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600/-                |
| LKELIUBE                                 | 18/10/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250/-                |
| یگیاں پر چارے                            | 181656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300/-                |
| عن عادت                                  | ンクシリテ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200/-                |
| دلأك وعرفالا                             | آيدداتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 350/-                |
| بكرناجا كي خواب                          | آيدناتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200/-                |
| زخ كوشد فتى سيحائى ہے                    | فوزيه يأتمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250/-                |

عال مقوار ك لي أن الله الكري - 100 دوي مثلواتے کا عد: كالدواران والجسك -37 اردوارار اراي 32216361:

www.pdfbooksfree.<sub>l</sub>

ایبنارال مخض کے ساتھ زندگی گزار عتی ہے ،جس دورمير كروالي مامول وه بحى ايا تهيل كريكة بجموث بولتي بن بي-"اس في آنسوصاف

العالى كالجمى خطره مو-

كتي موع خود كوباور كروايا- نيلي فون كى تلاش يس

اس نظری تھمائیں-وہاں کوئی فون سیس تھااور

نہ بی اس کاموبائل وہ چکراتے سرے ساتھ اتھی اور

بشكل بابر آئى تھى-اندازے سے دائس طرف چل

یزی-سامنے بواسالاؤ کج تھا۔ اس کے بائیں طرف

والمنك روم اور \_ كيم شايد كن تفا-اس في ديوار كا

سارالے كرادهرادهرد كھاتوات فون نظر آبى كيا-

اس نے کسی کے نہ ہونے کا بھین کرکے قدم فون کی

طرف بدھائے نمبرڈائل کتے ہوئے اس کا ول

تين سے وحرك رہا تھا۔ كانى وركے بعد جبوہ

مايوس موكر فون ركفت كلي تهي توفين المحاليا كيا-شامره

"ون؟" وركى طرف سے جرت كامظامرہ موا

"تجير إتم روكول ربي مو-"وه ابواقعي حران

"ممانی! ماموں سے کمیں مجھے یمال سے کے

دوين بن اوى يواسول من تو بو -كيا كمد رى

" مانی ازید نارس انبان سیس-اس کے

محے ارا بست اراب وہ ڈرکز بھی لیتا ہے۔" وہ

بچوں کی طرح ان سے شکایت کردی تھی۔ وومری

" آئی کمہ رہی ہیں کہ آپلوگوں کوسبہاے

ليكن مين جانتي بول مماني! يه يج نهين - آپ لوگ

مرے ماتھ ایا کیے کہتے ہیں۔" کچھ کمے فاموش

ہو- دو دن ہوئے تماری شادی کو اور تم او جھڑ بھی

کی آوازین کرده ایک مار پر سکنے کی گی-

المالي من تعبير-"

عاش-"وه برى طرح روك عل-

طرف خاموشی حیفائی تھی۔

اچاہی ہو؟" "ممانی!"اس کی آواز جیسے کویں سے آئی تھی۔ " اب تمارا مرنا جينا اي كريس بوه تمهيل علق ب تماري ساس نے مجھے بتایا تھا کین پر کوئی للواكر پر مارے سرول پر سوار موجاؤ اور اب ب رونے وعونے کے لیے بھی فون مت کرنا۔ خوتی سے آناہے ضرور آو ورنہ یمال آنے سے سلے لی گاڑی کے نیچ آجانالورایک بات اور مامول تک بیاتیں بنجائے کی کوشش نہ کرنا۔ اگران تک بیات پیٹی اوروہ مہیں اس کریس دوبارہ لے کر آئے تو بیاد ر کھنامیں خودا بے اتھوں سے تہمارا گادبادول کے۔ کھٹاک سے فون بند ہوگیا تھا اور وہ بالکل ساکت ھی۔اس کاوجود جیسے من ہو کررہ گیاتھا۔ کی نے اس كے اتھ سے ريسور لے كركريل روكھاتواس كے ساكت وجوديس جنبش مونى-اس في نظر محما كرويكها - زید کا بھانی ضرار اس کے قریب کھڑا تھا۔ وہ ایک جھے ہی میں اس کاس واسے جرت سے اسے دیکھا۔ وہ تیز تیز قدم اتحالی اسے كرے تك آئى اور درواند بندكركے اس فے دولوں بالقة مندير ركه كرايل به قابو جو لي چيول كورد كا-

کے بعد اس نے زید کو تہیں دیکھا تھا اور بیات اس كي ليد سكون كاباعث تفي وليمد توان لوكول في كل میں تھا۔ماموں کو پتا نہیں کیا کمہ کروہ لوگ ولیمہ منسوخ كريك تھ الكين اس كے باوجودان يا ج ونول

دو يكمو تعبير إجو بونا تفا- وه بوكما اب ليحد نمير ہوسکتا۔ ہاری اپنی بٹی بھی ہے جو بھشہ تساری در ے نظرانداز ہوتی ربی ہاوراتی مشکل سے تم جان چھولی ہے تواب کیا گھر م مارے مرول پر سوار र्षित्रेशिक्षात्रे"

پھولوں کی طرح رکھاہے یا جوتی کی نوک پر- تھیں اب وہیں رہنا ہے اور جمال تک اس کے واغی خلل کا بت بدى بات نميں كم تم دو سرے دن طلاق كاليبل

اسے يمال آئے انجوال دن تھا۔ شادى والےدن

بیاد جیس کی میں نے اس کی ممانی کو پہلے ہی زید کی زبنی حالت بتادی تھی۔" وو آئی کانٹ بلیووس-"ضرارنے سر تفی میں بلایا والو تمارا مطلب بي عيس جھوث بول راي

مل كوكي اس سے ملتے نہيں آیا تھا۔ ممانی توخود بتا چكى

تھیں الین مامول اور تمرین بھی اسے ملتے تہیں آئے

تھے۔وہ سے مان ہوئی تھی۔اسے لیسن ہوگیا

تناس کی برنادی میں سب شامل ہیں ماموں بھی 'جو

ساری عراس کی محبت کادم بھرتے رہے اور اپنی بیٹی کی

آئين كامن كور بوراس فيغورا يناجره

ريكما بوياج ونول من مرتها كرره كيا تفا-اس كى كرون

ر اور بازوول پر ابھی بھی زخمول کے نشان تھے اس

كمراساس كراينان موثلا-جبوهام آفية

لاؤرج سے زور زور سے بولنے کی آواز آری کی۔وہ

"آپ کوکیاحق پنچاہ "آپ کی معموم کی

اليس آپ يوچه رما مول ممالاً ان كوخاموش

وکیانوچھ رے ہو؟ اس کے برعس وہ برے محل

"آب كوزيد كى زېنى كيفيت كايا تفا پحركيول آب

نے کسی کی بنتی کی زندگی خراب کی اور آپ یایا! آپ

نے بھی مماکو نہیں سمجھایا۔"وہ اباعبار صاحب کی

وبہت مجایا تھا۔واسطے بھی دیے تھے کین یہ

اس دن اس بی ی حالت دیم کرمیری دیر تک

"آپودنول کیامیرے چھے رائے ہیں۔ کیاغلط کیا

س في الح يح كافائدى موجات ا- برمال

موجی ہے۔ آپ کے سامنے زید کے ڈاکٹرنے کیا کما

الورجال تكريادكرني بات بانهول

نے مرار ضراری طرف دیکھا۔ میں نے کسی اندگی

قا؟ انوں فاعارصادب يوجا-

کانے کئی تھی۔ "انہوں نے جسے جھر جھری لی تھی۔

ورت لني فدي عم جانع بو-"تابيد في عص

ہولی تھیں۔ ضراران کے انداز ر گراسالس کے کر

زندگی کے ساتھ تھیلیں۔"یہ آواز ضراری تی-

وال رك كرف عي-

والمم كروه زور سے بولا تھا۔

سےان کی طرف دیکھا۔

مت کے انہوں نے اس کی بریادی کاسود اگردیا۔

ہوں۔" دولیکن کوئی ماں باپ کیے اپنی بٹی کے لیے ایساسوچ عتے ہیں۔" ضرار جسے بے یعنی سے بولا۔ تاہید طنوبہ انداز میں سکرائی تھیں۔

"تہاری اطلاع کے لیے عرض ہوں تعیر کے ال باب میں مامول عمانی ہی اور دوسراسے میں بری طاقت ہوتی ہے۔ میں نے تو انہیں چند آسانیاں دی هين اليكن وه توجع بالكل تزار بمنف تق - يدجو تين مفتے تاری کے لیے تھے۔ وہ جی میں نے زبردی کیے تھے۔ان کابس چا تو وہ اس دان اے زید کے بغیری المرعمالة رفعت كدية"

ان کے لیج میں لئی تقارت تھی۔اس کے لیے ائی ہے د تعتی اور بے عزتی براس کی آ تھوں میں م يس ي مري سر مند مرسه موراي ذات كى بے قدر کاسنے کاس میں ارائیس تھا۔وہ اسی قدمول ے لیث کی تھی۔

وستك يراس في \_ وروازے كى طرف ديكھا اس كاول تيزى سوه كفاتقا-

"باجى إروى بى آپ كوبلارى بين - كھانالگ كيا

دع جھا۔"اس کارکا ہوا سائس جسے بحال ہوا تھا۔وہ ہاتھوں سے بالوں کو سنوار نے کے بعد دویا تھیک کرتی اہرآئی می۔ آست سام کے دوایک کری بين كني-وسيع عريض والمنك نيبل ير جارول موجود تھے لیکن سوائے چی اور کانے کے لی اور چڑکی آواز سيل آري گي-

ر ممان نے گا کھنکھار کیات شروع کی گی۔ www.pdfbooksfree.pk20200

سرمال آپ لوگ جو بھی مجھیں آپ کی مرضی-البول في المح الفاكريات على حم كروى-دس تواب اس دن کے انظار میں ہوں جب ضرار شادی کے لیے ہال کے گاتو میں ساری حسرتیں ری کروں گی۔ ان لوگول کوتو میں اپنے حلقہ احباب بن كى بے لمواجى نيس عتى-" "مراركيكويندكركاب"اعازمادي مكرات بوع طزيه انداز اختيار كياتوك استك لكاتا ان كالمتراكب لحد كور كاتفاب الزيمة انهول في ابد احكاكر اعجاز صاحب پوچھا۔ اور بیک اگروہ اور تعبیرے بھی گئی گزری موئی تر۔"اب بھی اعاز صاحب کے انداز میں طفر کی مقدار كانى زياده حى- تابيد بيلم في عصے كيا اسك بند الهواى نبيل سكا مجمع ضرار كي بندير يورايقين ے آے جانے ہیں اس کا معار-"وہ برے یقن اور فخرے بولیں۔ "فخر معار او میرے زید کا بھی بہت الهاب-آبوانة بن-"اكرانهول فاعاز صاحب کو کھے جما تھا۔ امنی عادتوں کی وجہ سے وہ مار کھا گیا اور ای لیے بھے تعبیری صورت میں کمید وائز کرنابرا۔"انہول فيالون من رق كرك الا لفصيل جائزه ليا-الليل جاري بول-رات كو موزى در بوجائ ل-"ان كے جائے كے بعد اعاز صاحب في محى گاڑی کی چالی اٹھائی اور یا ہرنکل گئے۔ وہ مجھلے وہ مخفے سے تعبیر کا تمبر الارب تھے مگروہ سل بند جار ہاتھا۔اب توالمیں قلر ہونے کی ھی۔ اليرليل وائي شابره بيكم في والحكاكب

" کھ کھانے کے لیاؤں؟"ان کے پوچھنے ہی جی

وه مویا کل کی طرف ہی متوجہ رہے تووہ عورے ان کا

جره د محضے لکیں جو ریشان نظر آرے تھے۔

ماتھى بنے لئى۔

ودكيابات ب كونى يريشانى ب"وه بھى ان كے

"ہاں کے سے تجیر کا نمبر ملا رہا ہوں۔اس کا

مویا کل آف جارہا ہے۔ "شاہرہ نے چور نظرول سے

المیں دیکھا بھرایک وم چرے کے ناٹرات بدل کر

الواس من ريشان مونے والي كيابات ٢٥٠٠ تنور

وحمارے کے بہ ریشانی والی بات میں ہوگی۔

مرے لے باک سفتے نیان ہوگیا میری اس

ہے بات تہیں ہوئی۔ میں نے اس لیے تہیں کمااس

كى ئى ئى شادى بونى ب- ئے لوگ بى اچھالىس

لکا الین اس کو تو بچھے فون کرکے اپنی خیریت بتاوی فی

واسے می اب موائل آف ب حصال کی

"ارے میں آپ کو بتانا بھول گئے۔" انہوں نے

"ودن سلے تعبیر کافون آیا تھا۔وہ بتاری تھی کہوہ

اور زید بنی مون کے لیے پاکستان سے باہرجارے ہیں۔

تايداكك وواه لك جائس آب كمر شيس تصقوات

وملا ہے اگر ایس بات می تومیرے موائل پر

الماس چھوٹس بھی ایس کو ہروقت تعبیر کی قلر

رہتی ہے۔ابورائے کھری ہوئی ہے۔اباس

کے حال پر چھوڑوس وہ وہاں مزے کردی ہوگی اور

أبسوچ سوچ راياخون جلار بير- عائے پير

وه جلدي جلدي بولتي جوني کھڙي جو لئيں - پان کي

طرف ماتے ہوئے انہوں نے بلث کر تنویر صاحب کی

المرف ويكها-وه اس جائے لى رب تھے-وہ خور كوداد

وى اندرى طرف بروه كئي-اب كم از كم دوماه توسكون

میں ہوسی ۔ کمہ رہی تھی آکر خود فون کرے گے۔"

تور صاحب ایک ل کے لیے ظاموش رہ گئے۔

فون رعتی کی۔"وہ کھ اٹھ کرو کے

مين آي كي كبابلالي مول-"

بولاية مربراته ماراجيا المين اجاتك ادآيا مو-

صاحب فقرر عاراض سالس دعما

د کیا کیا ہے؟" انہوں نے ایک ایک لفظ پر نور "فركياسوطاتم في المهيد كيسوال يران عيول فايك ساته ان كى طرف ديكما تما الكين و تجيرت وے کر ہوچھا۔ دکیا ضرورت تھی تمہیں اس بی سے اس طرح کی باتیں کرنے کی-اس کے زخمول پر تمک چرک روی میں کم-" رجي بالتعبيرنا مجي ان كي طرف و كلف الي-ووليا ضرورت محى اس جى كوميرے مندلكنے كى۔ العراق عران موفيوال كالمات مفي بوے رعب سے کمہ رہی تھی جاتا ہے تو حالے کما تھاتم یماں رہنا تمیں جائیس تواس کے یوچھ رہی ہوں کیاسوجاتم نے؟ تعبیر کاساراخون سمٹ کرجرے المس میں رعب کی بات کمال سے آئی ہو ر آلیا۔ شرمندی کے مارے وہ مربی میں اٹھاسکی۔ ممارے سے نے اس کے ساتھ کیا۔ اس کے بعدوں كتة وعوص اس في كما تفاؤه على جائ السياد ب کنے میں تن بحاث بے اس کی جکہ آگر ہونا جاسے تھاجمال سے وہ آئی ہے۔وہال اب اس تہماری مائی سوسائٹی کی کوئی لڑکی ہوئی تواب تک نہ كے لوق جگہ سي ہوگا۔ صرف طلاق لے علی ہوتی بلکہ تہارے سے کو جل دوليسي باتيل كروى موتاميد اوه كول كسي حاسة كي بجواهكي موتى اورمذما والعاماري عزت كي دهجيال به کراس کا بس"اعازمادب ناس کاجرود کا اڑا کے ہوتے" ان کے حقیقت بندانہ جزیہ کو تونے اختیار ہول اتھے۔ان کوسلے دن سے اس لڑکی انہوں نے تاک رے مصی کی طرح اڑایا۔ ے ہدردی ی ہوئی تھی اور اس کی وہ بے بس لاجار "جانتي مول أي لي تواس لوكي كالتخاب كياتها\_ حالت الهيس اب بھي ياد آتي تووه کانے سے جاتے ورند ہی شد بونجر رو کے تعدمارے کے اور ابھی ديكا - لي بيني هي اين كمر والول كو فون كيا دمیں نے تواس سے کما ہے۔ اس کا کھر ہے الیکن تھا۔صاف جواب ملا ہو گا اس کیے تو کچھ بولی نہیں۔" اس نے کما تھا کہ اے اسے ماموں کے کھرجاتا ہے۔ انہوں نے جیسے اس کی ہے کی کامزالیا تھا۔ اعاز ب حالات اس کے ماغے ہی اب براس کی مرضی صاحب فافسوس سملایا-جيركواتى تكليف توجعي ممانى كى ارس نهيس والله ع وروناميد بيكم!"ان كى بات برى طرح چيمي هي المين-وه رئي كرنولي مين-ہوئی تھی بھنتیان کے لفظوں سے ہورہی تھے۔ واياكياكياس فيجوالله كعذاب سودول ربس مما!" ضرارنے ججہ زورے پلیٹ ریخانھا۔ میں نے کسی کو کوئی وحوکا جمیں دیا۔ میں نے زید کی والياجم سكون سے كھاتا بھى نيس كھاسكتے؟"اس حالت اس كى ممانى كويتانى صى-زيروسى يا كن يوانك نے غصے اور ناراضی سے ان کا جرہ و کھا تو وہ کندھے ر لے کر میں آئے اس لڑی کو۔ ان لوگوں کی اجكاكر لميث رحك كش-رضامندي عبوا عيد فكاح وى لوكول يس ساتف كرائح بن الكول كازبور حاما بات ائتی ہے حس کیے ہو عتی ہو تاہد!" وہ جو اعاد صاحب كے كہتے رانہوں نے افسوس سے مر والنكروم مل برع ضبطت بينض تف كريي التي يعدرا انتا ہیں آپ کو کیوں اس لڑی سے مدردی "كول من في كياكيا؟" وواية اى اللي مطمئن ہورہی ہے اور میں تو ضرار کا روب و ملم کر حران ہورہی اندازس بوچفے لکیں۔ テレーリンといっとこという

123 <u>2014</u> ح المار الما

خالده کتنی دیر تک شامده کامنه دیمیستی رہیں۔ جیسے انسیں بقین نہ آرہا ہو۔ کچھ دیر بعد ان کا سربے ساختہ نفی میں ہلاتھا۔

دونمیں شاہرہ لیہ فلط ہے اور پھر جھوٹ بول کر نبیں میں ایمانمیں کر عتی۔ "ان کا سرمسلسل مال مد ما اتنا

دوآپا المحتے ہیں جس جھوٹ کی کانقصان نہ ہو
وہ جھوٹ نہیں ہو آ۔ کیا آپ یہ جاہتی ہیں فد ساری
عر تعبیر کے نام پر بیشارے ۔ وہ تو شادی کرتے عیش
کررہ ہی ہے ۔ فہد اور تمرین کو کس بات کی سزا ہے ۔
جب تک فہد کا ول تعبیر کی طرف سے خراب نہیں
ہوگا جب تک وہ بھی تمرین سے شادی کے لیے نہیں
مانے گا۔ میں اپنی بنی کو دکھ میں نہیں دکھ سکتی اور کیا
آپ فہد کو ماری عمر تماد کھ سکتی ہیں؟"

شاہرہ کے بوچھنے پر ایک بار پھر خالدہ کا سر نفی میں ہلا اور انہوں نے قون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بیل جارہی تھی اور ہر تیل کے ساتھ ان کے دل کی دھڑ کن بھی تیز ہوتی جارہی تھی۔ چھٹی ساتوس بیل

د طر ن من من ميز مون جاران تقلي جب فون الحاليا كياتها-

وسلوندكيے مو؟

دمیں فیک ہوں ای اخریت ہے آپ فون کیا وہاں سب تھیک ہے تا۔ "ان کی آواز س کرسلے وہ

جران اور پرریشان موگیاتھا۔

"بال سب خربت بس تم سے بات كرتے كو ول كروباتفا-اتخەن سے تم فى فون بھى نميں كيا-" "جى اي بس كام دھوندر باتھا-"

"فَكُرن كو بِيثال جاب ضور ل جائے گ-"وهاس كى آواز كى ريشانى محسوس كرے تىلى آميزاندازيس

المين فالدي طرف فون كرد باقفا-كوئي ريسيو

ہے کہ کر آیا تھاکہ میراانظار کے۔"
دبیٹاروات اچھاچھوں کا ایمان بدل دبی ہے۔ وہ اوکابت دولت مندے۔ افرے کوئی جواب نمیں دیا تھااس کی خاموثی پر انہیں اندازہ ہوگیا تھاکہ وہ رو رہا

جرم جس کے لیے رورے ہو دونوائے شوہر کے ساتھ ہی مون پر کی ہوئی ہے۔"

دم فی ایس بعدیس فون کروں گا۔"اس نے پھر مزید سے بغیر فون بند کردیا۔ خالدہ نے فون رکھ کر اف سے شاہرہ کودیکھا۔

ا میں ہے جاہدہ وردھا۔ '' بھے بالکل اچھا نہیں لگا شاہدہ! میرا بچہ پردیس میں ریشان رہے گا۔'' پریشانی ان کے چرے سے عیاں چھ

''آپالیہ روناساری عمررونے ہے بہتر ہے۔ ہم نے بالکل جھوٹ نمیں بولا۔ شادی تو ہو گئ نااس کی 'خوش نبی ہو گی استے امیر لوگ ہیں۔ ہاں صرف وہ بھا گئے والی بات غلط ہے۔ آپالی تمرین آور فہدکی شادی کے لیے یہ بہت ضوری تھا۔''

عرور اگراہے ہاچل کیاتو؟ "شاہدہ نے سرنفی میں

"مہوں۔" انہوں نے شاہدہ کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی تقی الیان اندرے و فید کے لیے پریشان تھیں۔

فون بند کرکے وہ کتی دیر تک اس پوزیشن ہیں بیشا رہا۔ اس کا دماغ سائنس سائنس کر رہا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ بتائے سارے لمحوں کو کھٹگال ڈالا تھا <sup>ای</sup>کین کوئی بھی ایسالمحہ اس کی گرفت ہیں نہیں آیا تھا جب اسے لگا ہو کہ اس کے ول ہیں کوئی اور ہے۔ وہ بھی اس

وين نشن پرين کريون کام د الله

ہے بھی نظر ملا کریات نہیں کرتی تھی ، پھر کسے وہ کسی

اس نے اسے بالوں کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں

واليا-ضط كرنے كے چكريس اس كاجرہ سرخ موكيا

تھا۔ ہراحیاں بریہ احماس حادی تھاکہ وہ اس کے لیے

رائی ہوئی۔وہ ایک وم اٹھا۔اس نے ایک نظر کمرے

ر ڈالی اور ووسرے یل اس نے ہر چر کس مس

وميں تهيں كه كرآيا تھا تعبيرا ميراانظار كرتا-"

وه فيخ اللها\_ وقيس حمهين لهي معاف حمين كرول كا-"

وه اللي كمر عين تولى مونى جزول كورمان كواخود

بھی ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ جب وہ بخ چنج کر تھک کیا تو

اسے لگ رہاتھاوہ بول مزید اکملی بیٹھی رہی تو اگل ہوجائے کی۔ دو بفتوں سے بھی زیادہ ہو گئے تھا اے یماں آئے۔ اہر کی دنیا ہے اس کارابطہ نہیں تھا اور وہ لوك بھى اسے يمال لاكر محول كئے تھے۔اس دن تابيد بيكم فيجوباتيس الى تحيي-اس كيعدسيوه خود بى دودن تكان سے كتراتى رہى كيكن بدان كاكمر تفاء وہ ک تک بول کر عتی تھی۔ ناشتے اور کھانے کے وقت مجور ہو کر خود عی کرے سے نکل آئی۔ لیکن ڈاکٹی تیل رکوئی تیں مل تھا۔ تاہیدے وہ خود سامنا نہیں کرناچاہتی تھی۔اعارصاحبے دن میں ایک دوبار ملاقات بوجاتي- صرف ايك وبي تقيجواس كمر میں کم از کم اسے انسان کا درجہ دیے کو تیار تھے اور اس کر کا تیرا فروزید کابھائی تعبیرکواس سے سخت خوف آ اتھا۔اس سے بھی کم از کم اس کا تین چاربار سامنا ہوا تھا لیکن اس پر نظر بڑتے ہی اس کے چرے پر تاكواري جهاجاتي محي اورجس كحوالے عوديمان آئي تھي وہ تو يا نہيں کمان تفاحوہ خود کواس کھريس بت غير حفوظ مجھ ربى مى-ده زيد كے بارے يل بوچمنا عابتی تھی لیکن اے سمجھ میں نمیں آنا تھا

میں کرہا۔ "اب کہ خالدہ نے شاہرہ کی طرف کھا جنہوں نے اشارے ہے انہیں اپنی بات جاری رکھے کو کہا تھا۔ "ال ان کا فون خراب ہے۔ تم ٹمرین کے موبائل پر کر لیتے" دقیس نے تعبیر کے موبائل پر کیا تھا۔ اس کا موبائل آف تھا۔ کیا اس کا فون ابھی بھی صحیح نمیں ہوا۔"

''دورے ہاں تعبیرے یاد آیا۔ میں اتن اہم ہات متہیں بتانا بھول گئے۔ ''عبیری شادی ہوگئے۔'' ''جی۔''اس کی چنخ نما آواز شائی دی تھی انہیں۔ 'دکیا کہا آپ نے ؟'' اتن دور سے بھی وہ محسوں کر سکتی تھیں' فہد کی آواز کانپ رہی ہے۔ انہوں نے بری بے بسی سے شاہدہ کی طرف دیکھا جنہوں نے ان بری بے بسی سے شاہدہ کی طرف دیکھا جنہوں نے ان بری بے آکر ان کا ہاتھ تھام کر انہیں ڈھارس دی

''مای! آپ زاق کرری ہیں نا۔'' اس نے بری آس سے پوچھاتھا۔ ''میر کر ان زاقہ کر ما ما کا میں زند شاندہ ہے

"میں آیوں زاق کوں گی بلکہ میں نے توشاہدہ ہے بات بھی کرلی تھی لیکن اس نے صاف انکار کردیا وہ تو بعد میں پتا چلا کہ اس کا کسی کے ساتھ افیشو چل رہا تھا۔"

دونیں ای ایہ ممکن نہیں۔وہ الکل ایی نہیں۔وہ تھیک سے سی سے بات نہیں کر عتی افید کیے چلا عتی ہے۔ "وہ یقین سے کمہ رہاتھا۔

و کیا اس جھوٹ بول رہی ہوں۔ پھر صرف آیک منتق کے اندر اندر اس کی شادی کیول کری تنویر نے میں غلط ہو سکتی ہے لیکن کیا تنویر کے میں غلط ہو سکتی ہے دواس کے لیے بھاگئے کو تیار تھی کا صرف بدنای کے ڈرے دواس کے لیے بھاگئے کو تیار تھی کے ساتھ سادگی ہے رخصت کردیا۔ " میں مادگی ہے رخصت کردیا۔ " وہ جیسے رود ہے کو دد ہے کو دد ہے کو

"دو کیے کی اورے شادی کر عتی ہے۔ میں آ

125 2014 5 612

آواز بحرائني تواعجاز صاحب كوانهيس تسلى دين مزي 姓 姓 姓 وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ان کے انظار میں بیٹی تابید بے تالی سے انھیں اور زید کے م الكررون لليل "بدكيا طريقة تفازيد الوئي يول بهي كرتاب-كمال طے کئے تے ؟"انہوں نے ایک ساتھ کئی سوال کر ورتم جانے ہو زید! ہم لوگوں کو بیشہ تماری دجہ ے شرمندکی کا سامنا کرنارا ہے۔ کتنی مشکل سے الرك دهوندي تقي تمهارك ليي كتف جهوث بول كربير شادى بوئى- مهيس اندازه ٢٠٠٠ تابيد زياده در تك ایناغصه کنٹرول شیں رکھ علیں۔ اور تم اس مد تک گر یکے ہوکہ تم الک معصوم اڑی کو بول جانوروں کی طرح مارا؟ اس فے کیا کما تھا تہمیں۔"اب کے اعباز صاحب نے اپنا غصہ نکالا - زید مسلسل سرچھا کے بیٹھا تھا جبہ تیوں کی سواليه نظرين اس يرجي تعين-" کھ پوچھاے تم سے زید؟"اعجازصاحب کی آواز غصے کارے او کی ہوئی تھی۔ "آئى ايم سورى يا! من بالكل ايما تمين كرنا جابتا تھا۔ میں نے مماسے کما تھا بچھے اب شادی نہیں کرتی لین ممانے میری بات نہیں ماتی جھے غصہ تھا اس لياس دن ميس نے زيادہ ڈرعک کملی مح بالين ميرا اس کومارنے کا ارادہ نہیں تھا۔بس دہ بچھے تاہی نہیں چلا۔" وہ سر جھکا کرائن معصومیت سے بولا کہ نامید زياده در ناراص سيل مه علي "زيرينا! بم صرف بي جائية بن كه ممتارال زندك كزارو-يه جان لواجرس بس م خود بعي جانة بو-مين مهين كيا محفاول-" وديس مجتا بول مما إوريس رامس كرابول-مي يوري كوسش كون كاكه اب أيبانه موعي اي الياس علاكماتها-"

آری۔ "اس کے جانداز پر اعجاز صاحب ققد الگاکر نس پرے جب کہ تاہید نے ناراض سے ان دونول کو ریاف النیزند آنے کا مطلب مجھتی ہو بیگر!" اعلان صاحب کا انداز شرارتی تھا۔ جے سمجھ کرنامید مسکرا ویں۔ اللّٰ ہے صاجزادے کے ول میں کوئی آن با يلزايا اشاب اث "اب كوه تأكوارى سے ولاتواعاد اورنامير دونول في حرت اس ریماکول کدوہ بہت ٹھنڈے مزاج کا تھا۔ یہ عصہ یہ ورزان اس كراج كاخاصانة وكولى برابلم ب ضرار "اعجاز صاحب فيريشان ہو کر اوجھا۔ ضرار نے گہرا سائس کے کر اخبار والیس وكونى رابلم نسيس بالإكل ميري سى عبات مولى اس نے زید کے دوست کا نام لیا۔"زیدای اوتھینکس گاڈ اوہ نمکے ۔"تاہیدنے ب ماخة شكراداكما-"تهاری بات مونی اس سے؟" وہ بوچھ رہی "أبين لين من في عن كوبتا ويا تفاكه من آج ال ليخ أول كا-" النيس بھي تمهارے ساتھ چلول گ-"وہ تيزى سے اس کی ضرورت نہیں مما! میں لے آوں گا ت-"وه شجيدي سے كمد كر كواموكيا-"كھ الجھا الجھالك رہاہے اور بریشان بھی-" "آب ہو بھیں نا آپ سے تو ہمیات کرما ہے۔ المدنے اعازے کہا۔ "اول-"وه تكارا بحركرده كي " پائس مرے کر کوئی نظراک کی۔ایک ال مم مولی میں دوسری آجاتی ہے۔"ان کی

تظرراتي اس كيات اوهوري مه في كلى-ومين بعد مين بات كريا مول-"اس في فون بيو "מיש אוט צולעניטוף?" "كس نے كما تھا تہيں كھانا لے كر آؤ-" تعبير " لے حاواے " وہ بہت سنجد کی سے بولاتو تعیر "ورایک بات" وہ اس کے پیچمے آلربولاتواں "الله مير كري مي آن كالمطين كاس" تبیرخاموشی سے باہرتال آئی۔ایے چھے اس نے جبوه اندردافل مواتوده دونول كى بات يرجث كررب تق ليكن اس ينظرون يى خاموش بوكا ووکرٹ مارنگ "کتا ہوا وہ ان کے سانے والے وور المر المورية المادماد عرف كرا المادمان مكراوا تفا- تابير فيغوراس كاجره ديكها-ودكيابات ب طبعت تفك ب تهاري؟" ضرار ناك نظرانس وكه كرمام ركما اخبار الماليا-"جي ميل ڪي بول-" ووق المصيل كول سخ بوري بن تمارى اور جرو بھی از ااڑایک رہاہ؟" نابید کے لیجے تولیل לות מפניט שם ورات كو تفيك عند نين آل-" "میں نے نیزے نبیں بوچھاکہ وہ کیوں نبیں

كرعاب كياكيا بالكن اكر فون مو يا بحى توكيا؟ مر ركيب غصاس كاطرف ديكا-رشةراس كاجروسا الموكياتفا واور اکر آج میری شادی فهدے موتی موتی تو کیا یں یوں بے رنگ اُجڑی ہوئی ہوئی۔" اس کی آنکھیں نم ہوگئی تھیں۔ "اگر میں فندے ی - ضرار نے ایک نظر رے کو دیکھا اور چراس کا رابط کول توکیاده میری دو کریں مے ؟ اور اگر انہوں في بحلياقي سبك طرح بجهينا ميكروياتو؟ لاجواب ى موكر سرتهكائي-وہ خود ہی سوال جواب کرنے لکی اور کوئی جواب نہ منے رہے جین ہو کر کھڑی ہو گئی۔ یا ہرلاؤ کیش آئی تو ص مت ای میں رای که مزید کوئی بات کے۔ اعشد كى طرح روشى ع جكماً أبوالاؤرج خال تقاريجن ے کھٹو پڑی آواز آرہی تھی بجس کامطلب تھا نے صرف سر خمایا تھا۔ بلقيس ابھي تك ايخ كوار ثريس كئي نهيں-وه سيدهي کی کی طرف آئی لین اندرداخل ہوتے ہی۔رک كئ كيول كدوبال بلقيس كي جكه ضرار كفرا تفا-برے نورے دروازہ بند ہونے کی آوازشی تھی۔ وہ شاید کھانے کے کھ ڈھونڈر ہاتھا اسے سلے کہ وہ اندر جاتی یا باہر مڑتی ضرار مڑا۔ اس پر نظر رئتي ملع وجران بواجراس كما تقريل راكة وه فرت كى طرف مؤكيا اور بيد نكال كر كاوئشر ر وهي اور مائیکروویو کی طرف بردها وباں سے اس نے سالن کا دُونَا نَكَالًا - وہ بریڈ کے ساتھ كل كاسالن كھانے والا تفاوه باختداندر آني-وسيل جياتي بنادي مول-"ضرارت مركر منيل ويكهااور چرس ويس كاونشرر چمور كرما برنكل كيا- تعبير تے جزی سے جاتاں بنائیں کباب فرانی کے دھنے کی چنی اور کیچپ ڑے میں رکھ کریا پر نکل آئی۔ سلے اس نے ڑے ڈاکنگ میل پرر کھی لیکن جبوہ نه آیا تورا اتفاکر کاریدوری طرف آئی-اشخونول مين اسے بداندانه نمين بوسكا تفاكد كس كا كمراكون سا ب-وہ اندازے سے چلتی ہوئی آگے برھی۔ایک كرے كا دروازہ كھلاتھا اور وہاں سے بولنے كى آواز آربی کی جویقینا فرار کی گی-اس نے اپی كمبراجث يرقابو ياكردوالكيون سيبلكا سادروا زه بجاكر اندر جھانگا۔وہ فون رہات کرتے کرتے موااور اس بر

www.pdtbooksfree.pk262014

ودكوني بات نهيل - تم ناشتا كراو بلقيس كوبتا دوجو مهيس كماناب "كمه كروه بابرنكل كئين الكين ووخود بى اينے ليے وَبُل رونى اور جائے كاكب لے كروا عنك نيبل رآئي- يمال سے لاؤج كامنظر بالكل واضح تھا۔ جهال بالكل سامنے ضرار بعظاتھا۔ وناشتا لكواول تمهارك ليه" نابيدن ضرار "در الميل صرف عائد" "كيابات عضرار الوئى يريثانى -" ودكتني مرتبه أب كوكهول مما الجحه كوني بريشاني نبيل بر آب برروز كول يو بهتى بن-"وه يركر لولا-"ريشاني سي و پريد كيا كانا تعك طرح انسیل کھاتے نید مہیں نہیں آئی- حرجے ہوگئے ہو۔ تمهاری وجہ سے تواس کھریس رونق دىيى تھك ہوں مماأ"وہ اب هيمي آواز ميں بولا۔ رمين بس سوچ رباهون آسٹريليا واپس جلاحاوَل-<sup>\*</sup> "کیوں-" تاہید نے ساختہ بولیں- "عور وہ لڑی جس کے لیے تموالیں آئے تھووں۔" دسیں نے اسے کھوویا۔"اس کی آوازش یا تہیں کیا تھا' تعبرنے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ کونے کادرولودہ جی جاتی گی۔ وسي مجى نيل-"ئابيدا في كروليل-" کے اس چھوڑس سالاور زید کمال کے ہیں۔" "وه دونول بتاكر تميل كي عم في حازيد من كتا چینج آیا ہے۔ ڈاکٹرنے تھک کما تھا سٹادی اس راجھا ار والے کی۔اے بھی شایداحیاں ہو کیا ہائی دمہ وارى كاملى ليرا قاعده اينا تريشمنك كرواراب "بول-"وه سربلا كربولا- وسيل قريش موكر آيا ہوں پھر بھے ضروری کام ہے بھی جاتا ہے۔" وہ کھڑا ہوکیا۔اس کے قریب کررنے ر تعبرنےاس کی طرف دیکھا الکین وہ اس کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے

قدموں کے ساتھ چلتی اس سے کچھ فاصلے پر جاکر کھڑی وسے نے اس دن دو بھی کیائیں اس کے لیے بہت شمنه ہوں۔ یا جیس الیا لیے ہو کیا میل میں وعدہ كا مول أتنده ايها نهيل موكا يليز بجه معاف كردو-" وه دونول بالحول سے كان يكر كر بولا اور الى فكل بناني كدوه بي ساخت مسراوي-التين يو-لاول ديمول-"اس فريموث اس کی طرف بردهایا تواس نے انکار کردیا۔ واجها بليزائز مت كرنامين بت تحك كيابول اوردوسراس میٹسن لے رہا ہول تو تھے بہت نیز آرای بے میں سوجاؤں متم مائنڈ تو میں کرو کی ؟ اس نے جلدی سے سر لقی میں ہلایا۔ "تحنيك يو- تم واقعي بهت التي بو-"وه ايك مرابث اس كى طرف اجعال كركيث كيا-تعبيركوجب المجى طرح اندازه موكيا -كدوه سوكيا ب تووه بير مح بالكل كنار ع يرجو كن انداز مل ليك ائی۔وہ اس کی اتنی بری اور اجاتک تبدیلی بر بے حد حران تھی۔ کیا آنے والا وقت اس کے لیے خوشیال لافےوالاے؟ مونے سلے یہ اس کی آخری سوچ می اور اس سوچ کا اثر تھاکہ میج دودر تک سوئی۔اس نے لیث کردو سری طرف نظروالی-وه وہاں نمیں تھا۔ وہ کھ در وسے بی دیکھتی رہی جسے کل اس کا آغادراس ك مندبانه تفتكوايك خواب تعي-اس كي نظرس تكي ہوتی ہوئی سائڈ نیبل تک کئیں۔اس کی گھڑی ویل بردی تھی۔اس نے گرا سائس لیا اور اٹھ کر بنٹھ تھا۔وہ خودہی باہر آگئی۔ کجن سے تاہید کے بولنے کی آواز آربی تھی۔ "اللام علیم\_"اس کے سلام پر انہوں نے مرکز "وعليم السلام!" المورى الجهة آج دير مو في-"وه شرمنده موكرول لونامير مكرادس-

"اندرجاؤيمال بهت مردى ب-" " بجمع ذر لگ رہا ہے۔ "خود پر اس کا کنٹول خو والمابوا-"تابيد بحيوس آكس-وران الجھے کرے میں نمیں جانا جھے ور لگانے ان ے۔"اس کی بات یہ تاہید نے بڑے ضبطے کار وديكهو تعبيراوه تهاراشوبرب- تهيي ماري زندگی اس کے ساتھ کزارتی ہے۔ اس کی اچھی بری باتوں کی عادت ڈالنی ہو کی تمہیں۔ بہرحال ابھی تم حاؤ اس نے بھے سے وعدہ کیا ہے۔وہ ڈر کر تعیل کے گاور جبوه وركز نميس ليتاتو تفك متاع اور تهيس خوريا اے چکار کراس کا ہاتھ پکڑ کروہ اے اس کے ارے کی طرف لے جانے لکیں اور اے لگ رہاتھا اس کے قدموں سے جان نکل رہی ہے۔ وروازہ کھلتے ہی ان دونوں کی پہلی نظرزید بریزی تھی جوبیڈیر لیٹا ان کود کھے کروہ کھڑا ہوگیا اور ساتھ ہی اس کی نظر ربرین کے دفلو سنبھالوا بنی بیوی کو 'باہر کھڑی تھی اور تم سے ڈر رہی تھی۔" زیدنے مال کی بات بن کر تعبیر کی طرف "زيد!اب بجه شكايت كاموقع نه ط\_" ورجی ممااً "ان کے کہنے روہ تابعد اری سے بولاتوں سكراكروروازه بندكرتي بوني يابرنكل كئين-وه دونول ائی جگه بربالکل خاموش تصاس خاموشی کوزیدنے "تعبر!"ان نام راس نے چونک کراس کا طرف دیکھا۔ دریناں او پلیز۔ "اس نے ہاتھ ہے ان قریب اشاره کیا۔ تعبیرے رونکٹے کوے ہوگئے

ہونٹول کودیکھااور تیزی سے نظروں کازاوں مدلاتھا "ریکھا میں نے کہا تھانا زیر تھک ہوجائے گا۔" انہوں نے جاتے ہوئے انداز میں اعار صاحب کو ہوگیا۔وہ رویزی۔ ضرار کے ہوٹ جھنے گئے۔ «اورویکھویٹا۔وہ اڑی تہماری بیوی ہے عورت پر ہاتھ کمزور مرداٹھاتے ہیں۔ وسورى الا استده اليانس موكا-" "وری گذ اتمهاری پند کا کھاتا بنوایا ہے ابھی لكواتي مول بلقيس "ساته بي انهول في كام والي "جي-"وه بعاكنوالانش آئي تحي-"جاؤ تعبيركوبلا كرلاؤ اورۋا كننگ تيبل بر كھانا بھي وستكوك كربلقيس اندروافل مونى-على حائے كانو كتناا تھا ہے جلوثالات " "آب كوبرى لى بلاربى بي-" وه "كول" كنته كنته رك كي اور دوينا تفك كرتي ہوئی باہر نکل آئی۔ کرے میں داخل ہوتے ہی سمالا کر اے لگازمین اور آسان کوم کئے۔اس کاچرہ کھنے کی ماند سفيد براكيا- ضراراى كود محدرما تفاعس فياس ريموث عينليل رياتا-كيفيت كومحسوس كرلياتفا-"تجيراد يموتوكون آياے؟" اعارصاحي نوسى سے بتایا -وہ کھ نہ کہ سکی- کی نے بھی کھ نہ تعبرررای گ-كماذا كنك تيبل ير آكت سببي برك اليقع مود میں کھانا کھارے تھے سوائے اس کے اور ضرار کے ' ريكما جوملسل مرجهكا يحيوع عي-اس کی خاموتی کی دجہ تووہ ڈرتھاجو اے زیدے محسوس ہورہا تھا، کیکن ضرار کی خاموشی کی وجہ پتا نہیں كياتهي-اس دن كي نسبت وه آج تاريل نظر آريا تھا-کھانے کے بعد سانے اسے کروں میں صلے گئے۔ وہ لان میں آئی ۔وہ کرے میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ بابر کاموسم سرد تفااور سردی ای کی بربول میں تھس ربی تھی الیکن اسے روائیس تھی۔ ورتم يمال كياكروى بو؟ وه أتكهيل بندكي مردى کوبرداشت کرنے کی کوشش کردہی تھی بجب ضرار کی آوازیر اس نے تیزی سے آنکھیں کھولیں۔اس "پلیز-"اس نے پھر پلیز کما تو وہ من من نے کوئی جواب نہیں ویا ضرار نے بغور اس کے کا نتے

www.pdfbooksfree.pk282014

دوحق!"وه غص بوليس توه مزيد تحبراكي-"وہ کتے ہیں ان کا ٹھنمنٹ چل رہا ہے اور # # # میٹسن کاوجہ سے اسی نیند آجاتی ہے۔ وسردیوں کی دھوپ کا اپنائی مزاے "تاہید ناميد فيغوراس كاجرود كما أياكه وه معصوم والفاكر آسان برجيكة سورج كود ميم كركماتواس بينهي معصوم بن ربى باس كي چرب ير سوائ حاقت کے اور کھ جیں تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں بدیدا کر رہ سك في المارك لي شايك كي التي الميس "ضرار-"انهول فے گاڑی کی طرف برصے ضرار " قريد التي المرادة کو آوازدی-ان کی آوازین کردهای طرف آگیاتھا۔ ورقتم بستى كول نبير؟"ابك نابيد كالمجه سجيده "كالجارج و؟" قاجس يع مرائق-دسي في توسيل ويكها-بيرسوت جاروفعه م يمن ورفر مذركوريسو كرت\_" چى بولىلىكى بات اور سى - زيدت كرير نبيل تقا-المجمع الجمع بحى شافيك يرجانا عجمة ذرا مال تك اب وده آچکا ب- شادی کو بشکل ڈیزھ میند ہوا ہ اور تم يون رائي موضع دى سال كرر يك مول-واوك "تبيى اس كامويا تل بجا-وه مويا تل "جى-"ئابىدىك طوىل يكجروها تابى كمرسى-كان علاكريات كرف الكار تعييرالكل غيرارادي طور دسنو-"ان کی سرگوشی پر وہ بریشان ہو کر انہیں راے دیکھنے کی۔ ساہ جینز 'سامانی ٹیک کے ساتھ وارك كالمزعير فف الكالد فوب صورت نقوش كامال وه مخص بست شائدار تفا-دىميايد فخص ميرى قسمت نهيس بوسكما تفاراكر مجھے اس گریں ہی آنا تھا تو زید کیوں ضرار کیوں "سيرامطلب ممودنول نارال زندكي كزاررب بونالاتيك\_ بزميندوا كف؟"ان كامطلب مجه كر نسي-"زندگي مي يهلياراس في اين كيدالله كونى شكوه كيا تفااور شايد بهلى بار كونى خواجش-ليكن تبيركاسارافون جياس كيچرب يرسم آياتھا۔ " بھی اس میں شرانے والی کیا بات ہے میں بلاماصل تقاس نے سرچھکا۔ "مجھے ایا تہیں موچنا ماسے "خود کو مرزاش کے کے بعد اس کے تهارىال كالحرجول- الى كامر تفي يس ال حيا-"كيامطلب؟" تابيدكي أعصي معمول عنواده تهدي تھي۔ مراسان لے راس نے سامن و کھا وہ ای کی طرف رنے کے کوا تھا۔ گامز کروجہ سے وہ اندانه میں رحی کہواے و کھ رہا ہے اکس اور-الآئ اوسے تودہ تھی ہیں جھے بات کرتے ور مجد محراكودسى طرف ديمن كي-ہیں کین ایس کوئی بات نہیں جیسا آپ پوچھ رہی الندونول كرجاتي اعجاز صاحب آكت الله المراسك المراسكات المالي المالي المالي المالي المراسكا "زيركمال ؟؟" وان كاكولى فون آيا تعالودها بريك كي " الركول مم في وها؟ "الميل-"الكاسر يكر لفي على إلا-ورتم نے بوجھا نہیں کس کافون تھا۔ "اس نے سر

كيول نابيد جى- "مثلده نيت بى نابيد كوجى د "جي بالكل بم توبت خيال ركهت بي - يوج ا تعبرے میں بیٹا بناؤات اموں کو۔" تابید کے رای نے بھیل مکرانے کی کوشش کی تھی۔ "تعبراجمے تم سے اس لاروائی کی امد نس م - تم بني مون پر كنين توتاكر مين كنين اور آبھي كن وبھی سیں بایا۔ "تنور صاحب کے شکوے راس حرت الميس ديكمااوراي جران نظول ال فاعازصاتب تابيداور زيدكود كما "چھوڑیں تور اب تعبیری این زندگ ہے۔ ميں جو ہرات آپ کوتا کراور پوچھ کر کرے۔"اک بار پھر شاہدہ بیلم نے لقمہ دیا تووہ شجھ کئی کہ ماموں کو یماں آنے ے روکنے کے لیے ممانی نے کیا جھوٹ بولا ہوگا۔ تب ہی بلقیس ٹرالی تھیٹی ہوئی وہاں آئی۔ اس کے چیھے ضرار تھا۔ یقینا"اسے ہی معمان نوازی کا خيال آيا موكا - باقي مب توريشان تص كه بات نه كل جائے الین ایا کھ نہیں ہوا تھا۔ وہ تو بھیں ہے ہر زیادلی پر خاموش ہی رہی گی۔ اب بھی اس نے کی کیا تھا۔ "ب تھیک ہے" جیسی سکان اس نے مونٹوں پر سجالی-کل رات زید کے روپے نے اے امدكالك سراتوتهاديا تفا-"كوك أوكى؟" جاتے ہوئے كيث كے قريب چیچ کر تنویر صاحب نے تعبیرے یوجھا۔ تعبیر نے جواب دے کے بجائے شاہرہ بیکم کا جرود کھا تھا۔ تاہد كالثاره كيزند آك أكيا-مونكل!آپ قرندكري- من تعبيركولي كراكل گا۔" کئے کے ماتھ اس نے تجیر کوبازد کے کھرے مل لیا۔ تعبیر کوجعے جھٹکالگا تھا۔ وہ سے سامنے مزاحت بھی نمیں کرسکی تھی۔جب کہ شاہرہ بیگم جو وقع لے کر آئی تھیں سباس کے برعس شا۔ تعبر توعیش کررہی تھی۔ انہوں نے بغور زید کو دیکھاج بالكل بارال تقااور اس كے سلوك سے لگ رہا تھا أن تعیرے ماتھ اور تعیراس کے ماتھ بت خوش ب-والبي پرتنور صاحب پرسكون اور شابده بيان

"تعير"اعادمادبكيكاركيده تيزى 'جي انكل-"اعجاز صاحب كساتھ زيد ئابيداور "يهال آؤبيناك"وه چلتى بوئى ان كے ساتھ والے صوفے رہے گی گی۔ "بہ لو-" انہوں نے ایک شار اس کی طرف برهايا ووسواليه نظرول انبيل ويلمن للى اليه زيد تهمارے ليے لايا بساس فے زيد كى طرف دیکھا جو ممکرا رہا تھا۔ اس سے زیادہ اعجاز صاحب فوش تھے کہ زیراس کے لیے گفٹ لایا ہے۔ تھنے ہو۔" اتن عرصے میں وہ شاید کملی بار و الم-"زير نے بھی مراكركما-ت عي كث يل مونى ضرار كه كم بغيريا برجلا كيا-جب وهوايس آباتواس كے ساتھ تئور صاحب اور شاہدہ بيكم تھے۔وہ ب اخت کوئ بول- کوش رکھا ٹاریج کر کیا۔وہ ای بے ماختلی کے ساتھ تنور صاحب کی طرف بوطی ا ان کے ملے اللہ بی اس کی آعمول میں آنو آگئے تق فوده جي آبديده توكي تقر "تجيرالمول عنى لتى رموكى ممانى بهى تمارى میں ہں۔"شاہدہ نے بظاہر یہ بات مسکرا کر کی تھی ا کیلن ان کے کہتے کی چیمن وہ مجھتی تھی۔ تنویر مامول ے محبت کامظاہروائس پیند نہیں آیا تھا۔ ناہید انہیں یاں ولمھ کر بریشان تھیں۔ المیں امید ہی میں تھی کہ وہ اجاتک ہوں یہاں آجاس کے۔اورے تعیرے آنو۔ وليسي بويغي-"تنور صاحب فيغورات وكلفة ہوئے یو چھاتووہ ان کا چرہ دیکھنے گی۔ آج بھی ان کے چرے بروہی محبت می۔ "كزورلكريى و؟" "آپ بھی کیبی باتیں لے بیٹے" شاہرہ نے مكراكر عاضرين برنظرة الكرينور صاحب كوثوكا ونئ نئ جلد ب-ول للنه مين وقت تولكتاب

"تم فرسث ٹائم انکل کی طرف جارہی ہوا تی سادگی ے حادی توانسیں کے گاہم تماراخیال سیں رکھتے۔ تهاری شادی کی جواری کمال ہے؟" "- CUL 57" "تماری جواری ای کے اس کیا کردی ہے؟"وہ ناراضى بولاجياس كورالكا ہو-ابودكيا لمتى كم انهول فيوون بعدى سارا زبوراس سے ليا تھا۔ "مين عماے لے كر آ تابول-" ورنبير\_"تعيرنے بافتيار توكا-"كول-"وهرك رات والمضاكا-"آئي و ك كاك شايد ش ف كما ب" الوكيافرق برناب تهارا زبور بوتهمار عاى ودنیش میں خود لے کر آتی ہوں۔"مزید کی معرے سے بحنے کے لیے خود ہی دیل ہونے چل دى- وروازه كصطاعة اكروه اندرواقل مونى لو كمرے میں تابید کے علاوہ ضرار بھی موجود تھا وہ بھی کروہاں "آئ!زيد كمدرع بن امول كر ماناب" انول نے اچھار زور دے کر کما تھا۔ " تھکے ہوئی ان کے کمنے روہ ہاتھ سکتی ہوئی とうとうとう "آئی! کھ جواری جاہے گی- زید کہ رہ بن جيولري پين كرجاؤ-" "زيد نے كما ع؟" تابيد كے ماتھ ماتھ فرار نے بھی جونگ کراسے دیکھا۔ "جى-"وە سرچىكاكربولى-ئابىدىنے ضرارى طرف ويكهااوراثه كروار وروب كي طرف بريه لتس-انهول نے تین ڈیاس کی طرف برمعائے " ملے ای اس فال فالے کا ای دو والس كردي كرے يس واحل موني تو زيد اس كا منتظر تعاسى نظرس سيدهي التدير لنس-"بسبب" اس فرا کول کرسوالیہ نظروں

الكازير كا ول ين اللي تك اس الوكى كى محبت ے ای کے وہ تھے ہوی کی جگہ دیے کو تار سیں بھے زیرگی کمپرومازے کت گزارنی ہے الکین کیا ين اتن مت رفعي مول كرساري زندكي بغير محبت ے زاردوں؟ م اور رجی کیاعتی ہو تعیرا اس کے سوال براس کے اندرے جواب آیا تھا۔ کی کی زرکی میں ان جاباین کر رہنا بہت اذبت ناک ہے لين اس عزياده ازيت تاكسيات بكدوه مخض جواس کاشو بروو ده کی اور کوچایتا بوده اس کی زندگی كاحسة محى اوراب تكاسى يادول كاحسب اس نے سرکودونوں اٹھوں میں کرالیا۔ "تعبر!"زيد آوازدياموااندرواظل موا-"جي"وه يوتك كراس ويلحف لي-الطبعت فیک بهاری؟"اس فے جرت سے اس كالرابواجرود علال "جي-"وه سجيدي سے بول-الوَ عُرمودُ آف ب " تعبر نے کھ جرت ے اے دیکھا۔ وجو تمارا موڈ تھی کرتے ہیں۔" وہ واردُ روب من سے کھ تلاش کے ہوتے بولا۔ "جلدى سے تار موجاؤ-" "<- Ul/tb" "تہارے مامول کی طرف "اب کہ ہوتے والی حران سلے عرب کو گا۔ "لا كمه رب تقع عم كافي اواس مو مهيس ابرك جاول-"اور تعبرے افتار گراسالس لیا-"بخال بھی انگل کوئی آیا تھا۔" العلواب سوجنالعد مل جلدي سے ترار موجاؤ-"وه ملا کروارڈ روب کی طرف براء کی۔ آئی کے لائے وے کیروں میں سے اس نے ایک موث کا انتخاب كيا- موث كى مناسبت سے بلكى بھلكى جوارى كے القروم ووالكل تارسى-"مالي جاؤى؟"اے سرے پر تك ويك كرنيد ن بوجها تعالوه بافتيار مركر أكين ميس خود كود كيض

میں۔ ضرار اور زید کا زیادہ وقت میڑے ساتھ کن تابید کو شروع سے ہی ضرار کی نسبت زیدے زمان پار تھا۔ بچین کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے لے کر جواني كى بدى برى غلطيول يروه يروه ۋالتى ربى اس كى بے جاد هیل سے زید کوانتی جرات کی تھی۔اس کے رس ضرار می کونی مدیار شین ک-اسے در کو لینی شروع کردی۔ حیان اعارے علم میں بیات میں می الیان پر پاتھا کہ اس کی کمپنی اچھی نمیں ای لے ام ال رفض كي امريا بي والوسي منول مِن آزادی ال ای-اے مجھانے کی بت کوسٹش کی لئي-كين جب سبكار جائے لگاؤ بم فياس كى شادی اس لڑی سے کروادی جس کے ساتھ وہ ال وقول ره رہا تھا۔ کھوڑے عرصے بعد زیروالی آگیا کول کہوں ائری اے چھوڑ کر کی اور کے ساتھ چلی کئی تھی۔"وہ التزائيه اندازس مصف "واليس آكر زيد بحث وريس ربا- بم اس كو سائكالوحسك كياس لح جاف كح تباي مخلف میش کے بعد ڈاکٹرنے کما تھا کہ اس کی شادی کردی جائے کسی اچھی اڑی ہے۔وہ بی اپنی محبت اور خلوص الصراعت -" بات ممل کرکے وہ کمرے سالس لینے لکے جے طوئل مسافت طے کرکے آئے ہوں اور تعبیر کو ای قسمت ر رونانمیں ہی آری تھے۔اے بول بالق خاموش ومهراعازصاح وبمتدكه بواتقا ددمين جانتا مول تعيير أبيرسب باتين بهت تكليف وہ ہں 'زید کی شادی کے بارے میں کوئی سیں جات اور نہ بھی ہارے کر من ذکر ہوا ہے اس بات کا ملین میں نے مہیں اس لیجایا ہے کہ مہیں ہریات کا "ليكن ميري تم سے كزارش ب تعبيراتم اس رشة كونهمانا عم ماري آخرى امد مو-"وهاب عي فاموت می-وه کراماس لے کر گورے ہو گئے جگہ

وہ خاموش ہو کئے پراس کا جرود مکھنے لکے جوائے وهیان میں سامنے رکھے کھولوں کود ملھ رہی تھی۔ "پاے تعیراتم بھے بہت اچی لئی ہو۔ تہیں ويلحابول أوجران بوتابول كرونياس ابحى معصوميت باقى ب-"اين لعريف يروه شرماكر سرچمكاكئ-"يلے و نيس لين أبول رائے تمارے جيسي المارى جى ايك بني بولى-" "دسيس آي كيني يي بول انكل!" "بل بينام مانا مول- بني موت بي توماري عنت رکھ لی تم نے اسے اموں کے سامنے ورنہ کوئی اور ہوتا تو تماشا لگ جاتا مارا۔ لیکن کل جو تنور صاحب كمدرب تع بني مون يرجل كالكياايام نے ان سے کما تھا۔"اس نے سرتیزی سے تقی میں وونيس-ميري ممانى في كيول كدوه نبيس جابتيس کہ میں مامول کو کچھ بتاؤل۔وہ مجھے پیند نہیں کرتیں اورنہ چاہی ہیں کہ ش ان کے کوش رہوں۔"آج کافی عرصے بعداے کوئی اساملاتھاجس کے سامنے وہ این بخراس نکال سکے۔ "ميں جران ہوں كہ كياكوئي ايما ہوسكا ہے جو تہمیں تابیند کرے۔"ان کی بات س کروہ خوداذی کے گئے محرادی تھی۔ "آبے ایک بات او چھوں؟"اس نے بوے جهجكتر بوئے سوال كيا تھا۔ "ال بشالوچھو 'بلا بھک بوچھو۔" "انكل! زيد ايے كول بن؟"اس كے سوال بر اعازصاحب في الراسال لياتفا-علم ہوناجا ہے۔" وہ اب بھی کچھ تہیں بولی تھی۔ "تہمارے اس سوال کاجواب تو میرے یاس بھی ميں بٹا! من آج تک خود مجھ ميں سكاوه اساكول ہوکیا ہے؟ ماری تربیت میں اور ماری محبت میں کیا كى روكى مى- "ان كالهو رنجده موكياتها-ودي من من وه بهت شرارتي تفاعلين يد تميز نهين-وہ لو کی دونول ہاتھ کووش رکھے کتنی در تک ساکت تہاری آئی کو شروع سے ہی ابنی یارٹیز بہت عومز

"جي باتي کافي وزني تھے اس ليے ميں نے واليس كدي-"زيد ايك سجيده نظراس روالي-" ہے ہیں کر آجاؤ عیں گاڑی میں ویث کردیا موں۔"وہ ایناموہا تل لے کرہا ہرتکل کیا۔ کارڈرا سو كرتے ہوئے وہ خاموش تھا۔ تعبیر نے وہ تین باراس اس كاجره و للحقية و ع كما ے بات کرنے کی کو سی کی ،جس کاجواب ہوں بال میں آیا تھا۔اس نے گاڑی کیس استیشن پر روکی اور باہرتک کیا۔ تعبرنے اے سی سے بات کرتے دیکھا اور کھ در بعدوہ ای محض کے ساتھ کاری طرف آیا "به ميرى والف لجيراور لجيريه ميرادسك قريد ے جمہ" زید کے تعارف کوائے پر تعیر نے اس کے دوست کی طرف و کھا جو بہت غورے اے دمکھ رہا تھا۔ چروہ دونوں کھ دور جا کریات کرنے گئے۔ زید کے دوست کی نظرین اس رجی ہوئی تھیں۔ تانہیں اس کی نظروں میں کیاتھا کہ تعبیر نے غیر محسوس طریقے سے رخموڑنے کے ساتھ اینابال ہاتھ ہائیں رخسار يرركه رايناچره چهاليا تفا-زيدك آخيراس خ كيث شرين في كلولا تحااوراس كوديكية عي وه ب "يد تميزائل! تماري كيادنياسے نرالي شادي موئي ہے کوئی ہوں بھی بھول جا آہے۔"وہ اس طرح اس سے لیٹےڈا منتخوالے اندازیس شکایتس کردہی تھی۔ اس خالگ ہو کراے آ تھوں سے چھے کوئے

مافتد في اركراس عليك في-

زيد كى طرف اشاره كيا اور زيد ير تظرير ته اي تمرين

ایک بل کے لیے شرمندہ ہوئی اور الطے ہی بل بنس

وسوري زيد بهائي إمي تعبيركو ديكه كرخودير قابو

سی رھ سی۔ سوری کیے ہیں آپ اور پلیز آپ

لوك چليس اندر" امول اے وكم كربت خوش ہوئے

-ممانى بھى كافى يارے كى تھيں اور سى عثيمت تھا۔

وہ پہلی بار زید کے ساتھ آئی تھی تو اموں اور تمرین

"كول-"قه مهلاكريه كي-وروداوار كود سلمنے كى-

"ہاں ہال لویات کرو۔ "مرین کے فون بردھاتے بروہ سواليه نظرون اے اے ديکھنے لی۔

اس کے طق میں آلیا۔ وارے پارونا۔"اس کیونی مندو محضار ترین کے

كاول جادر القاكم برج يلى فين وي-"زيد بحالي آب بيتيس بلاكياس مهم دراك الى-" كرى زيد سے كم راس كالى بروكرك مل لے آئی۔ مبت باری لگ ربی بو-"مرین فے بارے

والجمالية بتاؤمني مون يرتم لوك كمال مح تصاور من مے عند ناراض عی بتار جی سی اس ع علاكت ريشان تعين وجواس كے بني مون ك موال ر ریشان مولی تھی کہ اے کیا بتائے کمال کی میاس کے اعلے سوال راس نے کراسانس لیا۔ وری!میری علطی ہے بچھے بتا کرجانا جانے تھا لين بس جلدي بين بتالهين سكي خيرا تم چھو ڈوبيہ بتاؤ

السراهاب ل ب تعیک ہے" "ہاں اب توب تھیک ہے" شمرین کے چرے پر مكرابث اطمينان بخش كلى-

"فدے میری بات ہونی ہے۔وہ اب میرے ماتھ بالکل سلے جیساے تمنے سیح کماتھا وہ شاید جھے تک کردہا تھا'ہاں لین اے تہماری شادی کا یا چلا تو وہ بہت ناراض ہورہا تھا اور تھیک ہے تا اس کا ناراض مونانما بھی ہے کی فے اس کو سیس بنایا تھا۔"

المحاركوايك منك بيتحويس آتي مول-"تمرين کہ کر تیزی ہے باہر نکل کئی تو فہ حسرت سے ان

د فرر کا فون ہے۔" اور اس کا کلیجہ انچیل کرجیے

ٹوکانواس نے وحر کتے ول سے فون پکڑ کر کان سے لگایا

وسلو۔" اس کے ہلو کے جواب میں ووسری طرف ممل خاموشی تھی کین وہ جانتی تھی کہ وہ

درى طرف سيدا "مجھ میں نمیں ارہا کیا کول عمرارے اس کارٹانے پر الیال بجاؤل یا تھٹروں کے ساتھ تمہارا منه تورون؟ ولحدور بعداس كي سنجيره ليكن كرخت آوازساني دي تو تعير في ماخته محلا مونث واثول تلے دبایا۔ ساتھ بی اس نے تمرین کی طرف ویکھاجو اس کی طرف متوجہ تمیں تھی۔

دمیں نے حمیس کما تھانا کہ میراانظار کرنا۔ ابھی جھے گئے دن بی کتے ہوئے تھے اگر کی اور کودل میں بسايا موا تفاتؤ مجهس يار كاذرامه كرنے كى كيا ضرورت تھی ممہ دیش کہ تمہارے نزومک دولت سلے اور مجے بھی اندازہ ہوناجا سے تھاجی لڑی نے ساری عمر کے رکھانہ ہو دولودلت کے کے جی ارستی ب كى بھى مد تك كر عتى ب" تعبير نے تحتى ہے اع مونول كووباركها تفا-ده أيك لفظ بهي نهيس بولنا

ولكن تميدنه سجمناكه تم في شادى كراية تم خوش رہوی۔ میں مہیں بھی معاف تبیں کروں گا۔ میں خوش میں تو اللہ کرے تم جی خوش نہ رہو۔ برباد بوجاؤ اور اكر ايبانه بوانا لعبير! تومن خود تمهيل برياد كردول كا-"مزيد سننے كاس ميں حوصلہ سيس تفا-اس نے فول بد کرویا۔اس کے کان سائس سائس کرے

"ہوگی بات" تمری نے اس کے باتھ سے تون لية بوع بوچهاليكن وه خاموش ربى-"كياكمه رباقها؟"

"مباركبادو برماتفا-"وه كمه كركفرى موكى-"كمال جارى ہو؟" تمرين نے لعجب اے اے

والمرجاناب-زيدكوكام بھى باور آئن في جى كما تما جلدي أجانك" وه جلدي جلدي بولتي الني اضطراني كيفيت رقابوياني كوسش كردى هي-النف دنول بعد ألى مو الجحے تم سے باتي كن - アンプランカリンと

وسيل چر آول كى تمرن ! ابعى يحم جانا ب بمثكل متكراكراس كاباته مخيته يايالور تيزى سے چلتى "جلين-"اس كي كن إند ل يرت ت وبينا بمارى ممانى في كانا بناليا ب- كمانا كمار عانا- "تور صاحب كر عرب الوكة تف

"نيس امول ايم بھي اجي جاتا ہے" زيد نے عورسے اسے دیکھا۔ وعوك انكل إيمواقع ليث بورب بن مجرجلدى ودبارہ آب ہے ملاقات ہوگی۔"وہ تور صاحب ہاتھ ملارہاتھا میلن وہ کی سے معے بغیرہا ہرتکل آئی۔ تؤر صاحب كے ساتھ تمرين اور شايرہ نے بھي جرت

سےاس کے رویے کودیکھاتھا۔ "م قل ہو؟" کارڈرا ہو کے تو نے زید نے كردان موركر تعبيرے بوچھاجومسلسل كردان مورك אותר לפנים לפ-

وبہول-"وہ آنسوول پر قابویانے کی کوسٹش میں التاى بول سى-زىدى جرسارارات استاسى بات ہیں کی۔اسے کھرچھوڑ کر زید خود کمیں چلا گما تھااور اس نے شرکیا تھا کہ اے مزر سوالوں کے جواب الملال ويدول ك

اسے کرے میں جاتے ہی خود ریٹھائے ضط کے ير اوت كئ تقدوه يول كي طرح دون كي م از کم فہدے اے یہ امد نہیں تھی۔اس نے کتنی بري قرباني دي تھي۔ كم از كم دہ تو سجھتا كيلن دہ بھي ووسرول کی بتانی ہوئی کمائی ریفن کرتے بیٹھ گیا۔ الكيامي وولت كى بحوكى تحي؟ ثم كيا يجھے برماد كوكي من توسلے عياد مول "اس فودول بالحول من جره جمياليا-

4 4 4

"ارامیری بات مجھنے کی کوشش کو - میں اتنی جلدی کیے اتنی بری رقم کا انظام کول گا۔" یہ آواز

المناسقال مي 2014 📚

www.pdibooksfree.r

كرول كالا كين ابھي مجھے تهاري مدو كي ضرورت وكهال تحييل تم- "كاريدوريس بى اس كى الاقات البديه وكي-"جى-" دەكمناچايتى تقى دەاس كى كيارد كرعتى ے الین وہ تی الد عی- زید نے اس کے ہاتھ ورتم في بتايا كول ميس زيدرات كو كمر ميس آيا؟" چھوڑ کرافطرالی اندازش اتھ چلانے شروع کردیے۔ و غصے اس کاچرود مام رہی سیس دہ خاموش رہی کیا " بجھے کھ چیول کی ضرورت ہے "وہ کمنے کے جواب دی -دخوار بوچھو کمال تفاوه- "کمه کرده آگ برده کشن بعد تعیری عل دیکھنے لگا کین اس کے چرے سے اے سی اندازہ ہواکہ وہ اس کامطلب نمیں مجھی۔ جكدوه وصلى قدمول عكرك لم طرف بوص كى-"المام محمد سےدے عتی ہو؟" وه سامنے ہی بیڈیر اوندھے منہ لیٹا تھا۔ آہٹ براس " كنت جاميل آب كو-"اس في زان من حاب نے سراٹھا کر دیکھا۔اس کی آٹھیں بے حد سمخ كالكائے كے بعد لو تھا۔ "آب کی طبیعت ٹھیک ہے۔" وہ پیشانی سے دو وواليس كالله "جيس" تعير كاداغ بحك الركياتفا-"عاليس بياس لاكه- ميرے ياس ات زياده زبون-"وه صرف اتنابى كمه سكااور سردوباره بيدير "رات كو آب كمال تح بي و مضطرب اندازيس "نو آئی کیاں ہے کین پر بھی وہ چالیں بذك قريب كورى مولى-ياس كے نيس بول كے "زيد كم اتھے يال يو "دوست كى طرف تفا-" ئے تھے «لیکن اسٹے زیادہ رد کے کول چاہیں آپ "آب كوكم از كم ايك فون توكرويتا جاسے تھا-ہم كتابريشان تصے" زيدنے بوري أنكھيں كھول كر ووبس جاميس-"وه ايك وم پريشان موكياتها-"م ریشان تھیں۔"اس کے کمنے ر تعیر نے فور "آبانكل آئى بات كول نيي كرتے" "ياكل مو-"ووايك وم غصے توك كيا- "اور تم ے اے دیکھااور سرائبات میں ہلاویا ۔وہ اٹھ کربیٹھ جمى ان بالكاذرمت رال-" اليال أو تعبيرا" تعبير فاموشى سے اس كے البحث الميل كو جھے \_"وہ عصے بول ہوا المغيرة كى-زيد فياس كودول القد تقام لي المراس ملخ لكا- تعير بهي ريثانى ال ويكف کی چروہ ایک وم رک کراس کے سامنے کھڑا ہوگیا۔ "تم بت الهي بو تعبير!" تعبيركي آنكهول مي أنو آگے اور یہ فوٹی کے آنو میں - دکھ کے والماتم اسے اموں سے بھی سیں لے ساتیں؟" تعيرمزيدريشان مولئ-"تو پار درست ب كد ميرے ماتھ اياسلوك دوريد المول كياس است يسي ميس مول كاور میں ان سے لے بھی سیں عتی-میرےیاں دو عن المورى من جانيا مول كه من تميس وه خوشي نميس لاکھ ہوں کے وہ آپ کے ہیں۔" البعكاري عجه ركها بجهد"وه ايك دم پيث وك مكاجوتم دروكن موالين اب من كوشش

رات آیا نمیں تحااور بے حملی بسترظام کردہاتھا کہوہ "م يال كياكروى مو؟" إن قريب بعارى أواز اے دیم رہا تھا۔ وہ دونوں ہا تھوں پر نور ڈال کرا تھی اور سر جھا کر بحرموں کی طرح کھڑی ہوگئی جے یمال بیٹھ کراس نے بہت بوی غلطی کی ہو۔ ضرار نے بغور ومردق ربى دويساس كالوجيخ كانداز يساخة تحا۔ تعبیر نے چونک کراس کی طرف دیکھااور دوبارہ سر ودطبعت تعلي ٢٠٠٠ "ج\_" اے اب اس کے سوالوں سے الجھن ہونے فلی میں۔ "زیدنے کچھ کما؟"اب کہ انداز کو جنا ہوا تھا۔ تجيرتے اب غورے اس كى طرف ديكما وہ كيس "زيد كمال ع؟" وه شايداس كجواب مطمئن تعين بواتفا-"ده کل رات کم میں آئے" الاو۔"اس کے ہونٹ میل کے اعداز میں عرب اس في اور كونى سوال مبين كيا تفا- يورج مين كمرى گاڑی کی طرف مرکبا اور اللے ہی بل اس کی گاڑی كيف عام هي وهوياره اي اندازش بيرة ي-" ایک کے اے کو دھونڈر بی ہوں۔" بھیں محصولى بوئى سانسول كے ورميان بولى توده سواليد تطرول "زيد يعالى آپ كوبلار بيس" "زيد آئي "اس في جرت عيقي كودياها

يقنا"زيدي هي-دهوين رك كيا-ابھی تک نمیں آیا۔ ابر آئی تو کین سے تابید اور بلقیس الوك إمن جانتا ہوں میری علطی ہے الكين بليز كي آوازي آربي تھيں۔اے كى چيزى طلب سي می وہ خاموثی سے لان میں آگرگری کے بجائے مہیں کوئی جلدی نہیں تھی۔ بید دودان میں مہیں کیا كهاس ريش كل اورائيدونول كمشول يرسر تكاديا-ايرجنسي بوكئي؟"زير كالبحد صغيلايا بواتفا-س كرودا محل روى - سرافقاكرد كمالة ضرار جرت ب ورم جانے ہو کیا بکواس کرے ہو۔ بھاڑ میں جاؤے" ضرارووقدم آگے برماتوزید اضطرابی اندازیں نیرس بر چکرنگار با تفااوراس کے دیکھتے ہی دیکھتے زیدنے جب سے سریف نکال کرسلگائی ضرار نے تیزی سے اس کی سوتی ہوئی آ تکھیں ویکھیں۔ سرب اس کے ہونٹوں سے نکال کردور جھینی۔ آیک لمح كے ليے زيد سجھ بى نبيل كالكيل ضرار ير نظر برتى اس كے چرب ير غصد و كھائى ديے لگاتھا۔ جهكاكر سرنفي بين بلايا-" يكيد تميزى - "وه ضرار سے او تھ رہاتھا۔ "بييس م ع بهي يوجه سكامول بيكيابد تميزي ب- اس كاشاره سريف كي طرف تفا-الميري مرضى من جو جابول كول تم ميركياب بنے کی کوشش نہ کو۔" زید نے بڑی بدلحاقی سے مواها-والربي سب كه كرنا تفاق علاج كاذرامه كرنے كي والح كے ليے تار تار كما ضرورت هي؟ "ضرار من نے کماناتم میرے معاملے عدور رمو-ميرى مرضى من جوجاب كول-"اب كدوه في كربولا اورياس برى كرى كو تقوكرار كرتيزى تكلّ كيا-جكه ضرار مات ربل والے كتني ور تك وين کوااس کے رویے اور ٹیلی فون کال کے بارے میں صبح جباس كى آئكه كعلى تو كنتى دير تك وه غائب الدماغى سے چھت كوديھتى ربى-اس كى أعلصيل ورو كررى تحيي اے ياد آيا كه وہ رات كو كافي دير تك روتی رہی تھی۔ کول؟اس نے سرتھماکراہے وائیں طرف دیکھازید نمیں تھا۔اس نے گراسال لیا۔وہ اورای جرانی کے ساتھ اندری طرف برطی-

"ונולט בל על עופי" " مجے زیں رہے کے لے نہ کہ وکا "בשל של של עוצו אפטי" موگا۔"وہ بربرطایا تھا کین بربرطابث اتن او فی تھی کہ "وری گذ- "عازصاحب متاثر ہوئے۔ وحور تمارے کھریس کون کونے؟" تعبیر نے صاف من تھی۔ دهب جمهاری قسمت وہ تعبیری طرف دیکھ کر وديس مي اور ديدي بي-"اس دوران تجير بي عجیب انداز میں بولا اور مزید کھے سے بغیر کمرے سے فورے اے ویل رہی گی۔ وہ بہت خوب صورت ھی۔اتنی خوب صورت کہ کوئی بھی اس کو دیکھے تو ويكمارب اورساس كويسفاوره كاطريقه آنا "زيد!" وه تقريا" بھاتے ہوئے اس كے بچھے كئى تفاراس نے اس سے کچھ فاصلے رہینھے ضرار کودیکھاجو كين لاؤج من من كررك عي-لاؤج من تاميد اور اعجاز صاحب كماته ضرار اورايك لزى اعروافل چائے معتے ہوئے اس کی ہاتیں س کر مسکرا رہا تھا۔وہ دونوں ایک دوسرے کے ماتھ بہت اچھے لگ رے ہورے تھاں نے تیزی سے این چرے بہاتھ تھے۔ وہ ان دونوں کور مھتے ہوئے اندانہ لگا رہی تھی چھر کرخود کوناریل کیا تھا۔ وص ون من اساره كولين اربورث كيا تفا-" عجب اساره کے قبقے راس کادھیان بٹ کیا تھا۔ واساره التم كيس أنكر جد تونيس-" تابيرك ضرار الهدكواي ماته آفوالي لأي كمار عض پوچھٹے پراس نے قبقہ رکایا تھا۔ دونہیں آئی!" باتھا۔ وقتم نے پہلے بھی اسارہ کاذکر شیس کیا۔" تاہید نے "پليزمما! يه كيم سوال پوچه راي بي آب مي اسارہ کو یمال آپ سے موالے لایا ہول ندکہ " بجھے بہلے ہی ہاتھا آئی! ضرار نے میراذ کر تہیں کیا اس کے کہ آپ انٹرویو شروع کردیں۔ ہوگا۔ امارہ نے مصنوعی تاراضی سے ضرار کودیکھا۔ ارے بایا انٹروبو کب سے الیے ہی بوچھ رہی "بير ميں بى ہول جو اس كے چھيے ياكستان تك آئی۔ بہ تومیری میلز کاجواب بھی بھٹکل دیتا ہے۔ موں۔اسارہ بیٹائم سی رمو ہماری طرف۔ہمیں مہمان نوازی کاموضع دد-" "منینک یو آنی! لیکن میں ہوٹل میں کمرالے اساره کے شکوے براعجاز صاحب اور تاہید نے معنی خیز تظرون سے ایک دو سرے کوریکھا اعجاز صاحب کی نظر چکی ہوں اور آئی ایس نے ضرارے کماتھاجب میں " تعبير ترجاؤ بينا وبال كول كمرى مو-" اعبار باکتان اوں کی توتمارے کھر دکوں کی میلن اس فے منع كروا- أب سب توات الحي بن - يد س ركيا صاحب کے کہنے ہر وہ بھٹکل مسکراتی ہوئی ان کی ے "اس کی بات پرسب بنس پڑے تھے۔ دوچلو انھو باتیں کرکے تمارا پیٹ — بحرکیا "يه تعير إماري بني زيدي يوي-" موكا-"ضرار كوراموكياتفا-الماره نے مصافحہ کے لیے ہاتھ اس کی وارے کمال جارہ ہو میں کھاٹا لکوا رہی واور تعبيرابياساره بصرارى فريند اسريليات ہوں۔" انہیں اٹھتاد کھ کرتابد نے ٹوکا۔ ودنهيس مما إاساره كو يحية شايك كرنى باورا يكسود آئی ہے۔"اعاز صاحب نے تعارف کی رسم بھائی جكروزث كرناب ھی۔بلقیس کے جائے لگانے کے دوران دہاں خاموشی

الماري " وه تاميد سے كلے ملتے موتے بولى - اعجاز مادے ال کوہ تعبیری طرف آئی۔ ورثم بت كم بولتي مو-"اساره كى بات يروه بس "ف يو آرسوكوف"الماده قاس كاللير

جَا كاني وودول علي الح وعازاآب في الماكتي خوب صورت الرك اور کتنی نیس کھ اور ملنسار اور کے ہے۔"
دہاں اور کی واقعی بہت انجی ہے۔" انجاز صاحب

نے البدی بات کی مائیدی۔

"فرارك ما تو سوك كركى-"وه فوشى س بولیں۔ «بہلے ضرارے پوچشاروے گا۔"

" مجھے تو لکتا ہے ضرار بھی اے پیند کر باہ میرا خیال ہے بیہ وی لڑکی ہے جس سے ضرار شاوی کرنا

ورمول- اعازاصاحب في مريلايا-اس ضرارے بات کرتی ہوں۔ آگروہ ال کتاب تواسارہ کے والدین ہے ال کریات طے کرلیتے ہیں۔ كريس رونق موجائ ك-"تعير في باخته تابيد کی طرف دیکھا جو اپنی ہی دھن میں بول رہی تھیں، جكهاعازصاحب تعبيركود كيدرب تتعجوكم صم موكي

"جىانك-"وەچونك كرائىس دىكھنے كى-

"ميس الماله ليي في-" ادبهت الجهي اوربهت خوب صورت "اس-

مطول سے تعریف کی تعید العلام الكيوى كے طور يرسب في اساره كوۋن لایا-" نامیر جوش سے بولیں-اب انہیں ضرار کی

رضامندي كالتظارتفا "زير کھ زيادہ ليك ميں آنے لگا-" تابيد نے امرى كى طرف و يكو كركهاجهال دات كسا رهياره

E410

ومتم نے توجھانہیں تھا تعبر!" "د آئیوه بھے تاکر شیر ماتے" الم اس کی پوی مو تعیرایه تماری دمه داری ہے۔ لتنی دفعہ مہیں بتاؤں یہ بات "وہ غصے سے

وتاميد أكول مروقت تم تعبيركوبليم كرتي مو- زيد کولی بچہ میں جس کیوہ ہروقت اگرانی کرے۔اس کا فرض ہے کہ وہ ان ہوی کوتا کرجائے۔وہ بریشان تہیں موتى كيا-"اعجاز كاندازديني والاتفا-تب بي يامركار رکنے کی آواز آئی تھی۔

"ميراخيال ب زيد موگا-" تاميد كے كمنے روه دونوں بھی دروازے کی طرف دیکھنے گئے الیکن اندر آنےوالازید میں ضرارتھا۔ ودا الوك وي اليل؟"

دوبس يومي تي وي ويه رب تھے"اعار صاحب كے لئے روہ مربلا ماہواان كے ساتھ بنھ كيا۔ "كھانا للواول تمهارے ليے"

ورنسي- كانا كاكر آيا بول-"وه باتدي بدرهي کری ارتے ہونے اولا۔

"ضرارتم نے سلے بھی اسارہ کے بارے میں تہیں

بتايا-"وه ناميد كي طرف ويلصف لكا-اللمي كه وه اتى خوب صورت باتى المحى ب

اورسب سے بری بات تم دونوں ایک دوسرے کویند كرتي مو-" ضرار كاستجيده جره مزيد سخت موكياتها-والی کوئی بات میں - وہ صرف میری فرینڈ ہے جسٹ فریز-"اس نے ایک ایک لفظ بر زوردے کر

لیں یہ کی نے کماکہ دوست سے شادی میں

ادمما! آب شادی کے علاوہ کی اور ٹایک ریات نهيس كرسلتيس؟"وه جمنيلا كربولا-وضرار!شادي كي عمر مولى ب- زيد تم سے چھوٹا

ہے۔اس کی شادی ہو گئے۔اب م ہوتو مے کمول کی

v.pdfbooksfre

دومنى إيس مجهدون يميس مول- آول كي كهانا بعي

نااور پھر میں نے محسوس کیا ہے اسارہ حسیس پند کرتی ے اور کھے لگا ہے تم اس کے ماتھ خوش وماااساره الجهي نبيل بت الجهي ب كين دهده اوی میں بحس سے میں شادی کر تاجا بران اس نے داور پلیز! آئنده میری شادی کی بات ند کریں کیول كه يحي شادىءى تعيل كل-"وه كمدكرات كرك كى طرف بدھ كياجيد اعازاور تابيد كے ساتھ تعير نے

بحى جرت اس كروثوك اندازكوساتقا

وہ جب مرے میں آیا تو وہ جاگ رہی تھی۔اس كو الفغ يروه الرايا-ورتم ي بهي مماك طرح مجهي والثنا موكا- وانث لو- ابھی میرامود ب دائث سننے کا۔" وہبدر بیڑے کے جوت الرف لك-وه الحى البيديكم عور عكم آئے روان کھاکر آرہاتھا۔وہ چھے سیں بولی تھی۔ جوتے الركوه لي كيااوراس كاچرود ملف لگا-

واراض بو-" تجيرخاموش راي- والححالياسوري المنده اليانيس مو كادوستول كم ساته وقت كررك كايتا نسيل چلا - بهت تفك كيا مول-"وه جمائي ليخ

واجهاسنواكل تاريناشام من ميرے فريندى طرف الى عاور بهت اللى طرح تار بونا-اسون کی طرح نہیں ،جب ماموں کے کھر کئی تھیں۔ تھوڑی در بعد اس نے سر تھما کردیکھا وہ سوچا تھا۔ اے رشک آیا تھا بہاں اے رات کررجاتی تھی نیند ميس آتي هي اور كمال ده كنتي الميندكي وادول مين كوكيا تفا-اس فالحد كرلائث آف كي اور بيشه كي طرح ويش آكيت كي

وہ صبح اے ایک بار مجروعوت کی بادد بالی کرواکر خود علاكيارو كفي تواسائ كرے مخت كرتے من للے تھے جنازید نے اس کے تارہو نے رزوروا تھا

اس سے اندازہ ہو کیا تھا ہالی خاص ہے۔ اس گلالی فراک نکالی جس بر سفید موتیوں کا کام تھا۔ جواری بن کراس نے استیاوں س برش کیا۔ اے کوداس فورے آئے مل خود کور کا تب بی دروازے پر وستک دے کر بلقیس اندرواط

"واه باجى إآب توبت بيارى لكرى بين بالكل شزادیوں کی طرح۔"اسے در محصة بى بلقيس إسافة اندازس بولى تووه جعينب كر مطرادى-ومعیں آپ کویہ بتانے آئی تھی آپ کی بس کافوں

وه چران دول اور تیزی سیابر عی-دميلوليو ابولعير-" وديس تفك بول-ب فريت عا-" "السب تعك عم توالي ريشان بوريى بو جدے میں خریت کے بغیرفون میں کرسلتی۔ ایک گذشور تھی۔فدنے شادی کے لیے ہاں كردى ب اور خالد اور انكل آج مجھے الكو تھى يہنا كے آرے ہیں۔"ایک بل کے لیے تعیربول بی سی

"تجيراً"اس ي خاموشي روه زور سے بول-ودبهت بهت مبارك مو تمرين أمامول عماني كو بحي میری طرف سے مبارک باوریا عیں بعد میں مہیں فون کروں گی۔" اس نے اللہ حافظ کمہ کر فون بند كرديات الميس ات دكه كيول بواتها - حالا تكريد توبوا ہی تھا۔ اگر اس نے شادی کرلی تھی تو فید بھی کرسک تھا۔اے ملتے ی جمع کالگا۔اس سے کھ فاصلے ر مرار كوا بت غورے اے وكم رہا تھا۔ وہ جب كل ریشان ہوتی تھی تیا نہیں سلاسامناای ہے کول ہو، وہ اے نظرانداز کرے نکل جاناچاہتی کی۔ ودكمال جارى بو؟ يقيناً "اس كامطلب اس ك

تارى عقا-الريدكمات الكالاست كالمالي "زيد كے ساتھ؟" وہ جران ہوكر بريا

البرخ يوتك كرات وكماده استضوال كول ور آنبوں نے نہیں بتایا۔"وہ مزید کوئی بات کے きりかとうのできるがという ولي من بسبقيس دواره اسكيني آلي-"باجی ازید بھائی باہر گاڑی میں آپ کوبلا رہ ال-"اس في مهلاكر تيزى سيندل بني اوربابر

دربت خوب صورت لكريى بو-"كاريل بيتية ى زيد نے اس كى تعريف كى - يكھ وريكے جو فندكى منكى كاس كرول يربوجه تفاوه كم مو تامحسوس موا-اس نفيله كراياتها الارتدى زيدكم المح كزارني ب-اس سے تعاون کرے کی تووہ تھک ہوجائے گا۔ در سارارات یی جو او ارکن ربی-اس نے محسوس نس کا-زیرے سارارات اسے کوئی بات سیں ك كافي در بعد اس في الروهيان ديا توغور كياعلاقه

"م كمال جارع بي-" تعير نے كھ پريشان

"جنالا تقامير فريند كم كمرارلي -" "ليكن يعلاقه جفل كي طرح لك راب" "ال اس كاريس اوس شرے كافي دورے "اتن رات کوایی جگه رنسی آناچاہے۔"وہ ارد كردى خاموشي اوراندهراد مله كروافعي دركي سى-الله فاصلے يراسے ريست اؤس نما جكه نظر آئي-جمال کافی روشن کھی۔ اس کے ول کو چھے سلی ہوئی

"آو-"گاڑی ے اڑتے بی زید نے اس ک طرف کا وروازہ کھولا۔ اندراے سی یارنی کے آثار # 2 91 July

يح كمال مو-"زيد في شايد است دوست كو آواز الل مى اورسام مرے سے جو محص تكل تفاوه اسے ول نظر میں پھیان کئی تھی۔ یہ زید کاوبی دوست تھاجو

محدون ملك كيس استيشن برملاتها-"ویکم\_"اس نے مسکراکر تعبیری طرف دیکھا' اس کی تظروں میں جانے کیا تھا کہ وہ سم کرزید کی طرف و ملحظ للي-ويمال ينتخ من كوئي مسلدة نبيل بوا-"وه يوجه تو زيدس رباتها اليكن دماه لعبركورباتها-"کیا فدمت کریں آپ کی؟" اب اس نے واركيك تعبيركو خاطب كيا تفاجو كحبراكرزيد كوريص وديم بليزايد وراماب بند كرو-ميرى رقم اورميرى

اندازدونول عجب تص اجبر كاردكرد عي خطر كى كىنال بحة لكيل-"تماري يي جلد بازمال حميس في وويق بس-بيفو تعورى وربت اجها ميل منكوايا بوه توثراني كو-"وه ايك أعمد ماكر بولا-

چس جھے والی دو جھے جاتا ہے۔" زید کی بات اور

ورنسیں ابھی نہیں۔ تم نے جو کما تھا میں لے آیا ہوں۔ بھے میرے دوے دے دو۔" زید کوا ہوگا۔ تجير جي اس كما تھ كھڑى ہو كئى۔ الرب " جم نے مراتی نظروں سے تعبر کو

"آب كمال؟ آب توماري فاص ممان بي- آج توآب ليس نبيل جائلتين-" تعيرن ايك دم زيد کے قریب جاکراس کا بازو تھام لیا۔اس کے ہاتھ بری 一色の一次

"فن -" جم فرائي طرف مندك كي كو

"وہ بریف کیس لے آؤ۔" کھ کمے بعد دائیں كمرے كاوروازہ كھول كرايك ديو قامت مخض بريف كيس لے كراندروافل موااور جم كے صوفے كے قريب ركه كردوباره اى كمر ين چلاكيا- تعبيري مجه من نسين آرا كفا يه وكياراب جم فيريف كيس كھول كرتيبل ير ركھ ديا۔اس ميں يانج بزار اور بزار کے بہت سے نوٹ تھے اور پھے بیکٹس یں

www.pdtbooksfree.pk/2014 ک الله الله

كرب مقرر في كابندورت فيس بوربا تفات ا كيم لزاور من مي نے مجنے آفری کہ اگر میں جہیں ایک رات کے ل الله تهاري النت "مجم ك كني زيد چل ك اے دے دول و وہ مجھے چالیس لاکھ کے ماتھ ہے، طرح اس بريف كيس رجينا تعاجب كه تعيرك وركز بحى مباكروے كا-"بات اس كى بچھ ين كل م تکسیں منے کے قریب ہوئی تھیں۔ زیدنے اپنابازد اے لگا آسان اس کے مربہ نیں اور نشن اس کے اس كمات عيم الراقاء قدموں کے بیجے نمیں۔اس کے انھوں کی گرفت ان "زید!"اس کے آگے برصے ہیں ہے گراس کے "زيداتم إنس بالينس-"ب يحي جمك آوازس كروه ميكا عى اندازش كلوى-ときんなりなりとりしていいしましまり افسوس كاظهاركياتفا-وميدرباتفاكه داب تم جاو" " لتى بى بات ب زيدا كوئى خوب صورت الوكيول كے ساتھ يول بھى كرتا ہے۔ ويھوب كتا اورى يابري طرف بردهاتو تعبيري بوش من آئي-مولی بساس کے قریب اگراس کے گال کویا تھ "زيد-"وه يخي موني اس كا طرف بوعي-لكانے كى كوشش كى تو وہ كرنك كھاكر يكھے ہی تھى۔ اس كيول ورغيروه وتقدر لكاكريس يرا-"زيد ايليز چليں يمال عـ"ال في دوتے موع يع ماك كفر الدكوركان كوشش جمياس كمندر باته جمادياتها-"زيراتم ناع بالاس ابييس زيد في ريف كيس بكو كراس كاجرود يصا-"تعبيرايس نے كماناتم بت اچھى بو الكين ش ئے تہیں سلے بی بتا وا تھا بچھے خوب صورت جرول سے نفرت ہے۔ کیول کہ بےوفائی ان کی فطرت ہوئی ے میں نے مماکو منع کیا تھا جھے شادی نمیں کنی۔

مجفة تم من كونى انثرث نبين-" وكليا بسليان بخوارب موزيد!" جم جراولا تعا-

" بھی سدھی ی بات ہے بھے تم مل دلیسی

نين عين عجم كوتم بت بند آئي مو-ميرے خيال

مين تم مرے ليے الكل بے كار تحقيل اللي تجھے ألين

かとう、かくしかのでもはきとうなら

كے ہاتھوں رحم ہوگئ-اس كے ركھوالے فياس كى وت نيلام كدى-اس في ديا-اس كا واغ اون

زيد فياك نظراس كم مفدر في جرك رؤال اوردد سرى مجمير بجوددنول باته جيبول من والال

زيد في دوياره نظر تجيرر ميس والى اور تيزى -"زيد! آپ مرے ماتھ ايانيں كستے-فدا کے لیے زید۔"وہ اس کے قدموں سے لیٹ کی تھی ليكن وه اس محور ماركر بي كم كنا بوا بابر تكل كيا جونني دروازه بندموا اس كي چينول مين اضافه مو كما تقا

تعبيركولكاس كاسانس بد موجائے كا-ائے بحاد ك لياس فاين الناش الكيازويس كاروي بلبات ہوئاں نے اس کے مذے ہاتھ بثالا اور وہ اس کے زغے سے چھوٹے ہی دروازے ل طرف بها كى الكن بريشانى مي دردانه كل بى منس را تفات تك ودوارواس تك ينتي كما تفاده دوس طرف بھاگ ۔اس كےدو في كاكوناس كے اتھ أليا۔ جس كو منتخفير اس كى كرون كو جمئكانگا تفاروه اس قريب آيالة تعبر خاس مار نے كے كى جرك الأش كي إلى إلى الشيل كالكدان اس في الفاكران ی طرف اجھالا لیکن اس کے جھکتے ہی وہ زور دار آواد ك ماته نين ركرا تعااوراب كى باراس كامني اتی دورے تھیٹروا تھاکہ اس کی آنکھوں کے آگے اند هراجها كيافها-وه وين كركئ-وه اس كاباند-

ماتھ ہولیں کے کر آیا ہول اگر تم نے میرے رائے میں آنے کی کوشش کی توبہت بری طرح پینسو کے تم تہارے ریسٹ ہاؤس کے اندرجو ناجائز سلان ہوہ بولیس کے ہاتھ لگاتو ساری عرجیل میں گزاروگے" مجم نے کھاجاتے والی تظہوں سے ضرار اور اس کے پہلوے کی تعبیر کوویکھا ضرار مزید کوئی بات کے بغیر جيركوك كرتيزى عبابرنكلا-لعبر کو فرنٹ سیٹ پر بھاکراس نے تیزی سے

ر من لات مادوان ر تر رسك عاد

وي كررك كيداس فايك نظريم بي موش

تعبرر ذالى اورات صوف كي يحص بحينك كر وهاينا

وردانه مولي الدرار

فرارتے کھاجانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔

ودون تعبير " عجم نے جرت كامظامره كيا- ضرار

"تعبر"اس فاوكى أوازش اسيكارا-

"يال كوني ليين ضرار-" جم في مراكر صوف

کی طرف دیکھا۔ تعبیرنے آنکھیں کھولیں۔اےلگا

كونيات آوازوع رما يحاؤكا آخرى راستد

خیال آتے ہی وہ بورا نور لگا کرا تھی اور انتھے ہی اس کی

يلى نظر ضرار بردى-ات و مله كرسكوده و تكاور يم

التعبير م محك بو-"وه اس دونول بانوول سے

تھام کرنے چینی سے پوھنے لگا۔ اس کے جرب ر

الكيول كے نشان بهت واضح تھے ليكن اس وقت اس

مارادهیان تجیری زبنی کیفیت کی طرف تفاجوات

"لجير!"ب كاس في زور ال الكيرا"

تعيرن مامغ كور فخف كود يكهاجواس كانجات

ویزوین کر آیا تھا۔وہ ایک وم روتے ہوئے اس کے

ماتھ لگ کئی تھی۔ ضرارایک ال کے لیے ساکٹ رہ

کیا پھراسے بازو کے تھیرے بیں لیے وروازے کی

"فرارم اے لے رہیں جاستے میں نے زید کو

ال كي قيت اواكي بي مجم في الك وم اس ك

ملنے کورے ہوکراس کا راستہ روک لیا۔اس کاوہ

"جم ایرے رائے ہے ہے جاؤ۔ یں اپ

تیری تیزی ہاس کی طرف براها۔

محی اجنبول کی طرح د مجمد ری تھی۔

طرف بدھن لگا۔

ولوقامت آدى بحى بابر أكما تفا-

مثلاثی تفرول سے ارد کرد کا جائزہ لیے لگا۔ "زید تو

ملدورست كر باوروازے كى طرف براحا۔

ك كاطِلاكيا-"

المراث المال

ورا توتك سيث سنطال

وہ جلد از جلد سال سے لکنا جاہتا تھا۔ کول کہ عجم ے بینے کے لیے اس نے صرف بولیس کانام استعال كيا تفا ورنه جس بو كلابث من وه يهال لبنجا تفا الوليس تودوركى بات است اينا بهي موش نهيس تفا-اسے زید کی چھلے دنوں کی مظلوک حرکتوں نے چوکنا کرویا تھااور آج جب تعبیراس کے ساتھ جارہی تھی نہ جانے کوں اس کی چھٹی حس نے اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ جول جول زید کی گاڑی سنسان علاقے کی طرف بردھ رہی تھی ویے ہی اس کی ریشانی بھی بردھتی جارہی تھی ملین تھوڑی در بعد جب زید تيزى اكيلابا مرفكالواس كاواغ بحك أركياتها اور اثرر آکرجواس نے سااور دیکھا وہ اس کے لیے ناقابل يقين تفا- زيدن تجير كونج ديا ب-وواس مد تك أركما تفا

とれどいっといとれるというから تھے۔اس نے کافی دور جاکر کار روکی اور اس کی طرف ویکھا جو بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ وہ کارے اترکر سامنے وکان رکیا۔ انی کی بوئل کے کرجب وہ والی آیا تووہ کاریس میں میں ایک بل کے لیے وہ بل ہی ہیں سکافہ تیزی سے سدھا ہوا اور مثلاثی نظروں ے اردرود مجنے لگا۔ سامنے جاتی اڑی راے تعبر کا ممان ہواتواس نے آنکھیں سکیو کرو یکھااور پھر بھا گئے كاندازش ال كريحه كالاس كرقيب وسخر اس نے آوازدیوہ جی رکی سیں۔ اس نے اس کابادہ پار کراس کارخ اپنی طرف کیا

عاليس لاكه باركيا تفا-اب وه لوك جهت ذيماعة vww.pdfbooksfree.pk/2014 المناسطال سنى

"ونیا کی فالتو ترین چزب برکوئی ایے مطلب تفاراس كاساراجره أنوول عيجيكا واتفا لے جھے استعال کرتا ہے۔ کوئی بھے کمیں چھ وہا " いんしのしいとう اور كونى كهين كونى كتناجى كرا موا مواتنا بحرجى كوني "التي چوڙي ميرا-"وه جواب دين كے بجائے نيس كرنا-"ده غصے بولتے بولتے بحرود نے كى۔ بالمر چوزائے فی کی۔ ضرار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیکن اس کے ودمير سوال كاجواب وكمال جارى بو-" چرے رشدید تکیف کے آثار تھے بھےوہ ات سے "عجم نیں ہا کین مجھے آپ کے گر نیں -かりとりと وميري عزت اتني معمول ٢٠٠٠ وه روت مو والكول جيسي بات مت كرو عطو كارى ميل اس بو چيخ کل- "بتائي-"اس کو خاموش د کھ مِيْهو-"وواس كابازد بكر كراولا-راس فيعربونها-وسيرياكل بى بول ميرياكل خافي جلى جاؤى كى-" بھے ہا ہے آپ کے ہاں جواب سیل ہوگا۔ چھوڑوس مجھے "واب زیادہ زرے اپنابازد چھڑائے آپ بھی اس کے بھائی ہیں ، مجھے اب وال نمیں لی- ضرار نے ارد کرونظر محمائی ۔وہ سڑک پر کھڑے جانا۔"اس نے ایک بار پھراینا بازد کھینجا، کیلن اب تے زیادہ رات کی وجہ سے اکا وکا گاڑیاں گزر دی ضرار نے بات میں کا ان کھینچا ہوا اے گاڑی کی الين الين جس طرح كى صورت حال يس وه دونول كري تع اوني جي تاشان سكام-"آب ایے میرے ماتھ نہیں کہتے بچھے نہیں وفیک ہے تہیں گرنسی جاناوے ایس تہیں جانا جھے اس محف کے ساتھ نہیں رہنا۔" ضرار فات تسارے امول کے کھر چھوڑ آ تا ہوں۔ اندر وعليل كرود سرى طرف بيضة بى وروازه لاك ونسي عجم امول كالعربى نسي جانا- مجم کس نیں جانا۔ میراکوئی گرنسی۔میرے لیے کس گاڑی ہورچ میں کھڑی کرے اس نے اس ک بھی کوئی جگہ نہیں بھے مراہد خدا کے لیے بھے طرف كا وروازه كهولاء كيكن وه يو بني بيقرى طرح بيقى جانے دیں اب کاس نے دوتے ہوتے اس کے ربی - ضرار نے اے بازوے پکڑ کریا ہر نکالا اور ای طرحات فينج بوع اندرك أيا اعازماد ا اع الله وددي "تعیریلز"اب که ضرار بے بی سے بولا۔ نامير جي ان ك انظار من تصر ان كود محت اى ا وص طرح مرد کرے ہوکریہ معالمہ سکھ تبیں دونول باختياران كي طرف برم تقي كالمريم مريل رارام عبات كتين "العير وربلقيس-"خاموشي مين ضرار كي او في آواز بت ندوقيهو يقصے اس كى طرف و كھا۔ زمادہ محسوس ہوئی تھی۔وہ کھبرائی ہوئی چن سے تھی۔ "بات كرنے كواب ره كيا كيا ہے۔ يملے دن سے يہ ب بورہا ہے۔ پہلے مجھے جانوروں کی طرح مارا کیا ودوبس سےوالیں لیٹ کئ-لين كى في لجي شيل كما \_النا بحص كما كما كم يوى نابید نے اس کا بازو پاڑا تو وہ معمول کی طرح ہوں میرافرض ہے کہ میں ارکھاؤں۔اس نے بھی صوفے ریش کی۔ بلقیں نے جرت سے اجبر اور جھے بوی کادرجہ میں دیا۔ کرمیں بھے آئی فردر س ويحااورياني كالكاس اس كى طرف بدهايا - جبال كى طرح زيك كرتى بن اور آج \_ آج تو عدى موكى في في الوه ضرار كامنه ويلحف ليس -مجھے ج وا۔ من کیا ہوں۔"اس نے الکی سے اپنی "پانی پو-"ضرار نے گاس ان کے اتھے۔ طرف اشارها-

کر برهایا میکن جب وہ او نمی بیٹی رہی تو اس نے
زردسی گلاس اس کے ہو نول سے لگایا۔ دو گھونٹ پی
کراس نے ہاتھ سے گلاس پر سے بٹایا۔
''زید کمال ہے۔'' تاہید نے ضرار سے انداز پر تاہید کو
''ٹاہید کو مرکز کن ست ہوتی محسوس ہوئی۔
''در یکھو ضرار! جو بھی بات کرنی ہے آرام سے
کرنا۔''

"آرام ہے"وہ پھٹ پڑاتھا۔
"آرام ہے بات کرنے کے لیے بچاکیا ہے۔ کسی
کروٹ داؤپرلگادی۔ کسی بھی نہیں اپنی بیوی کی۔
آگر اس کو پچھ ہوجا آلو۔"اس نے تعبیری طرف اشارہ

"دول ڈاؤن ضرارا چھی بات تویہ ہے کہ کچھ ہوا تو نیس۔"اس کے ساتھ اعجاز صاحب نے بھی دکھ اور بیشن سے انہیں دیکھا۔

"ول دُن مماول دُن! تو آپ انظار کردی تھیں کچے ہوجا آ۔ آگر ہوجا آاؤ کیا تلافی کر سکتی تھیں آپ اس کی عزت کی۔"

الم بوگیا تا ضرار! ہوگئ زیدے فلطی میں عملی میں سے اللہ میں اللہ م

"بل کو ناہید۔"اعجاز صاحب نے ان کے آگے ہاتھ جو دیے۔ "بل کو آجی ن سے لے کر آج تک اس کی غلطوں پر پردہ ڈال ڈال کرتم نے اسے عادی مخرم بنا دیا ہے۔ اس میں گناہ نام کا احساس تک باقی منسی بہاوہ انٹا کر چاہے کہ موت آجائے بھواجیں سوچتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ موت آجائے بھے اسٹے رزیل اڑکے کا باب محل میں سے آجائے وصاحب کا لہد درد سے جور تھا۔ مال میں سے آجائے طاحوں بھی تعبیر کو دیکھا اور ملی اور تعبیر کو دیکھا اور ملی نظر خاموش میں گئرے میٹے اور تعبیر کو دیکھا اور ملی نظر خاموش میں گئرے میٹے اور تعبیر کو دیکھا اور ملی نظر خاموش میں گئرے میٹے اور تعبیر کو دیکھا اور ملی نظر کی تعبیر کو دیکھا اور تعبیر کے دیکھی کی میں گئرے میٹے اور تعبیر کے دیکھیر کے دیکھی کا باب کی کھیر کی تعبیر کے دیکھیر کے کہا ہے کہا گئی کیا گئی کی کھیر کے دیکھیر کے کہا گئی کھیر کے کہا گئی کھیر کے کہا گئی کی کھیر کے کہا گئی کھی کھیر کے کہا گئی کہا گئی کھیر کے کہا گئی کے کہا گئی کھیر کے کہا گئی کہا گئی کہا گئی کے کہا گئی کیر کے کہا گئی کے کہا گئی کے کہا گئی کے کہا گئی کیر کے کہا گئی کیر کے کہا گئی کہا گئی کے کہا گئی کے کہا گئی کے کہا گئی کہا گئی کے کہا گئی کیر

ريات الطحو تعبير ايو مونا تها وه موكيا - تم بحول جاؤ

سب" تعبر نے دکھ ہے ان کی طرف کھا۔
" فیک ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کی بٹی کے ساتھ
ایسا کر باتو آپ بھول جاتیں؟"اس کے سوالیہ انداز پر
ان کیا تھے پہل پڑگئے تھے
" م ڈائیورس جاہتی ہو؟" ناہید کے سوال پر ضرار
اورا عجاز صاحب تعبیر کو ملحقے گئے۔
" جی۔"اس کا لیے متحکم تھا۔ ناہد طنزیہ انداز میں
" جی۔"اس کا لیے متحکم تھا۔ ناہد طنزیہ انداز میں

''جانتی ہو ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کاکیامقام ہے۔ نیایاؤں کی ٹھوکر پر رکھتی ہے الی عورت کاکیامقام ہے۔ فلاق لوگ تو کمال جاؤگ۔ یہال کم از کم چھت اور روٹی تو میر ہے۔ وہاں تو تمارے کروزندگی کاوائد تک ہوجائے گا۔ طعنے دے دے کرلوگ تمارا جینا محال کرویں گے۔ کیا فیوچر ہوگا

" زید کے ساتھ رہ کر میرا فیوج کیا ہوگا۔ آیک شخص جو میرے منہ پر کمہ چکا ہے ، وہ جھسے نفرت کر ہا ہے۔ آج اس نے ایک رات کے لیے جھے بچل کل پھر بیچے گا۔ میں میٹیم ہول لیکن بد کردار نہیں ہوں۔" انجاز صاحب نے بے ساختہ اپنے چرے کو ووٹوں ہاتھوں سے چھپالیا تھا جبکہ ضرار کی مٹھیاں بھنج

''فیک ہے تمہاری مرضی ایکن زید بھی تہیں طلاق نہیں دے گا لگاتی رہو ورمیان میں۔''ان کے ایج کی رعونت پروہ کھ کنے کے قابل ہی سیں رہی۔ رات کا جانے کون ساپیر تھا بجیب شور سے اس کی آنکہ کھلی تھی۔ وہ شاید صوفے پر بیٹی بیٹی سوگئی تھی۔وہ گھرا کریا ہر نگی۔لاؤر بیش سے تاہید کے رونے کی آواز آرہی تھی۔وہ نا بجھنے والے انداز میں آگے بڑھی۔ تاہید کے علاوہ وہاں بچھے اور عور تیں بھی

"بلقس المامواب"اس كي سم موئ لهج من انديش صاف محموس مورب تص

المارشعاع مئى 2014 145

www.pdfpooksfree.pk2014 ق المعتفان عن المعتملة

طبيعت مجمع فحيك نهيس لك راى ود واجنى طور يراب الفیکے آپ کھ دن کے لیے اسے لے وديا نهيس اعجاز صاحب وده كتني دير رمنا جامتي ب-"اعادمادب في ونك كر تور صاحب وريما وان عظرى دارع وتورصاحب! تعبرهارى عى باكر زيد ميل را وكيا تجيرے مارا رشة حم موكيا؟" يد ات موك اعاد صاحب كى أنكمول من أنسو أكم تق تور ماد مزد ترمنده کے وه ميس آب كاورد مجمتا مول كيلن تعبيركي ذاي حالت بھی دیکھیں۔ اس کا بھی تو بہت برا نقصان ہوا ب- چھول ی عرض جو روگ لگا ہے آپ مجھ کے بي-"ان كي آنگيس جي بحر آئي-وہ اور لعبر کیاں آئے وبياً إلى حق توليس لين من جر جي كول كا-اس کرے وروازے بعث تمارے کیے ملے رہی ے۔ مہیں جب بھی میری ضرورت ہو بھے آوازونا المارالا واضربوجائك تعبير إتم جميس معاف كردينا اور كوني بدوعامت ویا۔" انہوں نے ہاتھ جوڑو سے تواس نے دوئے ہوےان کی اقد قام ہے۔ دديس كون موتى مول كى كويدوعادية والى ش ے سب کو معاف کیا اللہ کی اس مرانی کے لیے جو ال فيري ونت بحاكي-" ودجيتي رجوالله حميس بالفيب كرب "ان كادعا براے رونا آگیا۔اس نے آجھیں صاف کیس وظر سامنے کوے ضرار ہڑی۔ "جانا ضروری ہے؟" اس کے سوال پر تعبرے القراعاد في المحرث الدال "ال كونكه ميرايال اب يحي بحى سي-"واب كيار لح سي بولا تقا دهیں آپ کی احمال مند ہوں۔ آپ کی دجے

"しいきことのでのから

وت کی کے لیے تیں تھر آکر رجا آے۔ بس

ہے کہ اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے بھی اپٹھے بھی

رے۔اس کی زند کی توسیلے بھی اتی خوشکوار نہیں تھی

زرى موت كالعد تابيد بمتاب سيدري في

تحس ای کے دوس آسٹریلیا چلے کئے تھے بھی بھی

اعازمادبات فون كرتے تھے يمال آئے اے

ا كسال مون كوتفا وه اكثررات من دركرا ته جاتي

هی اور پرساری رات نیتر اس بر مهوان میس جونی

اس دن بھی اپیا ہوا تھا یہ ساری رات سوسیں

تبقهوں کی آواز آرہی تھی۔ سی مہمان کاسوچ کراس

کا ۔ وہ جائی می کہ ۔ تمرین اے بلانے آئی

مال میں ہو۔" تعیرے کرا سائس کے کر نظریں

"سناب تمهارے شوہر کو کسی نے کولی ماردی۔ جید

المجهامواتم موي اس قابل-م كميا مجهتي تحيي

چه برا افسوس بوا-"طنزیه انداز می بولتے بولتے

مكس النيس كي-مان فيد كواتفا-

ال كر ليح سے طیش جملنے لگا۔

جلدي مهيس سزائل في-"

ال فاطرف بوحى اورات سائق لكاليا-

اللهاب وجع برآى يوث في مى-

"ويكماتم في فداكتي كزور موكى ب-اى طرح مروقت رولى رجى -" "بال لكتاب برايار تفادونول س-" "ال سچل ي بات ب-شادي موع اجھي دن ي كتے ہوئے تھے وہ كتے ہن نااہمي اتھوں سے سندى كارتك بھي نهيں اترا تھا۔ "تمرين کي آنگھوں ميں بھي أنوأكت "دوسری شادی کوادواس ک-"فهداس یر نظرین "ال يي سوط إلاك" "پليز ترين مذكوب سب" ده ايك دم اي نوك رتيزي عام تكل أفي-ودشادی کے موضوع سے بوئی بھائتی ہے کیکن زعرىاليے و ميں كزرتى-" عی۔ صبح اس کی آنکھ در سے تعلی سیا ہرسے باتوں اور "توكونى ب نظرين-" وع بي تونيس لين مل جائے گا۔" نے اہر حانے کا ارادہ موقوف کرویا۔ کھ در بحد دروانہ "بول-"وه طنوبه اندازش مكرايا-العلوبا برطح بن زرا اني شادي بهي دُسكس ہوگی، لیکن جو منی اس نے مؤکر دیکھا، کتنی دیر تک اپنی كريس-"فدك كيت روه مكراتي موني اس ك ساته مام آمئي اور پرجسے بدفند كامعمول بن كياتھا۔وہ الجيام في مواقعاتم اس عجى زياده بر روز کسی بھی وقت آجا آاور پھراس کے سامنے بیٹھ کر مرین سے ایس ایس کر اکہ وہ سرخ جرو کے وہاں سے الحد جاتى۔ بھى بھى اے يعين سيس آنا تقابدوى فيد ب جس نے بھی اس سے محبت کا اظہار کیا تھا۔جو اس كاست نياده خيال ركمتا قال اس روز تمرین فرد اور ممانی کے ساتھ شاپک برگئی می ۔ کرمیں صرف وہ اور تنویر صاحب تھے وہ ان کے م میرے ساتھ دھو کارے خوش موسکوی و یھو سنی لي جائي باكرلاني وه كى كمرى موج ش كم تق "مامول عائے"اس کے نکار فے روہ ویک کر المام مت لوائي زيان سے ميرا-"وه ايك ايك لفظ ودتم ایناخیال نهیں رکھتیں؟" چاكرلولا تفاكردروان كفلند برايك دم خاموش مونايوا-"خال رکھ کرکماکرنا ہے اموں! آپ نے شامیس العرالي تمرين محى-ات روت و يله كروه تيزى سے كل مماني كي بهن كيا كه ربي تعيي -طلاق يا فتة اور بيوه كى زىدى كيامونى ب-ان كاكونى حى ميس كى بھى

"باجی!"وہاس کے ملے لگ کئے۔"زید بھائی میں رب " داس الله و ريول ديمن كل يه الص سننے میں علظی ہوتی ہو۔ "ده کیے مرسکا ہے۔ صرف چند گھنٹول سلے توق اےموت کے حوالے کرکے آباتھا۔وہ خود لسے۔ اے بول ساکت و کھ کر بلقیس کے آنسوول میں روائی ودكسي في كولى ماروى الميس-سردك ير من محنول تك ان كى لاش يزى ربى ضرار بعالى كي بي يوليس استیش - کارروائی بوری ہونے کے بعد ان کی لاش مبيقي ربي- آبسة آبسة لوكول كاجوم برمه ربا تقا-مامول ممانی اور تمرین بھی آگئے تھے۔اس کی ظاموشی ت بھی نمیں ٹوتی تھی۔اس کھر کاکوئی بھی فرداس کے یاس سیس آیا تھا۔ زید کی لاش کو حسل دے کرلان میں رکھا گیا تھا تمرین اے بھی لان میں لے آئی تھی۔ سب جوان موت ير افسوس كررب تع اور انا بى افس ایک مینے کی نوبیاہتا ہوہ کے لیے بھی کررہے تق اس کی پھرائی آ تھوں کولوگ صدمہ سمجھ رہ تھے۔ ترین اے رالے کی کوشش کردی می لیکن وہ نسیں جانتی تھی کہوہ روروکے تھک چی ہے۔ "جی بیازیدے مرے کے تین دن بعداس نے کی عبات كى كل-"جَهِ اع مالة لي فائير-" "بال بينا إجلوده بهي تهمارا كمرب من اعجاز صاحب ے بات کرلتا ہوں۔" وہ اٹھ کریام نقل کئے۔وہ جانتي تھى جب ممان كويتا بلے گاتوانسي اچھانسي كلے كالين دوان كي تابينديدكى برواشت كرعتى تفي لين يهال نبيل ده على هي تنور صاحب كي بات من كر اعارصاحب خاموش مو كيف ان كاجرود مي كر شوير صاحب فود شرمنده بوكرده كئ وسين جانا مول مجھے ابھی بد بات ميں كمنى علمے ۔ ابھی تو آپ کا عم آنہ ہے لیکن تعبیری

تووهلاؤري من آعے جمال ترن ابن شابل بھیلات " میں بیہ شادی اس کیے کردہا ہوں کہ حمیس میتی تھی۔ امر نظم فیدنے غورے ضرار کود کھا تھا۔ " مجھے آپ کی اور شرین کی شادی سے تکلیف وحمری سمیٹوانی چرس یمال ہے۔ "شامرہ نے علے ہوئے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ تمرین کا مدے نىيى خۇشى بوكى-"قىدى اىك دەم اسے دونول بازدۇل فیال سے اس نے شارت کونے جام کہ شاہدہ بول "وبي جانا جابتا بول من كيول تهيس تكليف ودتم ان کیرول کوہاتھ نہ لگاؤ۔ یہ شادی کے کیڑے نیں ہوئی۔"اس کی اتی جرات یروہ بے بھٹی ہے اے رکھنے گی۔ "چھوٹیں جھے۔"وہ چلائی۔ اس نے اس کے بن تنور صاحب كاول جاباليك تعيثرار كراس عورت كا مندبد كروي - تعبيركار تك بالاركما تعا-اس طرح كى باتیں وہ روز سنتی تھی کیلن ضرار اور انگل کے سامنے بازدول بربائه كى كرفت اور برمعادي-اديس تمرين سے شاوى كروں كا ميكن چھو ثول كا اے بہت کی محبوس ہوئی سی۔ قمدے غورے اس کا چرو و یکھا جبکہ تمرین تو مہمانوں کے سامنے مہیں بھی میں۔"وواس کی طرف جھکاتواس نے زور -Barbnaco اےرمکاوا۔ "يايا إميراخيال ب چلناع سي-" ضراري سجيده الله المراس الراك مير قيب آك آواز سائی دی ھی۔ اعباز صاحب تجیر کو دیکھ رہے تويس يخ كرسب كوبلالول كي-" تھے جوان کے جانے کاس کراداس ہو کئ می دوات " برجى كرك و مهدو-"اس كانداز مين كر آبواتها صرف اے ایک نظرد مکھنے آئے تھے ملکن اب ان کا والك لحد ضالع كي بغيرها بريعال-"یااللہ اور کتے روپ انسانوں کے وکھانے ہیں ؟ ارادهدل كياتفا-وتورصاحب الرآب كاجازت مواوش وكهدر اس سے سلے وہ کی مرے میں جاکر چیتی گاؤیج کا كي تعيركواي ما تق لے جاؤل التور صاحب وروازه کھلااس نے موکرو یکھااور سامنے نظر آنےوالا نے تعبیر کا چرود کھا جمال صاف لکھا تھاوہ جانا جاہتی جرواے ای آنکھوں کارحوکالگاتھا۔ وه جب جي بيثان مولي هي دوسب ملااس "جي آڀ ليواهي-" كرائ آجا آاس في المحول من آئ أتسوول المحلو تعبر" وہ کھڑے ہوتے ہوتے ہو الے وہ کو ہاتھوں سے صاف کرکے دوبارہ ویکھا۔ وہ جرہ بدلا ای طرحان کے ساتھ تکل آئی تھی۔ ميس تقابلكه اورواضح موكميا تفا-اس كي جراني ومكيه كروه ودكمال كرتے بن آب كيا ضرورت تھى تعبيركوان طرایا اور جب اس کے چھے اعاز صاحب کا جمہ ك ما تو مجمع ك-"ان ك حاف ك بعد شابره في مودار ہواتو چروہ رکی ہیں۔ان کے ملے لگ کرروئے ناراضی سے تور صاحب کماجوایا"انہوں نے الرع بچھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا میری بنی بمت غصے ان کی طرف دیکھا تھا۔ "كيول ضرورت ميس محىان كالجى رشتهاس ای اواس ہے میں تو مجھتا رہا ہی میں ہی اواس اول-" اعجاز صاحب اے ماتھ لگاتے ہوئے "رشت بسيل تفا- اتابي رشته تفاتور كفت تا اے میرے بی دن نکال دیا تھا اور اب سال بعد الراري باتي \_ يهيل كري كيا اندر جي آئے بعدردی جائے "تور صاحب لتی در السی الل ك الل ك ويقي كوف تور صاحب في أما

ش كوري كيوى فنامو الويوه ندمول-"تعير كاجر ودميري بها جي جهر اوجه مين جوش اعد ويول كياب عليه دون- آپ فاتا سوچا تعيرك لے اس کے لیے شکریہ۔" "جھلے کا تو زمانہ ہی نہیں۔" خالدہ بوروائی مونی المح كئي اورشامرهان كے چھے كئيں۔ "تعبيرايب تك من زنده مول مهين بريشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ "انہوں نے اے لی "جى-"دە صرف اتابى كى كى 群 群 群 ائے کیڑے استری کرکے وہ اہر آئی توفید میفاتھا وہ کرا سان کے کر لیٹ گئی۔ لیکن اس نے شاید اس کو مڑتے دیکھ لیا تھا۔ ای کیے اس کے پیچھے آگیا۔ المارك اوسناع مى تعيركے ليے رشتہ آيا ہاوراس سے زیادہ خوش کی بات ہے کہ شادی میں ولے کے ماتھ ووجے گفٹ میں میں کے "کمیر اس نے زوردار ققه لكايا تو تعبر نے بون منتج ودلین تم نے انکار کرویا - کول مکیا کسی اور ے تهارا چرچل رہا ہواس شقے مع کویا۔" اس كاضط جواب دے كيا-" آپ کوکئ حق نہیں ہنچاکہ آپ جھے الب "وى تولوچ را مول "كى كوية حق دے راى مو-وواس کے قریب آگراس کی آنھوں میں دیکھ کربولائو ده گراکردوقدم بیچی بئی۔ دولی طرف تم جھے مجت کاجھانساوی رای اور ووسرى طرف كهيس اور بهي چكرچل رماتفاتهمارا-"آپ کھ نیں جائے" ومي صرف بيانا مول تم في شادى كوك وولا آئادی سی کردے؟"

فالل لوگ الي ياتيس كرتے ہيں۔"وه غصے ندگى مرخى تماراى -" "چھوڑس مامول جھے اس ٹایک پر کوئی بات تمیں کر میں تمرین کی شادی کی تیاریاں جتنے جوش و خروش سے ہورہی ہیں تم سوچی ہوگی امول جھے میں اورائي يني من فرق كركيف" ودسين امول إمن اليالي خوشين سوچتي-" اس نے مرجم کا سال کے کیول-"امول الجح آب سے اجازت لین می -ایک اسكول مين ويكنسى بم من وبال انثرويو دي جانا البول- "المول فيص سجه كرمهلايا-برتن دھو كرجب وه لاؤرج مين آئي تووبال مامول كے علاوه ممانى اورخالده أنئ بهي تحسيدوه ان لوكول كودمكي كر كرك كى طرف برصف كلى جب شامره ف أواز وے کراسے بلایا۔ "آپ کوئی بھی فیملہ کرنے سے پہلے تجیرے بوچدلیں۔ابوہ کوئی کواری میں کہ اس بے قصلے آپ کریں۔"شاہدہ کے سلخ اندازیروہ سوالیہ نظروں سے تور صاحب کو دیکھنے کی لیکن دہ اس کی طرف "آیا!آپی مرانی که آپ نے تعیر کے لیے موجا الكن يرشه جوآب فيتايا ي- جعب لعبير كي لي موذول نيس لكا-" تعيير في مراسانس ليا-وركول حرج كيا ب كاتے بيت لوك بي -اپنا ود آیادہ آدی تعبیرے دیل عرکا ہے۔ دو یچ بیل دہ بھی دس ' بارہ سال کے اور کاروبار کی خوب کی كرك كى چھونى ى وكان كو آپ كاروبار كىتى ال-"يرسارى التى الى جداب اس كولسى كوارك اور کوڑی کارشتہ میں مع کا۔ اگر اس کے نصیب

(المناشعان من 2014 **8 2014 www.pdf**pooksfree من 149 2014

ويمت ربيل تك كدوه شرمنده وكنظرى يراك واللدك قرے وروشلم المبنى زبان كے جوم محدود رکھا کو سیدنہ ہواس صابر بی کی آولک مائي تمين "كم كو الله كي تع جكه و تمرن اور فد کے ساتھ ہوں بے عز تی پریادی پختی ہوئی اندر "ضراريال ركوعي اور ميري بني يمال كابركر الايال؟ كي الجي جد علة بير-" والراك ككارك جهونى ى وكان كوجرت سع والمع كربولا-"موہالے کھالیا۔"وہ خودی کے کرنے۔ "جاؤ آرڈر دے کر آؤٹ تک میں اپنی بتی ہے كه را تويث اللي كراول-"وه الركر طلاكيا-ومؤش ماكو تعبيراتمهي فوش ديكه كريوجهي خوشي بوتى - "تعيير سرهكاكر مكرادى تقى-"آسامول كبعدود سرے محص بي الك جن كو جمع و كي كرفوشي موتى إدرنه جمع توانيا آب ب

والمامت كماكرو-تم جائتي موعيل في تم س حوصله عمراورور كزركنا سيصاب ضرار آیا تو وه خاموش مو گئے کر کھ ور بعد

اے کو ڈراپ کرتے "ضراراب من تحك كي بول- تم آخر ميري بات مان کیوں نہیں لیتے۔شاوی کرلو ہم میال بیوی جی تماري خوشي ديم ليس-" حرارت تظرافها كرباري

"فيك بين ثاوى كي تيار مول" "والعي-" وه دونول لے مد فوق ہو کر او ك دسیں ابھی اسام کی می سے بات کرتی ہوں۔ بینہ ہو كل پر تمبارا موذ بل جائے" تابيد برى خوشى =

کھڑی ہوتی ھیں۔

وعرض فيركب كماين المارع شادى ك المبدك مات اعازماد بحالج راعدك

ومیں تجیرے شادی کروں گا۔"اس فے برے مطمئن اندازي ابنافيعله ساما تفار اعجاز صاحب اس كے چرے سے اس كے نصلے كى كرائى كا اوا ده لك ك كوشش كرد عق جبكه نابيد كواب تك اي كانول ريفين نبيس آرياتفا-

وديس في كما من تعبيرے شادى كول كا-" و الك الك لفظ ير توروك كراولا-وکیابکواس کرے ہو۔" نابدی آواز کے ساتھ برے بی طی میں جملانے لگا تھا۔

"وہ تہارے بھائی کی بوی گے-" " اس نے ان کے جلے کا آخری لفظ

فقراس بوه كما ته شادى كوك مارى دنياك

وركم از كم ميرے ليے مركئ بيں۔" وہ ان كى أتحصول مين ويكيم كربولا تووه اعجاز صاحب كي طرف

اعادسادب خود جران تصابحي كهدر سلي تايا م کھے نہیں تھا۔ تعبیرے ملاقات کے وقت بھی لا نارال تفا\_ايماكوني لحدان كي كرفت من نبيس آياجو

التغروب نفل كاوجهابو-وجول جاؤ ضرار کہ ایسا ہوگا مجھے اس لڑی ہے

اللين مجهاس عبت ب"نابيد كالمحد ب ماخة الي بونول تك كيا قاجك اع اصاحبات مخ كويول و كه رب تق يعي بهليار و اله رب اول " ضرار موش ش تو موكياكمدر ب موحده تهارك

بعائی کی بیوی ہے۔ اليوى مى دو- "ابده يح كراولا-

دسیں صرف اتا جانیا ہول کہ تعبیردہ لڑی ہے جس عن نے پہلی نظریس محبت کی ہی۔" "ضرار-"الميديكي على اللا العيرى ووالكى بحس عين ار بورث الاقا۔ تبیری وہ لڑکی ہے جس سے میں محبت کرا

المرابع المرابع المالي " المالي المال "لے بتا اوس ور مرت جب مل اے وکھاتوں زید کی ہوی کے روب میں میں سے وہ میرے لے قال احرام تھی ملین زید نے اے قائل عزت نيس سجها-اس كواتى تكيف دى اور من مجه نيس كرسكا تفاسوائ صبرك بس اس اينانام اين محت اناسارادے كراتامضوط كروں كاكرلوكاس ی طرف بری نظرے ویلہ بھی ہمیں علیں کے "م في ومرعول عبو تعبلكا كروا - تعبر واكر اع عنت اور محبت كم ماته ال كريس ل كرات توشایداللہ اس گناہ کے لیے ہمیں معاف کردے بجو زيدے كيا ہے۔ ٢٩ كازصاحب بہت كل ے كر

\$ \$ \$

کارایک جھے ہے اس کے قریب آگرری-وہ جو اليدوهيان مي چل ربي محى وركه مارے السيل بري لين ورائونگ سيث ير نظرونة عي حران ره

"او بيفو يھے م ے ضروري بات كي ہے" اس نے کوئی سوال منیں کیا ابس جران موتی مولی کار

الادناس نے سرسری سائے اسکول میں جاب الركياتفا اليكن بيبات اس كي مادواشت مي ب ول اورود يمال چيچ بھي جائے گابداے اميد ميں ك كال دير تك جب كار مؤك ير دوال دوال دي والك فيات بحى تهيل كاوات يوجمارا-

"آب لي الحات كل كا-" معیں تم سے شادی کرنا جاہتا ہوں۔ "اس نے کمہ ر نظری ای کے چرے یا گاڈوی جو چرانی کے مارے اس کے چرے تظری ہی سیں بٹاسی۔ "كول" ولا ور بعد جو لفظ اس كمنه عن فكا واس كي عجب تقل وركول كاكيامطلب ب"ابكروه الجوكرات

"آب محدر ترس کارایا کدرے ہیں؟"اس کا

ودكافي عقل منديو-" وجو آب كے بعانی نے ميرے ساتھ كياس كازالہ کرنا چاہتے ہیں ؟ لیکن اس کی ضرورت نہیں کیول کہ

اس من آپ کاکوئی قصور میں تھا۔ ين آب كى بهت عزت كرتى بول آب كا جھىر بت بطاحان ب عراس كيد ليس شادى ميس رعق-"قه مرهكا كريول-

يل م س عبت كرامول-"ال كر تعبر كو لكنة والاجمئكابت شديدتقا

وسيس في بهلى بار حميس اربورث يرويكما تفاعتب سے صرف م کو سوچا اور حمیس جایا ہے اور دو سری بار حمیں ولهن کے روپ میں دیکھا لیکن زید کی۔ تم اندانه نهیں کرسکتیں اس قیامت کاجو جھیر گزری تھی ' میں نے امید چھوڑدی تھی کہ میں بھی تمہیں ياسكول كالكن به فيصله كرايا تفاكه تم نيس توكوني الس-" تعيرك زئن يل يصے دهاك مورب تح بربات يراس كاردعمل ياد آرباتفا-

وسي حميس جانے عي نه ويتا اليكن اس وقت مرے یاں کوئی حق میں تھا اور عدت میں میں سس بروبوز نمیں کرسکا تھا۔ اتی در میں انتظار کردیا تفاكه تمهارأغصه اورافسوس كم بوجائة بجصے ڈر بھی تھا مانكارندكود" ورجعے کر چھوڑویں در موری ہے۔ "اس کا سجیدہ

المارشعاع مى 2014 pdtbooksfree و plou

"آب كويتا كم المول! زيد ذاتى مريض تفا كوه وركز لن قناور نک كر نا فعا۔ شاوى كى پىلى رات اس فيار اركيرے جميري سي عرى مدح كو بحى يل و بل كرديا تفا اور مماني جائق تعين كه زيدور كزليتاب یں نے شادی کے الکے دن ممالی کوفون کر کے بتایا تھاتو انبول نے بچے آپے بات کرنے منع کرویا تھا" اب وہ او کی آواز میں رونے کی تیرین وروازے ين كفرى الني الى سنكدلى كوس راى كفي-٥٩ يك ون زيد في بح حاليس لا ه ك لي اي ورت کو ج واایک رات کے لیے۔" تور صاحب ب مانت زين ريده ك تق شري في مضوطي ےاہے اتھ ہونوں بررھ کرائی چی کورو کا تھااور باہر كور فردكار تكسالكل سفيدرو كما تفا-الب مزارنے میری عزت بچائی تھی۔ جنہوں نے زید کو میے دیے تھے انہوں نے ہی زید کو مارا اور آئی اس کا قصوروار بھے تھراتی ہیں۔اس میں میراکیا تصورے اموں المام الى عزت نيلام كردى ميے بدوعا بهي نمين وي محي بير ألله كالصاف تقا-اب الر الله نے ضرار کے ول میں میراخیال ڈالاے تو یہ بھی ميراتصور بوكيا؟ ١٠٠٧ كامراجاتك أيك طرف وهلك "لجير-" ترين كے چيخ ير تور صاحب كے

چونک کراسے دیکھا۔ ''تہماری جیسی گھٹیا سوچ والی عورت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ اگر جھے تہمارے برھاپے کا خیال نہ ہو آتو ابھی تین لفظ کہہ کر تہمیں اس گھرسے ہیں نہیں اپنی زندگی سے بھی نکال دیتا۔ تسمیس پہلے جانا منحوں کون ہو تا ہے۔'' زندگی میں پہلی بار شاہدہ نیویر صاحب کوائے قصے میں دیکھاتھا۔

المُمَّ فَي مِن تَعِيرُ وَجِائِةٍ بِوَ جَعِدَا يَكُ كُوسِ مِن پُونَكَ إِيا الْكِ بِفِي كَى إلى بوكر بهى ثم التى تِقرول الوطن بو-"شالده مرتفائ مسلسل مدرى تقي-" البيركو بهي بوالوش تهيس چھو ثدل گافيس-" الورشھ لو آپ والني ال كتة بوئ افسوس بو تا

ووزرابون مسدرشنض شادى تعبيراءى ك-" وه اينا فيعلمه ساكر جلاكميا تفاجيمه وه ودنول الك وومرے نظری المانے کے قابل نہیں رہی۔ وميں مجھی ممہيں تول شيں كروں كى-آس لے برور الم خود صرار كو منع كردو-"ده اليديرات ك ما ته تعير ك كوش في بتدريك تم كوراجلابولغ كبعد انبول خ آخرش يكا جس طرح فع بين آئي تعين اي طرح يام ظل كئى - ترن نے افسوس سے تعبير كود كھا۔ ابھى تعورى دريسك وه لوك كتيخ فوش تف كلته و عرب اس نے تعبیر کو اتا خوش دیکھا تھا۔ پانسی اس کے ات الي والى كن في زندگى من أي أناكش كيول تحيل- تعيرك ماكت وجوديل جنش بولى-وه تمرين كا باته بناكر اندركي طرف بيه كل- تور صاحب اور تمرين في ايك دومرے كو ديكھا اوراس كے پیچنے بھا كے تھے فمد بھي موقع كى زاكت محول

کرکے اُن کے چیچے گیا تھا۔ ''تعبہ اِ'' تُرین نے چینے ہوئے اس کے ہاتھ سے فنا کل کی یوکل کھیٹی تھی۔ ''تعبیر میری بچی یہ کیا کر رہی ہوتم۔''تنویر صاحب

نے زورے اسے بھیج لیا۔ "اموں پلیز الجھے مرجانے دیں میں تھک گئ

ہوں۔"وہ ہے جاری ہے ہوئی۔

دونہیں بیٹاتم تو میری برئی بمادر پٹی ہو۔"

دونہیں ماموں میں آئی بمادر نہیں ہوں۔انسان

ہوں مجھے بھی درد ہو یا ہے۔ تھک گئی ہوں لوگوں کا

ہاتیں سنتے سنتے جب بھی کوئی خوجی میری طرف انھ

برها تی ہے کوئی نہ کوئی اس ہاتھ کو تھنچ لیتا ہے۔"

دور نور سے دونے گئی۔

دور ادر کارور کے اس کو ان کو دھوکا دیا ۔ کیوں کہ میرازید کے ساتھ چکر تھا۔ آپ کوچاہے ، میں اور کا کار کیا کہ جائی بھی نہیں تھا۔ آپ کوچاہے ، میں اور کیا ہے بیں شادی جائی بھی نہیں ہی گاری کیا ہے بیں شادی ۔ بیٹ کی کرو کیا ہے بین شادی ۔ بیٹ کیوں کرو کیا گئے تھے کیوں کرو کیا گئے تھے۔ ساری ہوجہ شی دیکھ کرو کر گئے تھے۔

چرود کی کر ضرار مزید کھی کھید نہیں سکا۔ دمیں آج ممااور بایا کو بھیجوں گا۔" دمیں نے اس تو نہیں گی۔" دننہ بھی نمیں کی۔''اس نے گاڑی اشارٹ کردی۔

0 0 0

"الله في كيا قسمت بنائي جاس الوكي كي مين بقتا اس كابراك نے كوشش كى موں اس كے ليے اع ى اچھا ہو تا ہے۔ فد ميرا بھانجا ميرى بني كا بحين كا سامھی لیکن فدر کی محبت بن الحظے تعبیری جھولی میں جارى فدكول من اسك لي نفرت بدارة ك لي كن جود بوك يوب تجير كن الزام لگانے باے زیدے شادی کواتے ہوئے میرامقصد اس كى تابى تفاجرجب زيد مركياتويس مجهدوي تحى ميرابدله بورا موكيا اليكن اس زيد كاجعاني جو شنرادول كى ى أن بان ركمتا إلى كارشة أليا وه كواراس بيوه ے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اتی چاہت کے ساتھ ضرار كباب فاس كارشته الكاب اتن عابزى وب بھینہ تھی جبوہ اپنارس بیٹے کے لیے تعبیر كارشته الكني آئے تف ميراشو بر ميرى بني جش منا رے ہیں اس کی نی زندگی کے لیے اور میں سوگ منا " しいりんしいしいとい

رای ہوں، سی کی ایک بالی کو اب تم صرف فہداور دو چھو اور شاہرہ ان باتوں کو اب تم صرف فہداور تمرین کی قلر کرو۔ یہ بھی توریجھو فہد کا دھیان ہٹ کیا تعبیرے۔" اور وہ جو اپنا مویا کل لینے آیا تھا ہونث تحییری سے اندرواخل ہوا۔ شاہرہ اور خالدہ اسے دکھ کرچونگ کئیں۔
دوری گڈ خالہ!"اس نے بالی بجا کر انہیں واددی۔
دوری گڈ خالہ!"اس نے بالی بجا کر انہیں واددی۔

"آپ عجمے می امید ملی الین ای !آپ کم از کم آپ میری خوشی کے بارے میں سوچ لیتیں۔ خالہ نے بھی لوانی میں کاسوچا تاسیدس ڈراما آپ نے میری شادی تمزین سے کوانے کے لیے کیانا

ے۔ "شمرین بھی ناراضی ہے کہتی ہوئی یاپ کے پیچھے اعائی-مد مد مد

000

والسلام علیم انگل!کیے ہیں آب "تور صاحب کی آواز سنتے ہی وہ بڑی خوتی سے بولا تھا ابھی اعباز صاحب اسے بی بتارہ سے کہ وہ بات کرکے آئے

" فرار خریت ہے۔ کس کافیان تھا۔ "ا گاز صاحب اٹھ کراس کیاس آگئے۔

"تجيركانوس ريك داكن بوگياب"
" مير عفدا "اعاد صاحب في افتيار

مرار کا باتھ تھا تھا۔ مرار کا باتھ تھا تھا۔

دیکئے ہوا۔" وہ جواب دینے کے بجائے ناہید کو دیکھنے لگاجو نظری جراری تھیں۔
دیکھنے لگاجو نظری جراری تھیں۔" وہ اس کا ہاتھ کھڑتے ہوں جائیں اس نے اپناہاتھ تھینے لیا۔
دوکس منہ سے جائیں لیا انجمانے اس قابل ہی

نہیں چھوڑا۔"اس کی آنگھیں نم ہوئی تھیں تو تاہید نے رزپ کراے دیکھاجکہ اعجاز صاحب نے بے بیٹی

المندشون ك 153 2014 و www.pdfbooksfree 15k 2014 و المندشون ك 153 2014

معنوں نے شاوی سے منع کرویا۔"اب کداس کا مضرار ميرے يج تم ريشان نه موض بات كرا مول-"اسے جوان سے کو بول ٹوٹا دیکھ کروہ خور بھی

ے تاہد کور کھا۔

مِن پنج مَني الله السام مِن ميري شادي كي بات

ہیں ہو کی کول کہ دنیا میں کوئی اڑی تعیمری جگہ نہیں

لے عتی اور میں اتنی مت نہیں رکھتا کہ اس کے

سامنے جاوں - اگر مماض انسانیت باقی ب اور انہیں

ميري ضرورت باتوده خود جاكر تعبيركو لے كر أيس كى

وكيسي مو؟ فدنے بحاس كياس ركھاتواس

ادمیں تم سے معافی مائلے آیا ہوں۔ میں س

حقیقت جان گیاہوں۔ای نے جھے علط بانی کی تھی

تمارے بارے من انہوں نے جھے سے کما تمارا ؟

تعبرنے آئیس کھول کراسے دیکھا وہ چرے

"ميں اپني غلطي كا زالد كروں گا-ميں اى سے كمد

آیا ہوں میں تمرین سے شادی میں کروں گائیں تم

سے شاوی کروں گا۔خالہ کو بھی ان کے کے کی سراملی

الله الله علط فئى كيول مونى كه من آب

"كن من آب يار نيل كرنى-عزت كل

تھی اب وہ بھی ہیں کرتی " شرمندی کے مارے وہ

نے ایک نظراہے وکھ کر آنگھیں بند کہیں۔ وہ کھ

نےافری سے ناہد کود محصا۔

دراس كاجرود في ريا مرخودول را-

ے شرمندولک رہاتھا۔

"میں تمے یار کر ناہوں۔"

"לוכט לענט ט-

"الياري مل الوواع م ي " "زعرى كزارنے كے ليے لى كى محبت كااحاس ى بت ب"وريز أعمول كماته بول-وكياوه خوش قسمت ضرارب "وه خاموش ريي لیکن بند آ تھول کے دونوں کونوں سے قطرے نکل کر بالول میں جذب ہو گئے۔ یا ہر کھڑی شاہدہ تدامت کے ارے رونے لیس ان کاول اس کی عظمت کے آگے

وبیا اوه ایک وقعہ مندی کے تقال و کھ لو۔" کوئی اس کے بچھے آکر کھڑا ہوا تھا۔ رئے تی ہاتھ میں بازی توکری کرئی۔

"تمرين ك-"تابيد في اختيار كراسانس لياجر تعبیرٹے حرت سے پید منظرہ یکھا۔ ''میمال شادی و کیے کر میں ڈر گئی تھی کہ میں کے مہیں کھو تو تبیں وا - کول کہ اگر آج تم نہ میں ا میں اسے میٹے کو کھو دی۔ میں زمادہ یا تیں سیس کول

"اب سے مرف میرالک بی رشت ہے کہ آل میری اس کے ہوتے والے شوہر بیل اس زمادہ کھے تہیں۔ اس کی قدر تہیں کریں کے و بجيتاس ك\_"فدنے آخرى بار حرت بحرى نظروں سے اس کے جرے کو غور سے دیکھا اور کوا

«تعبر-» «جي تماني-» " ي-" وه تيزي عباقي و زيال يكن كرام كن میں رکھی مندی کی چیزوں کا جائزہ لینے گئی۔ تب بی ودیال کس کی شادی موری ہے؟" یہ سوال تجیر كے ليے حران كن تفا۔ وہ بس برس اور ساتھ ہی ان کے آنونکل آئے

مرابث وهيي رائي تي-اس فدور بات ےاں کے آنوماف کے۔ اليس م عب خراس قا- برل ي خراقي جھے الیاں یہ دوری ضروری تھی۔ نہیں و آج مماجو مہیں استخ دل سے اپنانے کو تیار ہوتی ہیں انہ ہوتی اوربيه جوچند محنول من مارانكان موكيا وبسار مين اتن ناراضي نه وكها باتو-" "كيا آب مجمع نيس بتاسكة تع الريس غصي

کی اورے شادی کریتی تو؟ اس نے زومے انداز مل است سلما وجهوبي نهيس سكتا قفاكيول كدججهة اي محبت يريقين

تفااور مجھے تم ریفین تھا۔"اس نے محرا کراس کی ناك ديائي توده مر تهكاكر محرادي-دونول محدور يوني خاموش کوئے رہے۔ تعبیرنے بی مرافقا کراہے

"إبر چلنا چاہے سب دھونڈ رے ہول كے" اس خصابی سی تقا۔ "تعبيراً"اس كي وجهل آوازيراس في سرالفاكر

ضراركے خوب صورت چرب كوديكھتے ہوئاس كى آنكسي أنوول سے بحر كئي- اس كى بر تکلیف کا ازالہ اللہ تعالی نے اس محض کو اس کا شرك حيات بناكركموا تفارابات زندكات كوني

الكوه تبيل تقا-وعب من ان آنكمول من آنوند ديكمول-"وه اس کے آنسوصاف کر ماہوالولاتوں مسکرادی۔ "BZ= 22 22 2" "بعی سے" واس کا اللہ پاڑ کیا ہر تکل آیا اور

وه جاتی می البای مولاده اے دولے سین دے گا۔ باہر دسک عی رونق می شاوائے جے رے تے اور ويے بی شاویا نے اس کول میں بھی ج رہے تھے۔

www.pdfbooksfree.pk2014 & Clean

اس نے مرکزد کھااور سامنے کھڑی شخصیت رنظر

كى لعبيرابى يدميرك براك بوك الحلول كور الحد میں نے تمہارے کیے جو الفاظ استعال کے میں ال

" بالمين انهول في الساكيا كما بوگاجوده اس حال

章 章 章

رين جلدي خيال أكياآب كوميرا- "اس كي آكه ے نظنے والے آئو بے ساختہ تھے ضرار کی

ے لیے دل سے شرمندہ ہوں میں اپنی علطی بریردہ

والنے کے لیے مہیں الزام دی ری الی لقین کو

اكريس في حميس تكليف دى لوخش مين مجى نمين

رى كول كرميرابينا تكليف من قا-"يكتي بوك

"مين تماري الونيس بن سي جويه كهول كه

ال مجمد كر بحص معاف كروو اليكن اكر تمهار عدل من

ضرار کے لیے ذرای بھی جگہ ہے تواس کی ال سمجھ کر

معاف كروو-"ووجو برا عضط كم ماته كوري محىان

دمیرے ضرار کی دلمن بن کرمیری بٹی بن کراہے

تمرن فدك ماته ماته اس كاور ضرار كانكاح

بھی ہوگیا تھا۔ وہ سب کے ساتھ بات کردی تھی

العال فرارك جوباني بالناسات بات

كرنے كى كوشش كريا تھا الكين وہ اس سے ناراض

تقى اوراس ناراضي كاأظهار ضروري تفادوه مسلسل

نظرانداذكي جاني راثه كرجلاكيا تعيرزر لب مكرا

تؤر صاحب كم بلانے يوه ورينگ روم كى طرف

"مول-" دروازے سے تھوڑا اندر جھانک کر

اس نے آواز دی اور ابھی وہ تھک سے سرحی بھی

رئیں ہوئی تھی کہ کی نے اس کا بازد پکڑ کراہے اندر

فیجلیا- مزار کے چرے یہ نظریز تے ہی جے کے لیے

کلامنہ کلاں گیا۔ چنر کحوں کے لیےوہ نظری میں

بناسى اسى محيت ويم ضرارة كريس باته وال

كراس مزر زديك كرليا اوراب كى باراتى قرت ير

"يكياطريقب "ووناراضى سيول-

ر "جب تم بات شین کوگ تو یکی طریقه ایناناردے

しょうでんからずし

ال ك أنووك يس رواني آئي كلي-

ع محال روزي-



تأخيرے اپنى بالكونى من بنچاتھا۔ تب تك وه وولول اندرداخل مورى تحس اس وقت وه يحيدوالي الكي ك لباس كابس ذراسا حدد مكيمايا تعاراب أكريح مردهبول سے اتر تی دونول اؤ کول کو دیکھ کرہا جا ک گلالی پیراین میں وہ نہیں اس کی چھوٹی بس ملبوس ب جوريد نام عشايداس كالساس فيادكي كونشش كى ملطان نے يى بتايا تھا۔اے مج عام يقينا" ياد آجانا 'آگر اس كے ياتھ كو جھٹكا نميں لگا۔ ماچس کی تیلی پوری جل چکی تھی۔ تیش کے احماس ے بے سافتہ اس نے اپنا ہاتھ جھنگ ڈالا۔ مونول مي دب سكريث كي طرف البنة اس كاوهيان الجي تك نهيس كياتفا-وه يونني اس كي مونثول عيكاره

عمران شاه كانداز عكر برخلاف آج انسيل نكني من در روكن محى-عموا" يدملاقات دو كفظ كي روا كرتى تفي مرآج خلاف معمول أدها كمنشه اور موكيا تھا۔ اس کی نظریں ستقل سامنے مخت سے بند دروازے رجی تھی۔جول جول وقت گزر تاجار اتھا، اس كرنے چيني من اضاف مو يا جارہا تھا۔ شام كري مونے کی تھی۔ اہمی تھوڑی در میں سارے فلیٹول كى بالكونيول من كله بلب طئي شروع موجات يول تواے اس روشن سے کوئی فرق نمیں برقا تھا کیونکہ اس كى بالكونى كالمب بيشه بندرية اتحااوروه كسى كريجى نظرين نبين آسكنا مرسلي بلبول كي مصنوعي اور ملكي روشن كے مقالم ميں ون كى روشى ميں اسے زيادہ



اسٹول سے اٹھ کروہ جالی کے ماتھ لگ کر کھڑا ہو كيا إور سامنے زيند إتر تي أوكوں كو ديكھنے لگا۔اس كى چھوٹی بس پیچھے پیچھے کھ بولتی ہوئی جارہی تھی مجھ یا نمیں من رہی تھی یا نظرانداز کر رہی تھی۔ یچے اترے تک وہ دونوں یانج مرتبہ اس کی نظروں ے او جمل ہوئی تھیں مراش کی نظروں نے ان کانعاقب مركز نميل جمور اتفا-

ابوہ بے فکرہو کرجالی میں بن کھڑی میں سے سر نكال كريني جمائك رماتها-وه دونول تيز تيزقدم الخات ہوئے آتے جار مو گئیں تواس نے ایک محمدی ساس مری- ت اس کے ہونوں سے چیا ہوا مريث الركيا- واني بدخيالى رجوعك سأكيال

آسانی رہتی تھی۔ اس نے اضطرالی انداز میں اپنی پیشانی ملی-سلل دهائي مخفي استول ربيت ري اس ككراينة على على منذرر جالى كياس د كايش とうとうとのとまるというかとう تھے۔اس نے بے چینی سے پہلوید گتے ہوئے توال سكريث بونۇل ش دبايا اورماچى كى ۋبيات تىلى نكال كر جلاني بي لكا تفاكر سائ والا وروازه كحلا اوروه ددنول نكلى بوكى نظر آئيل-اس كى تمام حسات بيدار ہو گئی۔ اس نے اپنی نظری دوان سامنے والے فليدر كازدس اور سريف سنخ كااراده ترك كرناجابا مرت كيده تلياني كافيار وكرجكا قا-ومائي مفخ قبل سلطان ك فون كي وجد عوه مجمد

كيفيت من وه اس أفعال كي تعكام عرف كدر كا خیالات پر۔" سلطان نے کافی ہوش ہے کما۔ عمران کے چرب احساس کرکے سدھاہو گیااور قریب ی مرا یکٹ اٹھایا جواب خالى موچكا تخاب اختياراس كے مونثول ير ایک مرابث ریک تی۔

"يار!آجة مراكع عى تماركياركين مير

ایک درانه محرایث آئی-اس کی به مطرایث

مصنوعی مرکز میں میں وہ ایک بردیار "سجیدہ اور

اونيا لبا مرخ سفيد "آواز انداز اطرز مقتلواور

نشت وبرفات كالاے ايك بارعب معزز

اور دیک آدی تھا۔ اس کے متاثرین عل صرف

خواتین ہی نہیں ،حضرات بھی شامل تھے اور ان میں

سلطان جیسے حریص اور کم ظرف بی تہیں ، خود عمران

شاہ جیسے معزز اور سلجے ہوئے افراد بھی شامل تھے۔

می وجد تھی کہ اے ڈی صاحب نے دس منٹ کی محقر

ى ماياقات مين نه صرف اس كى موجوده فاكل ياس كر

وی تھی بلکہ آئندہ بھی انہوں نے براہ راست ڈیلئے کی

پیشش کردی تھی جو کہ سلطان کو خاصی ناکوار کزری

تھی مروہ خاموش رہے پر مجبور تفااور اب ابر آگراس

ك ذائت اور معالمه فنى كى تعريف مين قلاب ملات

ہو نےوہ استدہ کے لیے بھی ای راہ ہموار کررہاتھا۔

ملطان ہے اس کی شناساتی زیادہ برانی نہیں تھی۔

یے ان کا اس س اس کی - ملاقات ہوئی

تھی۔اے ڈی کی عدم موجودگی میں اسے سلطان کے

یاں کچھ دہر بیٹھنارا۔ آوھے گھنٹے بعد دونوں نے ایک

ووس کوائے اسے مقاصد کے لیے پند کرلیا تھا۔

محورث ونول كى ملاقات من وه سلطان كو مزيد الجهي

طرح سجه كيا تفاطرووسرى جانب ايبادعوا مركز

نهيل كياجا سكتاتفا لسلطان سياسيه فائده بوناقعا

كهاس كى فائلول كونمبرر نهيس لكنار المقااور سلطان

كويه فائده تفاكدات ايك فائل آكے بنچانے كے

وى بزار ال جاتے تھے وى بي بزار عران شاه ك

لیے کوئی بری بات نہیں تھے معاوضہ دیے میں وہ نہ

بك كر اتفانه اخر عمرد لي من اس كوجوفا كده ود

تھا اس کے لے آگروہ سلطان کوجا شانی کے ایک دو

لاکھ بھی دے ویتا اتب بھی کھاٹا نہیں تھا۔ کام عمل

شريف آدى تحا-

- # # #

فون كى مسلسل بجتى بوئى مختى كاوجيسے وہ علت میں تولیہ لیفتا ہوا باتھ روم سے نکلا اور مھنی کے دم ور سمای ریسورافالیا۔ "عران شاه-"اس كى بعارى آواز ماؤ تقد چيس تك

شام كو آنايز \_ كا-"ووسرى طرف سلطان تقا-"مود لهين إرا اور يحي معروفيت بهي تقي-"

اس في جھوث بولا۔ " تہاری فائل ایدو ہو گئی تھی گراے ڈی صاحب في كاو بحيكفنز - كركاب مائية ملك وا- میں نے سوچا تماری ڈائریکٹ میٹنگ کرواووں ان کے ساتھ۔وراصل مجھے پیپول کی سخت اور فوری

ضرورت ب "وه بغير چکي كيا كيولا-" اچھا! فیک ہے۔ آنا ہوں۔" اس نے

فون بند کرے وہ اپنے کرے میں گیا اور کیڑے تدیل کرے کی میں چلا آیا۔ برقی میتل میں جائے جرهانى اور نوسركا بكك لكايا-وس منشاجدوه خوش كوار موديس كنكاتي موئ فاشتاكر وباتفا - جائ كالحوث بحرتے ہوے اے اسے کٹرے دوبارہ تبدیل کرنے کا خال آليا

وهاساي تفانا قابل قهم التاكرنے كي بعد اس فالي ناشق ك محقر برتن دھوے اور کرے میں آگرالماری سے دو سرے كرا نكاكر تبديل كرفي والكيا-اباس كامود

# # #

ر نے کے بعد وہ دونوں ایک اچھے فائیوا شار ہوئل میں كاناكمات بجرعران شاوات اسككر يحوزونا-一次の一一八子、到了人物、多吃的人的 الطان کی خواہش می کدوہ شرکے ہروے مو لی ش م ازم ایک مرتبه ضرور کھانا کھائے سواس وقت وہ اس کی خواہش پر اے ایک برے ہوئل میں کھانا كال علال الحا-

"جوريدك بات جل راى ب آج كل-" الطان نے مثن کرای کابواسانوالہ لیتے ہوئے تایا۔ وبول!مطلب مجمع محج ياد تفا-اس كانام جورييه ى ب- اعمران سوچ كرمكراوا-"أس كامعالمه بعى جلد نمك جائے گا۔ جس طرح فائزه كانت كيا قا- الركيال فوب صورت بول أويى آساني موتى ب-"سلطان في ايناخيال ظامركيا-النوب صورت أو ان كى برى بمن جى

ے۔ ہمران نے مرسری اندازش کما۔ "ن خوب صورت اللي عسي على على الله ... مر ذرا أو كلى ب- دماغ نهيں ملا اس كا- جھے افلاطون محم کی لڑکیاں بیتد خبیں۔ "سلطان نے مند کا ذا كنة كروا موجاتي رفروث را كفل عيالى بحرى-عران نے کوئی تجمع جمیں کیا۔

" کھ اور متکواؤل ؟" کھ در بعد عمران نے اے نبيكن عاق او تحقر الماكراو تحال "بين بن شريد-اب م مجھے چاجان كے كمر

عران نے مربا وا۔اے یا تفاکہ وہ ا۔اے بھا ك كرى جائے گا-وہال سے فارغ ہوكرائے جي چنداوباش دوستول میں گھنشہ دو گھنشہ گزارنے کے بعد ب كرجائ كااور مع أص ويختري أص كالبند لائن ے اے فون کر کے اسے بچا حان ہوئے وال بروہ بات بتائے گاجو کل شام کو اس کے سامنے اللے فلیٹ کے رہائش سے وصائی کھنے میں ان کی معل عی جورید اور بری بنی سل 2 ک-عران شاہ نے محراتے ہوئے اس کے بچاجان

كے كوكى طرف كائى موثل-拉 拉 拉

الحبيب اسكوارُ من تقريا" سوفلينس تح "جوياح پایج منزلہ عمارتوں پر مشمل تھے وہ ایک چھوٹا يروجيك تفا-زياده ترسفيد يوش لوك ريخ تف\_ بر بلدنگ کے درمیان فاصلہ تقریبا" سو کر تھا۔ سب فليس ايك بى رخ يرب موع تقد يعي ايك بلڈنگ کی بالکونی کے سامنے دوسری بلڈنگ کا واضلی وروانہ تھا۔ سوسامنے والول کے کچن اور بیڈروم کی كفرى اس كى بالكنى كي سامن تعلق محى فاصله التأثقا لہ ایک محص این کن سے سامنے والی بلڈنگ کی بالكوني من كعرب لتى بحى مخص كونه صرف يا آساني وكي سكاتفا بكه جاب توبات جيت بحى كرسكاتفا وه اسيخ والدين كي اكلوتي اولاو تعاربت جموناتها -جباس کے والدین کی وفات ہوئی۔اے اس کی تائی فيالا تفا\_اس كي تعليم ابھي كمل نيس موتي تھي كم عالى كابھى انقال موكيا-وه باہر چلاكيا-بهت عرص بعد ایا تواس شرکوچھوڑ کردو سرے شریس مائش اور يولس شروع كيا- برجه مين بن أيك وفعد اس شبريس اس كا آنامو بالوائي نانى كراس والفيف من تحررا جمال اس کی بہت ی رانی اوی موجود تھیں۔ چونکہ يمال اس كاقيام مخقر بوتا اس كيده ملازم ركف ك چکر میں ہیں رہ یا تھا۔ ویے بھی اے اپنے کام خود كركے كى عادت مى-

عمران شاہ کی بالکونی کے سامنے ظفرولاور کافلیٹ تھا۔ جنول نے اینے فلیٹ میں میں پیورو کھولا ہوا تخا- ظفردلاور كاني منذب اور برص لكي آدى تف ان کے مربہاس سے ذائد کامیاب شادیوں کاسرا بندها تفاراس كوذاتى تجريه ص كوتى ايسادا قعد ميس تھا 'سوائے فائن کے اور اب جوہریہ کے الکن وہ بالواسطه طوريران كيروفيشنلزم كاقائل بوكياتفا

چھ بجے میں وس سے تھے وہ ای تاری کر کے بالكوني من آبيفا-اس كاليري من أو على جالواكى ہوئی تھی۔جبے ملطان کی کنن یمان آنے کی تھی عمران نے اس جالی رہی جالی کا پردہ ڈال دیا تھا۔ جم سے اندرے وکھنے والے کو تو باہر کے مناظر آسانى نظر آكة تع مرابرواك كوبالكل بتانيس چان قاکہ اس جالی کے بیچے کوئی کھڑا ہوا ہے اور اس صورت میں تو ہر گر نمیں کہ جب کی کا دھیان اس طرف ہو ہی میں۔ مزدیہ کہ اس نے کیری میں بند حی ری رکڑے بھی پھیلانے تھاوردہ خود بھی ملے رنگ کے لیاں میں ساری روفنیاں گل کرے بیشتا تھا۔وقت گزاری کاسامان اس کے پاس رکھاہوا

تھا۔ سگریٹ کانیا پکٹ اورایش ٹرے۔ پہلاہی سگریٹ جلایا تھاکہ سنیل اور جوریہ کی آمہ ہوگئ-دہ انہیں چار مث تک و کھے سکا۔اس کے بعد وہ ظفرولاور کے فلیٹ میں واخل ہو گئیں۔اس نے ايك المندى سالس لى- مفتح بدره دن من أيك بارتين عارمث آتے ہوئے اور تین عار مرتب المیں جاتے ہوئے دیکھنے کی خاطرات ود کھنٹے اسٹول پر بیٹھ کر انظار كراير القاريون جوري فيح ويمناس في عادت ہیں تھی مروہ مجبور تھا۔ صورت حال کھوالی تھی کہ اے ایبا کرنارز را تھا۔ میٹے میٹھے اس کی نظر میں چھلے جارماه كواقعات هوم كئ

" تم نے شادی کیوں نمیں کی ؟" بلطان نے يوجها-وه دونول اس وقت ايك شان دار موثل يس وزر

ود کوئی ملی شیں ۔۔ "اس نے سید هاجواب ریا۔ "كيسي جاسي ؟"ملطان نے ركيبي سے يوچھا-" کھ خاص کتیں اس میرے جینی ہو۔" ودليني حيين اورزين- عا؟" ملطان نينس كركما وه جي ش ويا-

" كتنى زين ؟" لطان نے كھ سوچے ہوئے

فت عنك لكاني توقع مجه كياكدوه كمانا كهاجكاب أل في ويتركوبلاكر بل ديا اورائه كفرا بوا-مائه سائه فرم اللهائية مو عدود نول باركت تك آئے گاڑى یں بیٹے کر عمران شاہ نے سوالیہ نظروں سے سلطان کی

ودایک پلیث دین-"عمران شاه نے فورا"جوار

" يار! فات كى محى مقدار مونى ب كيا- فين

مطلب دبين بس اوركيا؟ استاني بليث كم كال

اور كاس الماليا جبه سلطان الى بليث من ور

سكابورين رائس فكالتع موت يرسوج اندازش كما

رباتفا عمران بوري طرح اس كى طرف متوجه تفاساس

نے ایک بحرور جی منه میں انڈیلا اور اس کی طرف

"میری ایک کن ہے۔ سنل ۔اس ک

من کو گی سے تثبہ ویااس کے من کے مات

زیادتی ہو گ۔ غریب ہے اور کوئی اردی بھی سیں

ورنه جهال جاتي شلكه عامو مايول مجمو فيمل

اس کی مثل رعران کے مونوں رے ساخت

"ميري چي ان براه بي اور چي بردلي كي حد تك

شريف اورسيد هـ انهين بھي ائي بٹي كي غير معمل

خوب صورتی کاحماس باس کیے انہوں نے ہونے

اے سات بردول من چھا کرد کھنے کی کوشش کی۔ گر

من روهتی مفی- صرف ایگزام دینے جاتی تھی اور وہ

بھی نقاب میں۔ای طرح اسٹرز کیا۔ گھر بلو حالات کی

وجہ سے نوری کی ضرورت پیش آئی تو چھا خود ساتھ

كرمان كافي عص تكتوه داضي المسي

ہوئے تھے بے جاری دو سال تک کھریس بچوں کو

ئیوش ردھاردھا کر چاکا اتھ بٹائی ربی۔اس کے مقدر

ميں باہر لكانا تھا۔ بچاكو فائح ہوكيا۔ اس في اقاعده

نوكري كرنے كي ضدى اور چاكواجازت ويلى برى محرفير

و کار لینے کی وجہ ہے اس کی کمانی میں وقفہ آگیا۔

عمران شاہ کواس کی کمانی میں کوئی دلچیسی محسوس سیس

ہورہی تھی' آہم اس نے سلطان کوٹوکا بھی نہیں۔

ايك مكرابث الجراني- ماجموه ظاموش را-

عران شاه ب

وا\_سلطان في موس سكير كرو يكا-

" قاجان کے گو۔" مطان نے سراک کا۔ عران نے مریلاتے ہوئے جو تی گاڑی اشارث کی " سلطان بھی دوبارہ شروع ہو گیا۔

" چاک سخت برایت کی وجہ سے بھے بھی اے فاب من لے كرجانار الم بحرايك جكم بات بن كى-یں نے بچا جان کووہاں کی ایک ایک بات بتائی مرچا مطمئن نبيل موت ووجاب إتق على اور صرف وی نمیں الی وسیول تو کریاں بس ایک چیا جان کے مطمئن نہ ہونے کا وجہ علی کوچھوٹال روس بھر الما كالمراف وست فاسالي السي واب دے کران کامستلہ حل کرویا۔ چیاکواسےدوست رِكافي اعتبار تقااور تعجيج بهي تفا- آج تين سال مورب بن اے وہاں جاب رتے ہوئے۔ دوست بر بے ناہ اعتبار کے باوجود سنیل کو سخت بدایش کفیں -جوربداور فائزہ نے بھی برا تیویٹ بردھا۔ انہوں نے بھی جاب كنے كى فرائش كى مر ي الله الله عنى سے ڈان وا۔وہ ان دونوں کے لیے مزید رسک میں لیا چاہے تھے۔سنبل نے بھی بھیان کے اعتباد کو تھیں اليس پيخائي- پيا فخركت بيس اين بني ير- چي كو بھي برااعمادے اور اس کی چھوٹی بہنوں کو بھی بہتمان ہے اس راور بھے بھی۔" ملطان نے ایک شمنڈی سائس الرمر گاڑی کیشت برنکایا اور آنکھیں موندلیں۔ "وہ میری معلیر بھی تھی۔"وہ آنکھیں موندے برسايات يور تقي مران يمليار و تكاتفا-" می ؟" اور پہلی بی بارو چی کے کر کوئی سوال

"إلى مى سى بىن كى مى شرقى مى فودى معنى توروى- ١٠٠٠ كاندازلا برواساتها-كول ... جبك تم في الجوا خودى بتاياك وه

لا كول من أيب ب "ا عن تعب بواتها-" ال مرشايد من في حميس بير نميس بتايا تفاكه مجھے افلاطون قسم کی اڑکیاں پند نہیں ہیں۔"اس نے ای اطمینان سے کما۔ ایک کھے کو عمران شاہ نے دُرايُونگ بي توجيماً را عد كار " عرب زویک اورت کو مود عکر ہونا چاہے۔ وہ ہر معاملے ش مردے نے رے تو زیادہ

برت تهاراكاخال ٢٠٠٠ آب کے سلطان نے گرون موڑ کراس کی طرف

سواليه نظرون عديكها عمران شاه خاموش رباء مراس كى بات من كراس وقت اس كاول جاباكم سلطان كو اسیڈ بر مکر بناکراس ر گاڑی پڑھادے۔اس نے رفتار برهادی اوراس کے بچاکے اور سننے تک کوئی بات نمیں کے گھرکے قریب گاڑی رکی توسلطان نے از کر عراتے ہوئے اس کا شکریہ اوا کیا۔ وہ جوالی مراہث نہیں وے سکا۔جس کا سلطان نے کوئی نوش بھی نمیں لیا۔اس نے گاڑی تیزی سے آگے

数数数

وحمارے معلی توڑنے پر تمهارے چھانے وجہ تو يو چي بوگ- تم يان كوكياتايا؟"عران كواب يح できてきるいっとっとっとっと وجوني تفا-"سلطان نے كمال اطمينان سے جواب

ومطلب تم نے میں کمدویا تھاکہ ممہس افلاطون م كالوكيال يندنس الماس في معجب يوجها-الميل من خ كما قاء في الورت موك يرول كينيج بي الجهي لكتي ب-"اس كي جواب يرعمران ني بون بهن لي بعير قالدوائن دور بريك لگا اکر ملطان ویز اسکرین تو و کریا برجاگر تا مراس نے قابوركها خودير-اس كأسيلف كشول غضب كافحا-الطان کواس کے چرے سے کھ ظاہر مس ہورہاتھا۔ " كِياكانى ناراض موت چى نے تو خوب براجملاكما

ايك بمتن مامع تقاران في كمانا فتم كرك كرى www.pdfbooksfree.pk602014

ے پچاجان کے لئے پائی لینے چل دی بھیے پچھ ہوائی شیں۔" سلطان کے لیج میں انتائی فصہ تھا بھتنا شاید اے اس وقت آیا ہو گا۔ عمران شاہ نے خاموش رہنا ہمتر جانا۔ اے اس کے مسلوں سے کوئی دلچپی نہیں سی۔

0 0 0

اتی گرکادد منزلہ گریلقے ہے گئے برتی قمقموں سے جگرگا رہا تھا۔ نیا دوغن بھی مکینوں کی خوشی میں شامل ہو کر مکان کی خوب صورتی اور جمک میں اضافہ کررہا تھا۔ عمران نے گھرسے چھودور گلی کے کونے پر گاڑی ہوگی۔ کا ڈی ہوگ

ور سلیم احمد ہیں۔ پچاجان کے دہ دوست جن کے پاس سلیل کام کرتی ہے۔" سلطان نے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر تے

ہوئے گھرے کچھ فاصلے پر کھڑے موبائل پر بات کرتے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کرنے کما۔ عمران

نے ایک نظران پر ڈائی۔ وہ خاصے معزز اور شریف
آوی لگ رہے تھے۔ اس کے اندازے کے علاوہ
سنیل کاان کے پاس تین مال سے جاب کرناہی اس
بات کا ثبوت تھا۔ گل کے دو سرے کونے پر بے برئے
ہوا تھا۔ اس جگیہ پر بھی بہت خوب صورت سی
لانشنگ کی ہوئی تھی۔ بہت سارے مہمان نظر آرب
تھے۔ وہارا تیں آئی ہوئی تھیں۔ رات کے گیارہ بی رہے دون پہلے رشتے داروں 'مجت اور خلوص پر برئی برئی
مان کر رہا تھا 'اپ سے سگے بچاکی بیٹیوں کی شادی میں
باتیں کر رہا تھا 'اپ سے سگے بچاکی بیٹیوں کی شادی میں
ساتے اخلا قار بھی اے شادی میں شرکت کی دعوت
اس نے اخلا قار بھی اے شادی میں شرکت کی دعوت
اس نے اخلا قار بھی اے شادی میں شرکت کی دعوت
ساسے اخلا قار بھی اے شادی میں شرکت کی دعوت

اے بھی دیکھانسیں تھا۔ اس بھی دیکھانسیں تھا۔ بدر بدر بدر بدر

قل ہے ہو چھا۔

" چیاان کی شادیوں کے حوالے ہے اپنی پرشانی کا

المار کررہے تھے۔وہ چاہتے ہیں کہ سٹیل بردی ہے '

الماں کی ہو۔ جبکہ اس کا کہنا ہے کہ وہ جبریہ اور فائزہ

المان کر کے پھرائی کرے گی۔ چیا چی اس کی اس

المان کر سے گارے کہ اس کے کہا 'ساری پرشان ایکھے

المان کی جے۔ جسے ہی ان کے لیے ایکھے

المان کی ہے۔ جسے ہی ان کے لیے ایکھے

التادی رہے پری دھ و کہا ماری پریشانی ایھے دیں ہے۔ اس نے کہا ماری پریشانی ایھے دیت کہا ماری پریشانی ایھے دیت کہ ماری پریشانی کے ایھے ماری پریشانی ہی ہے۔ ایھے دیت کو ایکھے دیت کو ایکھے دیت کہ دیا کہ میں چوریہ سے داری کرارین کریں کے کہ دیا کہ میں چوریہ سے داری کرایتا ہوں۔ بس چھر مجھو گویا قیامت آگی۔" فاری کرلیتا ہوں۔ بس چھر مجھو گویا قیامت آگی۔" فاری کرلیتا ہوں۔ بس چھر مجھو گویا قیامت آگی۔"

رپیورے اس کی جس کی آواز سائی دی بجو عمران شاہ کوشدید بری گئی۔ ''چی جان تو مجھے گالیاں دے کر خاموش ہو گئیں۔ جور یہ تھے سے پاؤں چشخے ہوئے اندر چلی گئے۔ چیاجان اور مشیل کے تئور البتہ جارحانہ نہیں تھے۔ تھے لگا شاید بچا جان راضی ہیں۔ بھٹی آخر میں ان کا اکلو آ

آپ آگر اشخ ہی باعث مسرت ہوتے ہارے لیے تو مثلی ٹوٹنے پہ بچو ہوں مسرور ہو تیں 'نہ جو پر بید لول پاؤں نئی کراندر جاتی۔ ابا کے غلط فصلے پر بچو کی احتراما" فاموٹی کو آگر آپ ان کی رضامندی سمجھ رہے تھے تو ملطی پر تھے۔ وہ وقت تمام ہوا۔ ہاری طرف سے

ل پر سے وہ وقت مہم ہوت ہواری طرب ہے۔ عالمہ کوئی خوش فنی یالیں کے تو پھر خلطی کریں گ۔ کہے کے بہتر ہو گاکہ آپ خود کو جمارا صرف آیا زاد

ے ہے۔ ہمتر ہو 6 کہ آپ تود و ایجار استرک بایا راو کمولیئے ۔۔۔'' دو سرے کمرے سے فائزہ فکل کراول' مرادی بلکن پر مخترف سرکان حل گئی۔ تجامان کو ای

مراه جیاوں پینختہ ہوئے اندر جلی گئی۔ چیاجان کو اس وقت کھائی کادورہ پر گیااوروہ شنزادی میں وہ بول آرام جھے۔اس کی بہنیں تو آج بھی سید ھے منہ بات نہیں اے بھی کرتیں جھ سے خود میرے گروالوں نے بھی بڑی لعن طعن کی جھیے۔" وہنا۔

من سان میرد و دارات اور تماری میرند برسری سا

پیس نے میں اس نے میں وہ تلنی سے ہدا۔ "اس نے میرا شکریہ اواکیا۔ اس نے کہا سلطان! تم نے جھے گستاخ کہلانے سے بحالیا۔ لوٹس آف تھینکس۔ " "اس کو برائمیں لگاکہ تم نے اسے محکوا دیا ہے؟" عمران شاہ کو اس کی کرن کا جواب عجیب سالگا تھا۔

مراق ساه و ای می رق دوج ایپ سلطان بردهنگاندازش بنس ویا-دور و این این این این این این این این این

دوس نے کہا تھا۔ اطان اونیا میں وہی اصاف ہیں مرواور عورت۔ آگر اللہ کی ایک صنف کودو سری پر برتی وہاتواں کے انسان قا۔ سواس نے رشتوں کے نقتر س میں درجہ بندی کرکے دونوں کو کونا تو دور کی بات عیں تو انسیں مردی نمیں مائتی ہو کونا تو دور کی بات عیں تو انسیں مردی نمیں مائتی ہو در سروں کے حقوق تعلیم نہ کرتے ہوں۔ آگر مرد در سروں کے حقوق تعلیم نہ کرتے ہوں۔ آگر مرد در بوتی عورت کی اے موری کو بی کی عورت کی اے موری کونا ہو جاتی ہے اور ماں بن کر مہیان۔ ورنہ عرش محبت ہو جاتی ہے اور ماں بن کر مہیان۔ ورنہ عرش کے افرائی محبت نمیں ہوئی سلطان ۔۔! بچھا بھی تم سے ذرا بھی محبت نمیں ہوئی سلطان ۔۔! بچھا بھی تم سے ذرا بھی محبت نمیں ہوئی سلطان ۔۔! بچھا بھی تم سے ذرا بھی محبت نمیں ہوئی

معی کن کاوہ جواب سلطان شاید بھولا نہیں تھا۔ اس کیے زیر زیر کی غلطی کے بغیر پوراجواب کر سنایا۔ "اس کیے تو جھے زیادہ پڑھ لکھ جانے والی عور تیں پیند

۔ اس کول وہ اغیں یقینا الرانی تلخی کھل کی تھی گر عمران شاہ کے سینے میں جیسے تھنڈی پڑگئی تھی۔ ایک مہم می مسراہ نے اس کچونٹوں کا احاطہ کیا۔ اس کو مجیب می خوشی ہو رہی تھی۔ اس لیحے اس سلطان کی وہ کزن بہت اچھی گئی 'حالا تکہ اس نے

ایک فائل پروسخط کرکے اس نے کری کی پشتہ ہے سر ٹکایا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے سر اٹھائے بغیرہاتھ بڑھا کر ریسپوراٹھایا تو آوازے پتاجلا' دوسری طرف سلطان ہے۔

الفائے بعیم کے بوطا کرریا وردھایا تو اور سے پاچا دوسری طرف سلطان ہے۔ دوسر پہنے تھی کیا؟ "وہ بیشہ بے وقت فن کر کے بھی پوچھتا تھا اور بیشتر مرتبہ مصوف ہوئے کے باوجودائن نے بھی اس کی دل شکی نہیں کی تھی۔ دسمیل کر ترور تراد تھا۔

دھیلی کرتے ہوئے ہوچھا۔ "اس نے اپنی دونوں بہنوں کی شادی کا فیصلہ کرلیا ہے اور اس کے لیے اس نے ایک میرج بیورد سے انہا کی اس "

رابطه ایجات و چونک کرسیدها بواتها مراتای که

و خاندان میں وہ کرتا نہیں چاہتی۔ آس بردی والوں کو بھی اس قابل نہیں سجھتی۔ حلقہ احباب بھی نہیں ہے کوئی تواس کے پاس بھی آپش، پچاتھا۔" د بھوں۔"اس نے بھاری آواز ش کہا۔ و پچی کل پھر غصہ بور ہی تھیں جھ پر مگر تھا بھے ہر بات بتاتے ہیں۔ پچا بھول جاتے ہیں تو سنبل خود بتا و بت ہے۔ ضرورت سے زیادہ یا اعتباد ہے وہ منہ کے بال کرتی ہیں ایسی لؤکیاں۔ اس زعم میں اکثر نا قابل میں کرتی ہیں ایسی لؤکیاں۔ اس زعم میں اکثر نا قابل

دی۔

دو تمہیں اس پر غصہ آ رہا ہے؟ عمران شاہ نے

مکون ہے اوچھا۔ ڈریک عمر می مسکر اہث تھی۔

دو اکثر آتا ہے۔ اس کی باتوں پہ میرا دل چاہتا ہے

اسے روئی کی طرح دُھنگ کر رکھ دوں۔ "عمران شاہ ک

مسکر اہٹ سٹ گئی۔ سلطان ہے باتیں کرتے ہوئے

اسے بیشہ کڑے ضبط کامظام ہو کرنا دی آتھا۔

اسے بیشہ کڑے ضبط کامظام ہو کرنا دی آتھا۔

شايد حلق كروا موكيا تفا-اس كيه بات ادهوري جحوز

المارشعاع منى 163 2014

الوياس فوطوا

www.pdfbooksfree.pk22014 حرابية

گراؤیڈ خاصا ہوا تھا۔ شامیانہ گراؤیڈ کے عین نے میں لگایا گیا تھا۔ جاروں طرف ہے اچھی خاصی جگہ چھوڑدی گئی خاصی جگہ چھوڑدی گئی تھیں۔ جن کے آیک فٹ کی دیوار پر تین فٹ کی لوے کی گرل گلی ہوئی تھیں۔ جن کے آیک طرف سات آٹھ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ چن میں دوگاڑیاں دولها کی بھی تھیں۔ اندر کھڑی تھیں۔ جن میں دوگاڑیاں دولها کی بھی تھیں۔ اندر کھڑی گاڑیوں میں آیک سیاہ ہزائی رپورس ہوئی اور میدان کے دوسرے گیٹ سے ہزائی رپورس ہوئی اور میدان کے دوسرے گیٹ سے ہزائی رپورس ہوئی اور میدان کے دوسرے گیٹ سے ہزائی رپورس ہوئی اور میدان کے دوسرے گیٹ سے ہزائی کرویا۔

دهیں ایگری کرتا ہوں مرتین میٹے بہت کم ہیں۔
کام ہوا ہے۔ میراوردا بردهانا۔
سلطان نے سرسری سائداز اختیار کرتے ہوئے
کما جبکہ دبئ میں ریٹن عکث کے ساتھ تین ماہ کا قیام
من کراس کی آ تکمیں چھیل کئی تھیں۔ دبئ کے بہترین
ہو مل ڈیزرٹ یام میں قیام اور پوراشر گھونے کی چیش
موس پروہ واضح طور پر اچھاتھا کر عمران کی شجید کی دیکھتے
ہوئے اس نے اپنی مرت کا کھل کرا ظمار کرنا مناسب
میں سمجھا اور قدر سے بنیازی سے بائی بھری۔
د بھر کر کی مکٹ کردا دوں جہ عمران شاہ نے
سامنے کھلی فائل بند کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے
سامنے کھلی فائل بند کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے

پوچھا۔ "برسول کی صحیح رہے گ۔"اس نے فورا"جواب

وا-دواتن جلری؟ اس نے تعجب سے اسے دیکھا۔ در جہرس اپنے آخس میں لیودنی ہوگی۔ گھر میں بات کرنی ہوگی۔ پیکٹگ بھی کرنی ہوگی اور بھی کئی کام ہو سکتے

یں۔
اس نے سلطان کے اتنی جلدی تیار ہو جانے پر
جران ہو کر کما۔ اس کے خیال میں اے غیر متوقع طور
بر دئ جانے میں کافی وقت گئے گا۔ چھوٹے موٹے
مینکٹوں کام نمثانے ہوں گے اے۔
"" آف کی خیرے یار! نوکری سے زیادہ تممارا کام
"" آف کی خیرے یار! نوکری سے زیادہ تممارا کام

اہم ہے۔ تمارے کام کے لیے جھے اپنی یہ جار چھوٹائی بھی بڑے گی قیص ایک منٹ کی بھی اخر میں کول گا۔"

اس کی جان شاری یہ عمران شاہ نے صرف مسرانے اکتفاکیا۔البت توکری کی بات اس نے تھا کہا۔ اس کو ساتھ ہی بیکنگ کر اول گھ

پیکنگ بھی انبی کوئی کمی چوٹری نہیں ہے۔ وہیں جاکر تھوڑی بہت ضورت کی چزیں لے لول گا۔ "اس نے لیجے کو عام سابنانے کی کوشش کی۔ عمران نے انٹر کام

"فالد! دی کی آیک سیٹ ربزرد کردادد جتنی جلدی ممکن ہوسکے بہ نہیں ریٹران نہیں ۔۔۔ ایسی دالیسی کنفرم نہیں ہے۔ "اس نے مسکراتے ہوئے سلطان کی طرف دیکھا۔دہ بھی کھل کر مسکراہیا۔

ی مرت دھا۔ ہی کی اور دوروں کی ہی سیٹ بک کروائے گا۔ عمران کی بھین دہانی پر وہ خوش دل سے مران کی بھین دہانی پر وہ خوش دل سے مرکز ہوا ہو دروازے ہے تکل گیا۔ اس کے جاتے ہی عمران سے ماختہ زورے ہیں بروا۔

دوکینے لوگ بھی برٹے کام کے ہوتے ہیں۔"

وہ سلطان کو دی جس مقیم کالج کے زمانے کے ایک

برس دوست احمد مجتنی کو اپنا کا روباری حلیف کسر

اس کے ہاس بھیج رہا تھا ، جو دراصل دبئی کی مضور

کنسٹر کشن کینی احمد بن ڈیسمل جس پچاس فیصد کا

مالک تھا۔سلطان نے اسے مل کرخود کو عمران شادک

مینی آئی ایم کنسٹر کشنر کامینے جاتا تھا اور دوئی شی

اس کی نئی برانج کھولئے کے سلسے جس اس کا کمل

تعاون مانگان تھا اس۔ اس کام کے لیے جین ماہ بست سے

مراس نے سلطان کو دئی جس سکون سے عیش کرنے کا مطران کے میں سکون سے عیش کرنے کا مطراس نے عیش کرنے کی سلسے جس سے عیش کرنے کی سلسے عیش کرنے کی سلسے خواس نے عیش کرنے کا مطراس نے عیش کرنے کی سلسے خواس نے عیش کرنے کی سلسے خواس نے میں سکون سے عیش کرنے کی سلسے خواس نے خو

موقع فراہم کیا۔ سلطان کو امر بورٹ پر ی آف کر کے اس نے گاڑی وہیں موڑتی جمال وہ اکثر سلطان کے ساتھ جا

"بارشاه بنائے والا میں ہوا آدی بن گیاہ گراہے پارشاہ بنائے والا میں ہول-اس کے پاس صرف پیہ سے عقل نہیں اور پہلے تو پیہ بھی نہیں تھا۔"احمد مبتی نے بغیر تحریف کے اے سلطان کا بیان کمہ

"د تم نے پوچھا نہیں چر تہمارے پاس بید کول نہیں ہے؟"عمران نے پوچھا- دوسری طرف مجتبی نس دیا-"آگے کا بتاؤ۔"

''روگرام ممیٹ لویار!''عمران نے اکٹاکر کما۔اجر بھتی نے او کے کمہ کرفون بند کرویا۔

سلطان نے تین ماہ بعد آئے کے بجائے اپنا ویزا اعتراض مہیں کیا اور خالہ کو ویزے عران شاہ نے کوئی اعتراض مہیں کیا اور خالہ کو ویزے کی معیاد برھائے کو کما تا مران کی کشادہ بیشائی پر بلی پڑگئے۔ تاہم تب بھی اس نے کہا تو نے کہا تو کے کہ کر کام کے خوالے سے چندا کیا میں کیا سے مران کے مطمئن ہو کر ریسیور رکھ ویا۔ پھرانشرکام دیا۔ پھرانشرکام میں خالہ کو خاطب کیا۔

"فالد! سلطان صاحب كاوردا صرف بدره دن كے ليے الكسشين كردو كرائيں اطلاع تين اه كى بى ويتا اور جب وہ اكتاب تشريف لے آئيں تو انہيں نمايت احزا كے ساتھ ميرے كھر لے آئا۔"

群 群 群

و نمایت غصے میں تھا گرچو نکہ اس کے پاس اس فصح کاجواز نمیں تھا مس لیے خاموش رہنے پہ مجبور قل

گڑی کی پچیلی سیٹ بیشادہ مسلس پیجو آب کھا القا۔ گاڑی عمران کاڈرائیور چلارہاتھا۔اس نے اے گران کے آئس سے یک کیاتھا۔

" سرا بم نمایت معذرت خواه بس که آپ کاویرا ایکسپائر و چکا ہے۔" دبی پولیس کے اس تو آس بدوہ منظم الا کیا تھا۔ اس نے فورا "عمران کو فون ملایا۔ اس کا منظم کی بیلوں پر بھی اس نے فون نمیں اٹھایا تھا۔
مسلسل کی بیلوں پر بھی اس نے فون نمیں اٹھایا تھا۔
مسلسل کی بیلوں پر بھی اس نے فون نمیں اٹھایا تھا۔
مسلسل کی بیلوں پر بھی اس نے فون نمیں اٹھایا تھا۔
مسلسل کی بیلوں پر بھی اس نے فون نمیں اٹھیں تھا۔
مسلسل کی بیلوں پر بھی اس نے فون نمیں اٹھی تھا۔
مسلسل کی بیلوں پر بھی اس نے فون نمیں آرپ میں تھا۔
میں۔ آپ کے لیے حکم تھا کہ آپ بھیے ہی آئیں ان اس کے موبولانہ بتایا۔
میں کو ڈرا ئیور چھوڑ آئے گاان کے گھر۔"
پی کو ڈرا ئیور مرب آکر کھڑا ہوگیا تو اے ناچار

وہ پہلی وفعہ عمران کے گھر آیا تھا۔ اچھا خاصا خوب صورت بنگلہ تھا۔ اے اپنے ڈی پورٹ ہونے کا عم بحول نہیں رہا تھا عمراس کا شان دار گھر دیکھ کر جیسے اسے حیب لگ گئی۔

'' غُرِنْ نے جمعی جایا نہیں' اس گھر کا اتنا خوب صورت ہے ۔۔۔ میں نے بھی تو نہیں کہا کھی۔۔۔ اگر کہتا قو ضور در کھا تا ۔۔۔ اب تک اس نے میری ہرمات ان پی ۔ "

اس نے بہت خوب صورت ڈرائنگ روم میں بیٹھ کراس نے تشلیم کیا۔

'دیکیے ہوسلطان آعمران خوش دل سے کتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سلطان کوا ہو گیا۔ عمران کے تپاک سے ملنے پروہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا۔

دولمین جارب ہویا کمیں ہے آرہ ہو؟ اس کو نیوی بلیو تحری پیں سوٹ میں دیکھ کراس نے سرسری سانوچھا۔

''ال ایک ڈنریہ جارہا ہوں۔ قبلی ڈنر ہورنہ تہیں بھی آفر کر ہا۔''اس نے صوفے یہ بیٹھتے ہوئے خوش مزاجی سے کما۔

عمران اے بعشہ بہت اعظم موڈ میں ملا۔ اس کی افغالقیات اور خوش کلامی کاوہ بعثہ سے معترف رہا ہے

المندشعاع مى 165 2014

www.pdfbooksfree.pt لا المنظاع من المنظام الم

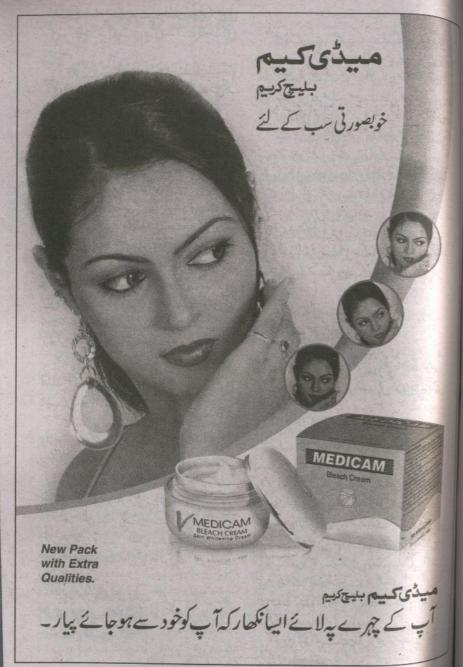

فارغ ہو کراپ سلطان کود کھ رہاتھا مگردہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ''ان سے ملوسلطان! مید میری مسز ہیں۔''عمران تعارف کرواتے ہوئے اٹھالہ مجبورا ''سلطان کو بھی کھڑا

ہوں ہوں اور ایری ایم جنسی میں شادی کرنی پڑی۔
ایک چوں تیلی میرے ساس سرعمو پر جا رہے ہیں۔
وہیں سیشل ہونے کا بھی پروگرام ہے ان کا۔ میں نے
سوجا تہیں بلوالول وہ تین دن کے لیے عمر پر خیال آیا
کو تہمیں کام میں داخلت پند شہیں ہے تا۔
"دکیا عمران نے مجھے دھو کا دیا ہے ؟"اس نے عمران
کی مزے ہٹا کر ایک نظر عمران کے چرے پر ڈال۔
اس کی جربل چیکتی آئی تھوں میں جندا تا ہوا کوئی تاثر نہ

معت در مربح میری غیر موجودگیش کیون شادی کرفیاور ده بھی میری ہی کزن سے ؟"

رہ میں مراب اور ہوا جواری اسلانے اور اجواری

اں میں اور اسان میں سدت میں اس میں اس اسان اسان ہے۔ "پیر مرامرانفاق ہے۔"اس نے سرجھنگ کراپ

آپ کو سلی دی-"بیه جران ره جائے گا گار میں اسے بتاول کداس کی بیوی میری سابقہ منگیتر ہے۔" وہ وجھے سے

وی بر خری میں مارا گیا۔" سلطان کی مسکراہت واضح ہو گئی۔ اس نے گری نظوں سے سنل کا مرتج کوئی خاص بات محسوس ہورہی تھی۔اس نے
بوچھنا چاہا۔اس دقت عمران کاموبا کل نج اٹھااور اس
دقت ملازم کولڈ ڈرنگ کے آیا۔ وہ کولڈ ڈرنگ کے
چھوٹے چھوٹے گھوٹ بحربا عمران کو دیکھنے لگا۔اس
کی وجیمہ اور بارعب شخصیت کے سامنے اس نے
بیٹ خود کو مرعوب محسوس کیا تھا۔

کولڈورک بنے ہوئاں نے یہ بھی تعلیم کیا۔ "تین مینے کا کمہ کرتم نے صرف پدروون کاورا

ایکسفین کروایا کیون؟"

یہ سوال بھول کر اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کام
کے بارے میں اس کوکیا بتائے گا ،جس کے لیے عمران
نے اے وئی بھیجا تھا۔ اے یقین تھا کہ عمران اے
کچے شیں کے گا لیکن تب بھی گاگر اس نے یہ بی بوچھ
لیا کہ جب کام نمیں کیا تو وہ تفصیلات کس چیزی تھیں ،

جوہ فون پیتا آرہاتھا۔ ''جلیں ؟''ایک سرملی زنانہ انوس می آواز پہ اس نے جو یک کر سراٹھایا۔

ہ مندی سر اور گرے نارخی رنگ کے امتیان کے میں باور وہ موبا گن نہ مصوف میں باور وہ موبا گن نہ مصوف میں باور وہ موبا گن نہ مصوف میں اندر وافل ہوئی۔ بواسا کام وار دو ٹا اس کے وائن کو ایسی کے وائن کو دھی کے وائن کے وائن کو دھی کے وائن کے وائن کو دھی کی جوئی میں گوندھ کر اس نے اپنے ایسی کندھے پر والل ہوا تھا، جس میں موتیا کی اٹریاں بروئی ہوئی تھیں۔ جھکے سے رکنے پر اس کے کائوں کے جھالے گئانا اس کے خوالے گئانا اس کے موبا کس کے وخدار سے لیٹ کھی سے لیٹ کی اس نے موبا کل سے نظر چشا کر ہے اس نے موبا کل سے نظر چشا کر ہے تھے اس کے وخدار سے لیٹ گئی تھی۔ اس نے موبا کل سے نظر چشا کرنے وہ موبا کل سے نظر چشا کرنے وہ موبا کل سے نظر چشا کرنے وہ موبا کی ایک رہے موبا کل سے نظر چشا کرنے وہ میں نظر چھی سے سراخیا یا تو عموان کے ساتھ بیٹھے محض پر نظر خوال کے ساتھ بیٹھے محض پر نظر کے ساتھ بیٹھ کے ساتھ کے ساتھ

روی۔ موبائل کو دومرے ہاتھ میں منظل کرتے ہوئے دو مرے چو ژبوں بھرے ہاتھ کے لیے اور سکے ہوئے ہاخن ہے اس شرارتی اٹ کو کائن کے چیچے اٹس کر اٹی لائٹ براؤن آ کھوں ہے اس نے سلطان کو بغور دیکھا۔ جو کولڈڈر تک پینا بھول گیا تھا۔ عمران فون سے

www.pdfbooksfree.pk52014 في المنظمان من المنظمة المنظ

روس و بحتی بیاد عمران نے فون الما تھایا اسلام کواندازہ نہ ہوسکا عمر استخار کوروری فون آیا تھا۔ سلطان کواندازہ نہ ہوسکا عمر استخار ہوگئی۔

دیم بعتنا عقل مندسی ۔ میں بسرطان اس سے کمیس زیادہ ہوشیار ہول۔ اس سے پہلے کہ بدایخ کام سے بارے بیس نوج ہو کہ میں نے ساڈھے تھاہ میں ایک والڈ ڈر مک نے آخری کھوٹ اس نے کواڈ ڈر مک کے آخری کھوٹ کے ساتھ یوں ڈکلا جیسے باری ہوئی بازی کو اپنے می میں بیٹ کرمقابل کی است کا بھیں ہوگیا ہوں۔

میں بلٹ کرمقابل کی است کا بھیں ہوگیا ہو۔

روی تو پھر ملاقات ہوگی۔ میری طرف سے شادی کی است بہت میارک باد قبول کرد۔ "اس نے گلاس میز پہر بردی کر عمران کی طرف بات بردی ہو رہی کے بردی کو بردی کی طرف سے شادی کی بردی بردی کر عمران کی طرف باتھ بردھایا۔

" ضرور "عمران في كرم جوشى سے اس كا باتھ قال "اكك چزے تمار كيے" اس في كوث كى جي من اتھ والا۔

فرمرے اندازے کے مطابق کراچی کے صرف چار ہو شرخ رہ گئے ہیں۔ جہاں ہم نے گھانا نہیں کھایا۔ یہ مخلف ڈیٹس میں ان کی در رویشنز ہیں۔ انجوائے کرنا۔" عمران نے ایک لفاقہ اس کے ہاتھ یہ رکھا۔ سلطان نے ایک جور نظر سنہل یہ ڈائی۔

"اگر سنبل نے اپ شوہرے اس ریزددیش کا وثیل بوچہ کی تو " سلطان نے بے دھیانی یس سوچا۔ اس لیجے اس بحول کیا تھاکہ جیسے سنبل اس جانتی نہیں ہے۔

"اس في عمران شاه ألله حافظ-"اس في عمران ب باته طايا اور ايك چيتى موكى نظر سنيل پر دال كر درداز كى طرف برير كيا-

" چلنائس ہے؟ "اس کے جانے کے بعد عمران کو دوبارہ صوفے پر اطمینان سے بیٹے دیکھ کر منتمل نے کہا۔ کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ کہا ہوں کہ کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہ

''حیلتے ہیں یار آاہی ادھر آگر بیٹھو ذرا۔''اس نے ایک ہاتھ صوفے کی پشت پہ دراز کرکے دو سراہاتھ سنیل کی طرف برھایا۔وہ اس کا ہاتھ تھام کراس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ عمران نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کراپنا رخ عمل طور براس کی جانب کیا۔

رے میں صور پر اس میاب ہے۔ "تم دونوں گزنز جران رہ گئے ہوگے ایک دوسرے کو دیکھ کر۔"عمران نے اس کے رخساریہ پڑئی رہیمی لٹ کو چھیڑتے ہوئے سوچا۔ کئے کی خلطی دہ میں کر

" فرائیڈے کی سیٹس کنفرم ہو گئی ہیں۔ جلداز جلدائی پکٹک کمل کرلینا۔"

میں ہے۔ اور آئی جاری ۔۔ "سنبل نے اداس سے کما۔ وہ پہلی بار دو سرے شہرجارتی تھی۔وہ بھی مستقل قیام کے لیے بمرجانا بھی ضروری تھا۔وہاں عمران کا گھر تھا

برس ها۔ برکس تواس شہر میں بھی تھا، گرسلطان نہیں جانیا تھا۔ صرف احمد مجتبی جانیا تھا۔ جو دبئ کی احمد بن ڈیسمل میں اس کا نصف کا شرک تھا اور جس کی کراچی والی برانچ کی ذے واری سلیم احمد پر تھی 'جو عران کے نہایت قابل اعتاد ملازم تھے۔البتہ دوسرے شرص مدحہ ، آض رکوہ وخو سنصالیا تھا۔

شرمی موجود آفس کودہ خود سنبھالماتھا۔
''یار۔۔ کام کا ہرج ہو رہا ہے۔۔ اور پھزاچھا نہیں
لگتا نا است خون کسی کے گھر میں رہنا۔ بے شک احمد مجتنی میرا بہت اچھا دوست ہے مگر پھر بھی ۔ "اس نے صوفے ہے ہاتھ ہٹا کر اس کے کندھے پر دکھ کر اسے قریب کیا۔ دہ خاموش رہی۔ سنبیل جانق تھی 'اسے یمال دیکھ کر سلطان اب

یهاں کا بھی رہنے نہیں کرے گا۔وہ اسے خود ہے براہ کر حیثیت میں ہر گرد نہیں و کھ سکا تھا۔ پچھلے او ھے گھنے کی مختصر ملا قات میں وہ عمران اور سلطان کے در میان تعلق کی نوعیت سمجھ گئی تھی اور آیک دو سمرے کی نظر میں آیک دو سمرے کی حیثیت بھی۔سواس نے سلطان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا ۔۔۔ اور نہ آئندہ سمجھی کرے گی۔عمران کو بخولی اندازہ تھا۔

اس کاخیال تھا 'سلطان بھی سہ بات اچھی طرح جانہا کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔وہ اپنی کرن جے اس نے مخصن دہیں ہوئے برچھو ڈریا تھا اور جس نے اپنے مسترد ہوئے ہے محمر کے بجائے النااس کاشکریہ اواکیا تھا ' عمران نے جے وہ در حقیقت اپنایاس مانتا ہے 'کی بیوی کی حیثیت سے قطعی برداشت نہیں کرے گا۔ دونوں کی سوچیں اٹنی اپنی حگہ در ست تھیں محر

دونوں کی سوچیں اپنی اپنی جگہ درست تھیں مگر ایک بات دہ دونوں ہی جیٹے تھے کہ سلطان آج ملے ہے ہی آخری ملاقات کا ارادہ کرکے آیا تھا۔ وئ بیس ساڑھے تھے اوکے قیام کے دوران اگرچہ اس نے عران کا کام نہیں کیا تھا۔ اپنالؤ کیا تھا۔

فلط کچے نہیں تھا۔ عمران نے اپناکام کیا سلطان
نے اپنا۔ عمران نے اپنے کام کیا سلطان
والے سلیم احمد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا
بیس۔ اور ساتھ بی اپنی پند بھی بتادی کہ پڑھی لکھی
ہو۔ سابہ طبیعت اور گھر بلو۔۔۔ اور وہ جات تھا۔ ان کاپسلا
خیال اپنے دوست کی بٹی گی بی طرف جائے گا 'جو ان
کے دفترین 'دراصل عمران کے دفترین کام کرتی تھی
۔۔۔ اور چرسب کچھ ولیا تی ہو تا چلا گیا 'جیسا اس نے
۔۔۔ اور چرسب کچھ ولیا تی ہو تا چلا گیا 'جیسا اس نے
ساور چرسب کچھ ولیا تی ہو تا چلا گیا 'جیسا اس نے
معلوات فراہم کی 'جے اس نے سب سے پہلے اپنے
معلوات فراہم کیں 'جے اس نے سب سے پہلے اپنے
معلوات فراہم کیں 'جے اس نے سب سے پہلے اپنے
معلوات فراہم کیں 'جے اس نے سب سے پہلے اپنے
معلوات فراہم کیں 'جے اس نے سب سے پہلے اپنے
معلوات فراہم کیں 'جے اس نے سب سے پہلے اپنے
معلوات فراہم کیں 'جے اس نے سب سے پہلے اپنے
معلوات فراہم کیں 'جے اس نے سب سے پہلے اپنے
معلوات فراہم کیں 'جے اس نے سب سے پہلے اپنے
معلوات فراہم کیں 'جے اس نے سب سے پہلے اپنے
معلوات فراہم کیں 'جے اس نے سامنے والے فلیف

بلی وفعہ جب سلطان نے اپنی کرن کا ذکر کیا تو

عمران واضح طور پر چونکا تھا گراس نے فورا "خود کو سنجال لیا تھا۔ دوسری طرف سلطان کو صرف بولئے ہیں ' سنجان کی صرف اے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ سلطان کی صرف بولئے والی عادت نے عمران کوفا کدہ پنجایا تھا۔

برے وان عاوت مران وہ سامہ چیا ھا۔
منیل بالکل و ی بی تھی جیسا سلطان نے اس کے
بارے میں بتایا تھا۔ یا ہول کیے کہ جیسی شریک سفر
عمران کو مطلوب تھی۔ با ہمت 'باو قاریہ پھھالیے
انداز کی مالک' جو اے دو مرول ہے متاز کرتے ہوں
ہے خود محار اور خو بصورت ...

اس کاارادہ نہیں تھا بھی بھی سنیل کو پیتائے گاکہ اس سے شادی ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ وہ اگر مجھتی ہے کہ اس کے انگل سلیم صاحب نے اس کی شادی کردائی ہے اور اس کے باس میاں نے نکاح کے بور گھوٹکھٹ اٹھا کر ہی پہلی مرتبہ اے دیکھا ہے۔ تو

کی مجھتی رہے۔ وہ اسے سے مجھی یہ نہیں بتائے گاکہ اس کی دونوں چھوٹی بہنوں کی شادی میں جبوہ سلطان کو چھوڑنے آیا تھالو واپس نہیں چلا گیا تھا۔ اس نے سیاہ بنڈائی کی عبلہ اپنی سیاہ کرولا کھڑی کر دی تھی اور کار اسٹیریو پہ

غزل سنتے ہوئے اسے خوب نظر بھر کردیکھا تھا۔ وہ اسے ہر گزیر نہیں بتائے گاکہ اس نے اسے ظفر دلاور کے ہاں جاتے ہوئے دیکھاہے اور سلطان سے خوب سنا بھی ہے اسے

وہ اسے اپنی نانی کے فلیٹ کے بارے میں بھی ہتائے گا ہتائے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور سے بھی نہیں ہتائے گا کہ اس نے سلطان کوجان بوجھ کردی جمیعاتھا۔ اسے اپنے کاروبار کو پاکستان کے دو شہول اور دی کے علاوہ مزید نہیں چھیلانا۔

ہرچند آے ملطان کے خیال سے شدید اختلاف تھا۔ آئے فہائٹ متاثر کرتی تھی اوروہ عورت کی برابری کا بھی قائل تھا گر .... زیادہ ڈجن خواتین کے بارے میں اس کا اینا بھی خیال تھا کہ وہ خطر تاک ہوتی ہیں۔

المندشعاع من 168 2014



بیٹیم کے قریب ہی فرش پہ بیٹھ گئیں۔ ''عانیہ ۔۔۔ عافیہ بیٹا آنگھیں کھولو۔۔ عافیہ کیا ہوگیا ہے بیٹا۔۔؟'' بی گل یک دم پریشان ہو کر ان کا چرہ تھپتیائے گئیں۔ اورانے بی گل کی مدد ہے اسمیں بیٹک پر لٹایا اور میں ڈاکٹر کو لے کر آتی ہوں۔'' وہ اسمیں چھوڈ کر انہاریں اٹھانے گئی۔ ''در ہے دو۔۔ ڈاکٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے' یہ دواسے ٹھیک نہیں ہوگی' خوامخواہ فضول خرجی کردگ۔''بی گل نے اسے ہاتھ کے اشمار سے رو کا۔ ''تو پھر۔ ؟ کسے ٹھیک ہول گی ہے ؟'اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔۔ ''تو پھر۔ ؟ کسے ٹھیک ہول گی ہے ؟'اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔۔

"تم خودجانتی ہو۔ "انهول نے بردی لاپروائی ہے کما مادرا ان کے اندازے ہی سمجھ گئی کہ دوابیا کیول کمہ رہی

یں۔ "ایم سوری لی گل...! بیس انہیں کوئی جھوٹی تسلی نہیں دے سمتی۔ آج انہیں جھوٹی تسلی دوں اور کل پھروہی کام کردہی کام کردن کا تھیں ہے۔ انہاں گئے جانا ہی پڑے گا۔" ماور انے انہائی تیکھ لیے جانا ہی پڑے گا۔" ماور انے انہائی تیکھ لیے انہائی تیکھ کے دل پیہا تھ پڑا تھا۔ "درکین بیٹا...!" کی گل مزید پھے کمناچا ہتی تھیں۔

" نہیں تی گل۔ آپ نہیں۔ اب آگر انہوں نے ٹھیک ہوتا ہے تو میڈسن ہے ہی ٹھیک ہوتا ہے میری یا آپ کا بھی اب اس فصلے ہے ہے کا کوئی ارادہ آپ کھوٹی ہوں اور کرچکی ہون اب اس فصلے ہے ہے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا۔ چاہے آپ لوگ میراساتھ دیں یا نہ دیں۔ اس ہفتے یہاں ہے شفٹ کرتا ہے "آپ لوگ چھی طرح میری کیا ہوں کے اس کی بھی ہوں۔" وہ کمہ کردہاں ہے چلی گئی اور بی گل ایک ہار چرچپ کی چپ

جبد عافیہ بیکم نے ان کی طرف سے کوٹ بدل کی تھی جمرنی کل جائتی تھیں کہ وہ یقینا "ووسری طرف چرو

چھپاتے رورہی ہیں۔

''تعافیہ! اسکی و کھویٹا۔ سے فیک ہوجائے گا۔''انہوں نے بھر بھی تسلی دیے کہ ہی کو حش کی تھی۔

''تسلی۔ یسی تسلی گل!وہ تسلی جو اس نے جھے دی ہی نہیں۔ وہ تسلی جو اس کے ہاں ہے ہی نہیں۔ وہ تسلی جس کا اے احساس ہی نہیں یا بھروہ تسلی جو وہ دیا نہیں چاہتی اور آپ زیرد سی دلانا چاہتی ہیں۔ یہا تمیں ہی گل کیا تسلی رکھوں اور کیے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی گل یا اور پی گل بھی نہیں۔

اور پی گل بھی ہی چاہتی تھیں کہ وہ اپنے ڈر 'خوف اور اپنی ناگواری کا یو نمی ترب کر اظہار کریں اور اپنا نارو کا خبار نکال دیں۔ یوں چپ کر کے یا گھٹ کے نہ رہیں۔

''تو پھر اور کر بھی کیا سکتے ہیں آخر۔ تسلی رکھنے کے علاوہ اور کوئی چارا ہے ہی کہاں ؟'' کی گل انہیں بوے مطریقے سے ذہنی طور پر تیار کر رہی تھیں نا کہ وہ ہیات جان لیس کہ اور ااپ کی طور رکھوا کی تہیں ہے۔

''تو پھر ہیں بھی تو ڈالئے ہی ہیں نا۔'' ہی گل نے بوٹ سکون سے وجہ بتائی تھی۔

''تو پھر میں بھی تو ڈالئے ہی ہیں نا۔'' ہی گل نے بوٹ سکون سے وجہ بتائی تھی۔

''تو بھر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ بھی جس نہیں۔ ''ناموں نے بہت ہی مختی ہوئے نئی میں گرون ہوالی کی۔

''دیور میں ایسا نہیں کر سکتی۔ بھی جس نہیں۔'' انہوں نے بہت ہی مختی ہوئے نئی میں گرون ہولائی

اشتیاق بردانی "آفاق سے حدور ہے خفا ہوکراس سے بات چیت بند کردیتے ہیں۔ آفاق مجبور ہوکرشادی پر راضی ہوجا آب ہے۔ فارہ دل سے خوش نہیں ہویا تی ہور کے موبائل سے دلید کا تمبر کے کراسے فون کرتی ہے مگر لیلداس ہوجا تا ہے۔ فارہ دل ہے خوش نہیں ہویا تی ہوگر اور کا دارہ کی حصلہ افزائی نہیں کرتا۔ رضاحیدر 'تیمور کوفارہ کی شادی کے سلط میں فیصل آباد بھیجے ہیں۔ فارہ ان بی مادرا کی مادرا تعاقب ہوجاتی ہے۔ دہاں تیمور اور مادرا کی ملا قات ہوجاتی ہے۔ مادرا بی کل کوتاتی ہے کہ دہ رضاحیدر کے بیٹے تیمور حیدر سے کی عرب اس میران کردی ہے۔ مادرا بی گل کوتاتی ہے کہ دہ رضاحیدر کے بیٹے تیمور حیدر سے کی

ہے۔ کی کل دم بخودرہ جاتی ہیں۔ شادی میں میں ورحیدر' اوراک قریب آنے کی کانی کوشش کرنا ہے گرماورا کا سخت اور کھردرا روبیہ ہمیار اے ناکام کریتا۔ تیمور' اورا سے رضاحیدر کو ملوا تا ہے۔ رضاحیدرا سے دکھ کرچونک جاتے ہیں گرمیاد جود کوشش کہ وہ مجھ نہیں پاتے۔فارہ کی ہی شادی میں عزت کی ملاقات قیام مرزا کے بیٹے مونس مرزا سے ہوتی ہے۔وہ مخت بیزار ہوتی ہے جبکہ مرنس خوب دلیجی لیتا ہے۔

ر مربر ہوں ۔ افلاق آدھی رات کو غائب ہوجا آ ہے۔ فارہ پریشان ہوتی ہے۔وہ ضح آکرتنا آ ہے کہ اس کے دوست کے ساتھ کوئی ایر جنسی ہوگئی تھی۔اس لیے اس کے آزام کا خیال کرتے ہوئے وہ بغیرتنائے چلا کیا تھا۔ مگر فارہ اس کیا ت پیشن نہیں کرتی۔ تیور 'فارہ کے ذریعے مادرا کو اپنے آئس میں ایک شائد اربیہ کھے پر جاب کی پیشکش کرتا ہے جمے مادرا کائی حیل حجت کرنے کے بعد قبول کرتی ہے۔

## كارج في قريب

وہ فیصح جاپ ال آئی سے بال آئی ہے۔ "

اس نے انتہائی مضبوط اور وو ٹوک لیجے جیں کتے ہوئے اعلان کیا اور اسپے دھیان میں گئی گڑے نہ کرکے رکھتی عافیہ بیٹم کے باتھ ٹھک کردک گئے تھے۔

''اسی ایک کمال ہے جا ان انسان کی طرف دیکھا۔ وہ نظریں جو آگئیں کیوں کہ انہیں خدشہ تھا کہ عافیہ کھڑے قدے کر جا کئیں کیوں کہ انہیں خدشہ تھا کہ عافیہ کھڑے قدے کر جا کئیں گیوں کہ انہیں خدشہ تھا کہ عافیہ کھڑے قدے کر جا کئیں گیوں کہ انہیں خدشہ تھا کہ عافیہ کھڑے مواقع کی طرف دیکھا۔ وہ نظریں جو آگئیں کیوں کہ انہیں خدشہ تھا کہ عافیہ بیٹم کے مواقع کا مورث کی آئی نگل خا کی کمینی ہے۔ "اس نے وہ بم چوڑی دیا تھا جس کی کو عافیہ بیٹم کے مواقع کا خدشہ تھا۔

'دکرا چی کی آئی نگل خا کی کمینی ہیں۔ "اس نے وہ بم چوڑی دیا تھا جس کو انہی کی طرف سے گھراور گاڑی کی ایک فیکٹ کی ایک فیکٹ کی کی بہت جا ہے جس کرا چی شفٹ کرنا ہوگا۔ "

'دو کا چکر آئیا تھا اور وہ امرا کے سر بھی فورٹ ہے آگری تھیں۔ "وہ کو انہا تھا۔ وہ خود کو سنجال نہیں ہا تیں۔ انہیں ہے۔ انہیں بہت وہ خارائی تھا۔ وہ خود کو سنجال نہیں ہا تیں۔ انہیں ہے۔ انہیں بہت وہ خارائی تھا۔ وہ خود کو سنجال نہیں ہیں۔ انہیں تھا۔ وہ خود کو سنجال نہیں ہا تھی۔ انہیں تھا۔ وہ خود کو سنجال نہیں ہیں۔ انہیں تھا۔ وہ خود کی آئیا تھا اور وہ امرائے میں ہیں۔ آگری تھیں۔ "وہ خارائی تھا اور وہ امرائے سید بیٹنے ہوئے انہی تھا۔ وہ سنجال نہیں ہیں۔ انہی تھا۔ وہ سنجی تھا۔ "وہ خارائی انسان سید بیٹنے ہوئے انہی تھا۔ وہ سنجی تھا۔ وہ سنجال کی سنگ ہی تھا۔ وہ سنجی تھا کہ تا تھا۔ کہ تا تھا۔

\$ 173 2014 & Element

"تو تھک ہے۔۔ اپنی بیٹی کوباغی کردو۔اےاس کے حال پیچھو ژدو۔وہ جمال جانا چاہتی ہے چلی جائے۔اورجو

www.pdfbooksfree.pk

مانار کیاتھا۔" آفاق نے چروہی بمانہ سامنے رکھا۔ ودس دوست کی وجہ سے آپ کواچا تک جانا پر گیاتھا۔ کیا مجھے اس دوست سے ملواسکتے ہیں آپ یہ اور نے اس کی طرف رخموڑتے ہوئے اے کری نظروں سے دیکھا۔ ورايعي مهيل محمد يقين ميل بيس ور آپ نے بیقین بی اتنا کردیا ہے کہ اب یقین کرنا بھی جاہوں تول نہیں اما۔"قارہ کالجبر سلخ ہوگیا تھااور آفاق نے باختہ گاڑی کوریک لگایا۔ "فاره پليز\_ اليول اتن چھوني ي بات به اتن سنش لے رق بور ؟ پليزيات انو ايما يحديمي نسي ب آفاق نے اس کا چرہ تھوڑی سے پاڑ کراس کا سے اپنی سے موڑا۔ "بیاتی چھوٹی ی بات نہیں ہے آفاق.! میں کیے یعین کرلوں کہ شادی کی رات آپ کے کسی دوست نے آپ کوبادیا اور آپ اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کے موبائل یہ آپ کے دوست کی کال آئی موبائل بجا اُپ نے بات کی اور بھے یا ہی نہ چلا۔ حالا نکہ سوئے ہوئے زیادہ در تو تہیں کرری تھی؟ قارہ نے بہت سے نکتے اٹھا والعظم الما المال اجائیں آفاق ہے؟ بھے آپ کے دوست کی کال کا باکوں سیں چلاہ اور اگر میں بدان بھی اول کہ میں گھری نین سوری تھی اور مجھے یا نمیں چلاتواس بات کا آپ کیاجواز پیش کریں گے کہ آپ کاموبا مل کھریہ کیول تھا۔؟ اگر آپ كادوست ريشاني مين ها مشكل مين ها اوليس كيس تعالة بحرآپ كوا پناموبا كل اين ساخو كرجانا چاہے تھا۔ آپ کو موائل کی کمی مجی وقت ضرورت پڑ سکتی تھی۔ پھر بھی آپ موائل لے کر نہیں گئے۔ کیوں آفاق۔۔؟ "قاره اب او کی آواز میں چھا تھی تھی۔ "من جلدي من تعافاره يجه مويائل لے جانايادى نيس رہا-" آفاق اسے باربار سمجمانے كى كوشش كرربا "جوث مت بولیس آفاق... آپ آگر جلدی میس تھے تواہے موبا کل سے این دوست کی کال کا ریکارڈ وْلليث كرنا ليحياورها آب كوي اس فايك اور بوائث تكالا وريكاردو ليد كرنا ... ؟ "آفاق كوا چنبها بوا-"بال ریکارڈڈ یلیٹ کرنا۔۔ آپ کے دوست کی جو کال آئی تھی۔ وہ آپ کے کال لاگ میں ہونی جا ہے تھی نا۔۔؟اوراگر آپ نے ڈیلیٹ نہیں کی تو ظاہری بات ہے کہ کال آئی ہی نہیں تھی آپ جمال بھی گئے تھے اپنی مرضى كن فقاور به كوتا ع بغر بهي عدى كن تق اس نے آخر میں بات ہی ختم کروائی تھی اور آفاق چپ کاچپ رہ گیا تھا۔ اندر سے پریشان بھی ہوا تھا کہ فارہ الكال تكسوچلياتفا-" ديكموفاره بليز پليز في الحال كوئي بحي منيثن مت لوب من اس وقت تهيس مرف إس كي اپ ماتھ لے کر آیا ہوں آگہ تمهارا الجھا ہوا ذہن کچھ فریش ہوسکے الیکن یوں گھرے یا ہر آگر بھی آگر تم یمی سب پھے سوچی رہوگی تو تمهاراؤی فریش ہونے بجائے مزید الحقاجائے گا۔۔۔سو۔ پلیزے پلیزیس کواب۔۔۔" آفاق نے مجراسے بسلایا تھااور فارونے سرجھنگ دیا۔ "اوك.! من كچه نميس كهتى اور كوئى نينش نميس لتى اكين پليز آپ بھى اس ٹاپک په كوئى بات مت كريں-"اس نے آقاق كومزير صفائی دینے سے رو كاتھا۔

کرناچاہتی ہے کرلے تہماری بلاسے "وہ بھی اپنی جگہ ہے اٹھے کھڑی ہوئی تھیں۔

د'نورا ہے ہم دونوں کے ساتھ کی ضورت ہے "عافیہ بھی میشی تھیں تھیں۔

د'اورا ہے ہم دونوں کے ساتھ کی ضورت ہے عافیہ ابنی گل کالبحہ بھی بدل چکا تھا۔

د'وہاں رضاحیدر بھی ہوگائی گل۔ ؟'عافیہ بھی نے اپنا رونا رویا۔

د'رضاحید رتواس دنیا ہی بھی ہے 'وکیا تم اس دنیا ہے بھی بے دخل ہوجاؤگی؟''بی گل کے جواب اکثر کرار ہے ہوتے تھے

ہوتے تھے

ہوتے تھے

ہوتے تھے

میسی کی کوشش کریں پلنے دوہ بھی بھی جائے گی ہیں۔ ہیں فالی ہاتھ رہ حاؤں گی۔''

عافیہ بھے بھینے کی کوشش کریں پلنے دوہ بھی بھی جائے گی ہیں۔ ہیں فالی ہاتھ رہ حاؤں گی۔''

عافیہ بھی بھی ہوتے کو تھی بہت کرلائی تھیں بہت واویلا کیا تھا 'کم اور انے کوئی ایک بھی گمزور اور جذیاتی سین

اینے احمامات کے قریب میں آنے رہا تھا 'وہ ان کی طرف سے تعمل طور پہ بے ہموہ وچی تھی اور لی گل کی کور اور انے گئی کیوں کہ

اور انے بھی بھی حال تھا۔ وہ بھی ان کی طرف سے لا پروا ہوگئی تھیں۔ عافیہ بھی بھی جی بسترے لگ کئیں کیوں کہ

ہاور انے بھی بھی حال تھا۔ وہ بھی ان کی طرف سے لا پروا ہوگئی تھیں۔ عافیہ بھی بھی جی بسترے لگ گئیں کیوں کہ

ہاور انے بھی بھی حال تھا۔ وہ ان کی طرف سے لا پروا ہوگئی تھیں۔ عافیہ بھی بھی بھی جی بسترے لگ گئیں کیوں کہ

ہاور انے بھی جی بواوت کا اعلان کرویا تھا۔

آفاق نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے برابر بیٹی فاروے ہوجھا۔ ان دونوں کے بہشادی کی پہلی رات سے بی اک مخپاداور ناراضی سی چی آیر بی تھی جس کو آفاق نے بارہا جس کرنے کی کوشش کی محر نہیں کر سکا تھا۔ کیوں کہ فارہ کوئی ریانس ہی تہیں دیتی تھی۔ در تہیں امیری آپ کوئی ناراضی نہیں ہے ؟؟س نے بنوزلا تعلقی ہے جواب دیا۔ در تو پھر کس سے ناراض ہو؟؟ آفاق نے کردن موڑ کرذرا کی ذرااس کی طرف دیکھا وہ کھڑک ہے با ہرد کھے رہی نگاراجی جی موجود سے "كيول كه بريار بسل جاتى بول بمجى معانى = " بمجى تلانى = "اس نے متسنوان اندازيس كتے ہو كاپنا القراسكالق على-"تواس میں نارافکی والی کیابات ہے۔ یہ تو تمہاری محبت ہے کہ تم جرمار بمل جاتی ہو۔ کیوں کہ محبت تو بملے كربا فروور في ب " أفاق في اس كابات كواح يى طريق الياتها-"اور آپ کی محبت و کیا کی ہے۔ یہ بھی سوچا آپ نے۔ ؟"قارہ نے طفر کیا۔ "سوچا بول \_ اکثر سوچا بول میری عبت مجی تهماری عبت سے کم شیں ب علطی نہ ہوتے ہوتے ہی مجی معانی اور بھی تلاقی کرتی ہے ، بھی دو سرول کے سامنے اور بھی تمہارے سامنے بے وجہ ہی شرمندہ کرتی رہتی ہے آفاق اہمتی سے کہتے ہوئے بنااور پھر سر جھنگ ویا۔ "بوجسيرسبودب؟"قاره غصب موجر بولي-"بال بوجدى توب المرس ميرى كوكى دائت علطى تونيس تقى مجھائے دوست كوج سے اجاتك

المندشعال كل 175 2014 الله

www.pdfbooksfree.pk هُ الْمِنْ مُنْ 1742014 هِ الْمُنْ الْ

٥٠٠ كيار كروادي شروع كريس برقط كس جانا بحى ب "عزت ال الواح كيارا ورشانيك بيد "وهلايرواني سيول-"ارك البيرة اور بخي المجي بات بي من بحي تم عن شايك كي اي كني والا تعا-" وكرامطاب ؟ شابك كي كي كنوا لي التي ويون المجي عيدي ويهوري عي-"وودراصل آج دليد كى چھوٹى سٹركابر تھ ۋے ہے بہتى كھاراس سے ملاقات بوجاتى ہے وہ بھى مجھے بھائى ای کہتی ہے۔ اس کیے سوج رہا تھا کہ کیوں نہ آج میں بھی اس کی خوشی میں شریک ہوجاؤں اور اے سربر انزدوں ؟ تمورنا الانكاسة اكرونكاوا قا-"دليدكى چھونى سركابر تھ ۋے !"اس كى سوچاب كىس سے كىس جا پېنى تقى-"كياخيال ك مرعماته چلوگ شايك يد ؟"اب تيور خات چوتكانے بور متوجد كرنے ك "دراصل مجھے اوکوں کی شاپنگ کا کچھ سینس نہیں ہے تااس کیے ۔ وہ تو ہمی کان چھوٹی۔ اس کیے سجھ من نسي أرباكه كيالول اوركيانه لول...؟" "آبان كم عائي كي عسى قاصل نكر الخايا-"آف کورس اے مردائزورنا بالاس کھری جانارے گانا۔؟"وولا پروائی بولا۔ "كياش بحي جاكتي بول ان كي كوي باعزت نے بھيتے ہوئے وال يو تھا۔ "ارے دیش کریٹ یا سے!مزا آئے گا۔ تم ضرور چلو۔۔ اس طرح آئی بھی خوش ہول گے۔" تیمور کواس کا اراده اجمالگاتھا۔ فورا "ہاں میں ہال الی۔ "و پھرس بھی اس کے لیے گفٹ کے لوں۔۔؟" ورارے! بالکل فرور لو۔ گفٹ لینے اور دینے ہے تو محبت اور بھی برحتی ہے۔ اچھا گے گا۔وہ خوش ہو جائے کی ولید بھی۔" ٥٠ ح الويم فيك ب عليه بن-"عزت فورا" الله كمزى بوتى تفى-" بح ما ع و حم كليند " يمور العادا-"ابريشورن - لياليجيم كاسچليم الهيم "اس تيمور كياس آت موئ تيمور كابادو كر كال صينية موا الله الحك كو مشرك-"الچابابا حِلْ ابول ايك من تحمولوسى" تيمور بنة بوخ الله كرا بوا-"آپ کاوتا پراڑنے کوول جاہ رہاتھا۔"گاڑی روڈیہ آتے ہی عزت نے شرارت اے چھٹراتھا۔ والونے كودل نسين جاه رہا تھا۔ بلكہ تمهارے ساتھ مل كرموج متى كرنے كودل جاه رہا تھا۔" تيور مكراتي بوع بولا اور جوايا العزت بهي بنس يزى كيول كه اليي موج متى به تواس كاول بهي خوش بوكيا "اسايدان مل كيى بوا بحررب بوتم ؟ پولتے جارب بيں پولتے جارب بيں سياستى مىنى

"اوكى نىي كول كاتكين تم يليزا ينا مود تو تحكيك كوي" أفاق نے كتے بوئ كا زى دوبارد اشارث كى ورمیرامود تھی ہے۔ آپ گرچلیں۔ "اس کے مود میں بے زاری اور کوفت تھی۔ ورکھیدے کیکن میں تو کھانا کھانا چاہ رہا تھا۔" آفاق کواچنجھا ہوا۔ "كرماكهاليجيرة" "بلیز آفاق اجھے کرجانا ہے۔"اس نے مردمری سے کما۔ ورور الماني دهن من من كيس جاري مي جب تيور ال آوازد عرود كا-"جى بعائى \_!" وواس كى طرف يلى - تيمورلان من بينا جائے لف اندوز مور باتھا-دد سر بین اس فرا سے مقابل کری کی ست اشارہ کیا تھا اور مجبورا سونت اپنا کہیں جانے کا ارادہ رَك كرتيهو ي آكراس كے مقابل بيشي كئي-"بوے فارغ نظر آرہ ہیں آج کل فیریت یہ میرت اے بیشہ معروف ی دیکھاتھا، لیلن چھے پچھ عرصہ سے وہ اکثر فارغ نظر آنے لگا تھاجس کوا پی لاپروائی کے باوجود عزت نے بھی نوٹ کیا تھا اور کہ بھی دیا "بس الماكول كام كرف كول بى نسي جابتا-"وه جائ كاكب غيل بدر كت بوع مكرايا اوراس ك اس دومتى ى مراب بى وت كى دىن يى جى الى ى دومتى ى كفتى خالى كى -"اچما إو پركياك كول چابتا ك ورويت كرك كول جابتا ب"وول بى ملى مى كى كروكيا-"بتاكينا\_كياك فول جابتا كي واصرارك على-"تم الله كرن كول جابتا ب" كهند موجها تواس فيد كدوا اورعزت اس كاجواب س كربيط جران ہوئی پھر مسرائی اور پھرائی بات کو سوچے ہوئے کے دم کھیکھا کرنس پڑی۔ "اوہ اوجھے اوائی کرنے کوول جاہتا ہے آپ کا۔"وہ کافی کھل کرہنتے ہوئے بولی تھی۔ والسان وهروى معموميت مريلار بالقا-ودر کرس بات بسد؟ ابوه بھی دلچیں کی انتابہ تھی۔ دراس الوس اللوجي "تيور في كندها ركات وداول ہول اللوج كي الالى بھي كوئى الالى بوتى بيعلا يالان كابھى مزائس آئا الله الرات كا كا كا الرئے کودل جاہ رہا ہے تو ابھی کوئی وجہ کری ایٹ کر لیتے ہیں کوئی براسا ٹا پک رکھ لیتے ہیں۔"وہ بھی میدان ش از على تعى اور تيوراس كاندانيه مكراا تفاتقا۔ "راماكول إا جاماكول نبيل ؟" "اجهے ٹاکید لاائی نہیں ہوتی۔"عزت فیدواز سمجھایا۔ "بول إيبات بحلوست بساس القاق كيا-المبايدشعاع منى 2014 176

المارشواع مى 177 2014

www.pdfbooksfree.pk

"بلو العي بوي تيور ني ال متود كيا-دع المام عليم !" ج \_ ال علي بول أ\_ آب آئي نا\_اندر آجائي "وهاس ك متوجه كيدونكاور بكلاكيا-"و علیم السلام ... اولید ہے گھر .... ؟" تیمورولید کی غیر موجودگی میں نہیں آتا جاہتا تھا۔ "جی ... اگھریہ ہی ہیں ... آپ آجا میں پلیز ... "وحید کتے ہوئے سامنے سے بہٹ گیااور تیمور عزت کے ساتھ "وحيد المال يط كفير وكان إبر " وليداية كامين معوف الجي تك غبار الكارباقال "آپ كودست "دخيد كوهيمي ى آوازسالى دي مى-"كون يور يور يونك كريته مرك ويما اور پريمان كاتمان كواره كيا- يمور تو يمورس يمور کے ماتھ کھڑی عزت حدر بھی ہوی دلچی اور بڑے مزے سے اسے دکھوری تھی۔ "ماشاء اللہ اللہ اللہ اللہ بہت الجھے لگ رہے ہو۔" تیمور اسے ذراستائتی انداز میں مراجے ہوئے آگے المسينك يوسان وليدخود به والح الساج الك حل كيدري مشكل اله تي آب كوكمورك الرى "الله عليم آئي.!" تيورابات چو وركرزيده يكم كي طرف متوجه بوا-اورزيده يكم آكريده كان و المال علیم ! "عرت نے بھی کافید هم آواز میں سلام کیا۔ "وعلیم السلام میٹا! او بیٹھو۔ "انہوں نے اس کے ماتھے یہ پیار کرنے کے بعد کری کی طرف اشارہ کیا جبکہ عرت ان کے اتنے محبت بھرے انداز یہ مسرور سی ہوگئی۔اورولید آن دونوں کا یہ محبت بھراسین و کی کر نظریں خرا "ي ككوك لي ككواده آف "يمور الك طرف كوى ككوكوفودى خاطب كياده عزت كادجه ے جھجکتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ "کیک ہو۔۔؟" تیورنے اس کار خمار تھ کتے ہوئے بہت بیاراور نری سے پوچھا۔ "جىسى فىكى بول- الساخ الناجروب مد جمار كما تفا-" کھی ہوتہ چرچرہ اور کو اور اوم میری طرف و کھو۔" تیمور نے اسے اپنی طرف و کھنے یہ اکسایا۔" جیسے اسکال ہمایا۔" جیسے اسکال چرہ اور کرنے کی ہمت کی تھی اور تیمور اس کے انداز یہ یک وہ تقید لگا کر ہنسااس کے انداز یہ یک وہ تقید لگا کر ہنسااس کے انداز یہ یک وہ تقید لگا کر ہنسااس کے انداز یہ یک وہ تقید لگا کر ہنسااس کے انداز یہ یک وہ تقید لگا کر ہنسااس کے انداز یہ یک وہ تقید لگا کر ہنسااس کے انداز یہ یک وہ تعید کا کر ہنسان کے انداز یہ یک وہ تعید کا کر ہنسان کے انداز یہ یک وہ تعید لگا کر ہنسان کے انداز یہ یک وہ تعید کر انداز یہ یک وہ تعید کی تعید کی انداز یہ یک وہ تعید کی تعید کر انداز یہ تعید کی تعید کی تعید کر انداز یہ یک وہ تعید کی تعید کی تعید کر تعید کی تعید کی تعید کر تعید کی تعید کر تعید کی تعید کی تعید کر تعید کر تعید کی تعید کر تعید کی تعید کر تعید کر تعید کی تعید کر تعید کر تعید کی تعید کر تعید بنے باق بی مرادی-بنے باق بی مرادی-"لیسانائی بلے" تیورنے پیارے کتے ہوئے اے گف تھایا۔" میں برتھ ڈے۔" ماتھ ہی المسينك يو بھائى۔.. "والفت وكم كو خوش بوئى تقى زيادہ خوشى اسبات كى تقى كەتبور نے اے يادر كھاتھا۔ البهى بر تقد أے۔.. "عزت نے بھى آكے براء كے اے اپنى طرف ايك لفث تھاياتو ككو بھر ججك كئى

رے۔؟"ولیدنے غباروں میں ہوا بھرتے وحید کو جرات اور تعجب دیکھا۔ "بی میرے منہ ے لگ کرام ہوتے جارہے ہیں۔" وحیدنے غبارے کو گرہ لگاتے ہوئے فخریہ سے انداز میں ۔ "إلى امندند ہوا ... آب حیات ہوگیا۔" ککو کرے نظتے ہوئے ققد لگا کرہنی تھی۔ "إل اتے ہا آب حیات ۔ یقین نمیں آباتوان غباروں کود کھولو۔" وحید نے اپ آسیاں بھرے ب حد پھولے ہوئے غباروں کی طرف اشارہ کیا۔ "بیہ تمہارے منہ کا کمال نہیں ہے بلکہ کمال بیہ ہے کہ بھائی غبارے ہی اچھی کوالٹی کے لائے تھے۔" کھو ۔ پید مسر یا ہوئیں میں روہ یا۔ " ککو کی تجی ایم نے تمہاری فاطرا بی قیتی سانسیں خرچ کرکے ان میں ہوا بحر بھر کے پوراضحن بھرویا ہے اور تمہیں تجربھی میں فخرخوش کر رہا ہے کہ بھائی غبارے اچھی کوالٹی کے لائے ہیں۔"وحید بھی وات کچکھانے انگانتہ ا فوحيد كامندج ايا وحيد الملاكرره كيا-ن ما۔ ''دیسے کام تو جہس بہت اچھا لما ہے۔ ہوا بھرنے کا۔'' کیکو نے ان اُڑایا۔وحیداے پکڑنے کے لیے لیکا' لیکن ہاتھ میں پکڑا غبارہ چھوٹ کیا تھا اور اس کی ہوا ذکل گئی تھی اور ساتھ ہی پاؤں کے نیچے آجانے کی وجہ سے دو "لويهو كامية"ككوب مافتة أى-سی ہوئے ، کریں کو ہے مات کا اس اور اور کھا کہ ان اور ان کا ان دونوں کی نوک جھونک ویوار کے دوار کے دوار کے ماتھ کی کری رکھ کے کری کید کھڑے ہوکر دیوار اور چھت کے ساتھ غبارے لگاتے دلید کے چرے پہر مسکر ایٹ جھر ساتھ کی کری رکھ کے کری کید کھڑے ہوکر دیوار اور چھت کے ساتھ غبارے لگاتے دلید کے چرے پہر مسکر ایٹ جھر ارے بیا۔! تم تواہے تاری کردے ہوجے ہمارے گھربت سے ممان آنےوالے ہوں۔" زبیدہ بھی الماستزائي لمج من كمتے موسكان تيون كاتے جوش و خروش اور اتن تيارى يہ چوكى-"اوروه مجى وليد بعاني كي سرال سي"وحيد في اب بوت بعالى كونشافيد ركها-وساكس وتمهارى خنگ بورى بى بوا بحر بحرك ... ؟ وليد في بخانداق الرايا-دديس نے تو صرف ہوا بھرى ہے ، كر آپ توغباروں كے ساتھ غبارہ تى ہو گئے ہيں ويوارے لك كئے ہيں۔" وحديمي آخراس كابعائي قارسر كوسواسر ابت بوف والاسدا یری ارای ارای اس ال می اور اور ایران اور اور است. "جب تمهاری سرال می کونی آیاته تم چست فکو کے آثار ترجیس پہلے بی نظر آرے ہیں۔"ولید نے اس كينويرو لني طنركياتها اليكن اس سي يلك جوابا" وحيد بحى مزيد كل افشاني كرماات من يا برورواز ي بللى ى دستك بونى وه چارول باي جونك كئے-"ليس جي آگئ آپي سرال والے"وحيد في مكرات وع شرارت اشاره كيا-"كواس نس كوسة جاؤد يكهوبا بركون ب"وليد في المحور الوروحيد في بحى محرات إنسل آيا "الساوك! آبدوارے ملے رہیں۔ میں د کھ لیتا ہوں۔"وہ كم كر آكے برے كيا تھا اور وليداس ك شرارت يدمكراتي بوكيك كدوياره اليخام كي طرف متوجه بوكيا-ليكن أدهر برد عنى بي نياز انداز من دروازه كمولنے والا وحيد استے كمرے تيمور حيدر اور ايك لوگاك

"اوك اوم بين جائي "وحيد كنده اچكات موع محن من آكيا اوراس ك ينه وت بعي برآمدے کی ش آئی۔ "يليز\_!"وحيد فاشارهكيا-"تهينكس!"و كراتي وعيده كي-و يكم مم إن بوايا وورك موذب انداز في بولا-"جي الوادر كياكول جھے تو آپ كانام بى نس با اورويے بھى آپ جھے برى ہيں-" "ادهال...! مرانام عزت حدري م مح عورت عي كمد كت بو" وهلاروالى عالى-"عزت نائس ينم ... بث مين آپ كوعزت نهين كيد سكتا... بال اكر آپ اجازت دين توعزت آيي تحيك رے گا۔ "ان دونول کی اپنی کی شپ شروع ہو چی گی۔ "اوك اجازت ب كمسكة بو-"وه مكراني-التحييك يو إلا وحيد فوش موا-"رجة بو ؟"ان كى ب تكفى كادور شروع بوجكا تفا-وليد تبور باتى كن ك ماته ماته كن ا كھيون انبين مجي ديكه رباتها جود قاسو قاسكي نه كيات مرارب تق عزت تیور کے ساتھ گاڑی سے از کر ابھی اندر آئی ہی تھی کہ اس کا سل فون بجنا شروع ہوگیا تھا۔ اس نے سروها براحة يرصة ومنى سل فون فكال كرد يكها ميران رو تى محى وايد كال كروبا تفا-الله الله المالية موتى والى تحى كداس كال ريسوكل-"اللام عليم !" دوسرى طرف وليدكى تصري وكى ى آواز ساكى دى-"وعليم السلام\_ إآب كون ؟" وه جان يوجه كرانجان ي-"عن وليد وليدر جمان بات كريابول-"اس كي أوا زكا تصراؤ بنوز ها-"كون وليدر حمان ؟"وه بوت سكون سير كه الله على المح كرك اور الي بيد روم من آلي اوربيد روم الله الله وقعى المايس بينية الحال ديا-"تيور كادوستىسى اسكياس بحىدى يراناحواله تحا-الهام الحما إدوليد ؟"ده يف الحمياد آت يدول كل-"جى اوى ولىد "و جى اى كے اندازش دورد كربولاتھا-"اوك إكبير كي يادكيا آب في الاقبات كرت خود مى به ورا عبير يك كل-"كنبات كا\_؟" ومنا مجى عبول-"ميرے كر آنے كے ليے اور ككو كے ليے گفٹ لانے كے ليے "وليد كوان دونول بمن يمائي كا اتن ا پنائیت اورات فلوس سے آنا اور ان کی اس مجھوٹی ی خوشی میں شریک ہونا بہت اچھالگا تھا۔ زیرہ بیگم دحید اور ككوركوبحى ان دونول كى آمريه بهت خوش مونى مى-

المسلم ال "سرسر الماكو الماليانيل-"إلى كنيا اليه ميرى مسر بو تو جرتهارى بحى توسم وي السيب "ية آپ كسروس ؟"ككونيك ويوك شوق اوربوك اشتياق كاظماركرتي موك اوجها-" توبياً \_ آپ كے خال مي من الى كى كرل فريند كوساتھ ليے بحروبا بول يہ تيور مسرايا اور ككو اسى باتىدىكے نورے بى جرشرمنده وك دائى كى-دويم سوري بعالى إساس تعدرت كي-"إلى اوكي إين آب ك بعائى جيساً كمينه نبيس مول " تيور ني آخرى جلية دراد ب لفظول ش كما تھا۔ لیکن قریب کھڑی عزت اور ولیدئے ہا آسانی س لیا تھا عزت کے کان کھڑے ہو گئے۔ تیورنے اس پیریہ چوت كول كالياس كى كونى كل فريند بهى بيد؟ عزت نون كور كور الداز عالى فروع كدي-وکیا بات ہے آج بری متی سوچھ رہی ہے مہیں۔ ؟" دلیداس کے چرے کی اور اس کے لیجے کی خوشی فورا" "إليار إجمح فورجى يى محوى بوراك "تيمور مكرايا-"وجدي" ووعزت اور ككو كوبال منتى استفساريداتر آيا تعا-"سنگدلول کی عدالت میں میری درخواست منظور کیا گئے ہے" تیمور کے مبھم سے جواب یہ وہ بے ساختہ جو نگا۔ "مطلب ؟"وليدكوجراني وفي-المطلبواي عادة مجه يكامو-"تيوركاندها وكات وركين قبوليت بالطيخ مو يسبي وليدج كا-"بس الله كاحمان ب" تيور عاجزي بولا-"ويرك المارك الكارك المارك الم "بت جلد...!" وه دونول تقتلواس انداز مي كررب تفع كه كوئي اور مجهة ي نبيل سكما تها-"وادى واد\_! چرة تم مباركبادك حق دار بوك ودخرمارك "تيورجى آج برےمودي -" بعائی!لائٹ چلی جائے گی کھو سے کمیں کیک جلدی کاف لے ، پھرسے کچھ دھرے کادھ ا مع جائے گا۔" وحير نوليد كاوهور يهمو شعبو عام كومكل كترو عوالى دى مى-"ارے بال بٹا۔ ایر تو میچ که رہا ہے۔ چلو بھو تم لوگ ککو اتم میرے ساتھ آؤ کی بی "نیده بيم وليداور يمور كوبيض كاشاره كرش ككو كوساته لي بكن يس على تن عيس-ورس بھی بیٹھیں تا۔ "وحدورت کے لیے کری مینے لایا۔ "معينك بواليكن من وبال بينه فناجاتي مول" وزت في صحن من بيجهي جاريا في كل طرف اشاره كيا-"جاريالي يودير جمجكا-"بال النفك يس مجي عاريائي بيشي نيس اس ليس عوت كر الجي اثتياق تحار



وہ اسے کرے میں اسے بستریہ بے حد کمری نیند سورای می-ب أيساني كاقطرواس كے چرے ير كرا تفااوروه كرى نيندے كسمسائى تھى-پر چند سینڈ کے وقف سے ایک اور قطرہ ٹکا اور اگلے چند سینڈز میں ایک اور اور پر یونی اس کے كسمسائ اوراده ادهر سرارف كيعربهي يرسلسله ندركاتواس فيكوم أتكهيس كهول دي تعين اور يحر الينسوع موت داغ كو حاضر كرنے كى كوشش كى تھى كدوه اس وقت كمال ب؟ اوراس كے چركى يديوانى كے いけとうしんとかい ے امان سے بات رہے ہیں: اور جیسے ہی اس نے نائث بلب کی روشنی میں اوھر اوھر دیکھنے کی کوشش کی اس کا دھیان کمرے کی چھت کی مسلسل جمینے والے پانی کے یہ قطرے کمیں اور سے نہیں بلکہ چھت سے نمیک رہے تھے۔ ایمنی با ہر یارش ہور ہی تھی اور اس کے کرے کی چھت نمیکنا شروع ہوگئی تھی اور یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نبين تھي ايباتو يملے بھي ئئي دفعه موجكا تھا۔ چینوں سے شرابور نظر آرہاتھا۔ "اورا الماورا دروانه كولوسكياموا ج؟"عافيه بيكم الى سارى فقل اورناراض كس چھو ورا ي كمرے ے ہمائی چلی آئی تھیں۔ اوراس كمرككادروانه ندر نور سيسخالاتحا-" وکھے لیں کیا ہوا ہے؟"اس نے آگے براہ کے وروازہ کھول دیا تھااور عافیہ بیگم کرے کاحشر و کھ کر دروازے کے پیچان کے گھڑی رہ گئیں اس کابسر اور کمپیوٹریانی ہے بھیگ رہا تھااور فرش پہ بھی کمیں کمیں بیانی کے چھینئے سے زنا ہو یوں لگ رہاتھا جیے اس کرے کی ساری جھت ہی چھٹی ہوگئی ہو عجد جگہ سے پانی کے قطرے عیک رہے "إركىابوكياب؟كيااووهم كاركهاب تمال بنى في جيه بي كل بحى بي جارى نيو الحد كركرتى بدقى "دی آجائی \_ آپ بھی دکھ لیں بیے ماری اوقات اور بیے مارا فیوچ \_" اوراطور کہتی ہوئی انہیں بھی اندر کے آئی گل جب ہو کے رہ کی تھیں۔ "بونسيارات دو يح كانائم باوگاس اندها ومنديارشيس آرام اين سرول يس سور بيل ادر ہم بوقونوں کی طرح کوے حیرت اے بستوں کود مجھ رہے ہیں۔واہ کیا کمال کی پچویشن ہے؟ اورا اندر ہی اندر ململاتی ہوئی بدیوا رہی تھی اور اس کی بدیواہث سے مل ہی قل میں پریشان ہوئی عافیہ بیلم آتے برصہ كاس كاكمپيوردبال عبا كردوسرى جكميدر كف كليس-اورماورا دونول التحول كى مفيل عين كرد كل-

والرابونكسام\_!"ووانسين وكيم كر تفهرا-"שבות ביל נוצים" وكمال جارى بن آب ٢٠٠٠ تيور في الون عبارش كاياني جما رت موع يو جما-"عوت کی گاڑی دیکھ رہی تھی۔وہ ابھی تک یونیورٹی سے واپس نیس آئی اور دیکھوشام ہورہی ہے"و رے پریاں سے بول یں۔ "ارے ڈونٹ وری ام! آجائے گی دوسیقینا سماشاو غیرو کے ساتھ ہوگی۔ آپ اندر چلیے۔" تیور لے ان كيكنده يكروبانوية بوكان كارخ دوباره كاريدورك ست مواليا تفا-دولين بيٹا ....ايه بھي توويلھوناكه موسم كتنا خراب مور باہے؟ ؟ ان كى يريشانى منوز تھى-" پلیزام! آپ وایے کمدری بین میں و کوئی چھوٹی ی بی سیال بل وقعہ کھرے ا بر نکل ہے؟" میورے خفی انتین سمجانے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ چلتے فرانگ روم میں آگیا۔ "اے جب بھی کر آنے میں در ہوتی ہے بچھے ای طرح پرشانی ہونے گتی ہے ، تم بھی توجانے ہو کہ کسی مریری کاری او دو انجانے کر کیا کر بیٹھے بس ای وجہ فر لگارہا ہے۔ "يه ليس جناب من آئي فحر اب ونسي ك كانا آب كوار يا" وزي مي بارش من بعلى بولي اى وقت اندر آئی تھی اور رابعہ بیلم کی آوازس کرڈرا نیک روم میں بی آئی تھی۔ «لیں\_اب مطمئن ہوجائیں۔" تیورع نے کی طرف بلتے ہوئے مسرایا۔ "تونه مول؟ آخرمال ہیں میری ۔"عزت تیورے کمتی موئی رابعہ بیکم سے لیث کئ ۔اوراس کے بدلازمار وتوهي كون ساكدربابول كدومتمن بين؟" تيور بساتها-"ارے واو ! یمان تو بوے جذباتی سین چل رہے ہیں؟" رضا حدر مجی ڈرائگ روم بی واظل ہوتے "ليس جناب!مير اباجي بهي آكت "عزت خاص دي انداز من چكى اورده سبين يه مجور موكع ''کہاں گئے تھے آپ قیام بھائی کافون آرہاتھا'انہوں نے ہمیں آپٹے گھروعوت پر بلایا ہے' کمہ رہے تھے کہ ہم لوگ ان کے گھر نہیں گئے۔'' رابعہ بیگم کے منہ سے قیام مرزا اور ان کے گھروعوت کاذکر من کرعزت کامنے ''بال…! مجھے بھی کال آئی تھی اس کی…" رضاحدر نے بھی اثبات میں سرمالیا تھا۔ ''میں ذرا چینج کرلوں۔'' عزت الانعلق سے کہتی اٹھ گئی تھی۔اے مونس مرزا کی وجہ سے اس کے والدین -5° 3775° = "اوكباب إس بحي صابور جي بحي مينج راب "دو بحي كتي بو عبا بركل آيا تا-لین بیدروم میں چنچ کر کیڑے چینے کرنے کے بعد جینے ہی اس نے اپنے بیڈروم کی کھڑی کھولی اس کے موڈ کا خوش گوار برنده سیدها اورا مرتضی کی اوک مندریه جابیشا تعااور بدی ترتگ سے چیجمانے لگا تھا۔ موسم کی خوش گواریت اس کے دل پیر ایر ایر آز بور بی تھی اور اس کادل بیل فون کی طرف بمک رہاتھا۔ مر افسوس كذادهر بكال بى ريسيونسين بوتى تھي وہ كتني بى بار كال كر تاريا ... محربے سود...!

المارشعاع منى 2014 🍣

www.pdfbookstree.

ائد هرا نظرآنے لگا تھااور ہوں وہ رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ کین اس رات کی شج بہت نرالی تھی۔وہ کام یا آسانی ہو گئے تھے جن کے لیے باور اکو بہت ہے پار جیلئے رہتے ، مگروہ سارے کام اس ایک رات میں ہو گئے تھے۔ عافیہ بیٹم نے اپنی ہیں سالہ جاب سے استعفیٰ دے ویا تھا اور اپنا سامان بائد ہنا شروع کردیا تھا۔ کے بیٹھ کے اپنی ہیں سالہ جاب سے استعفیٰ دے ویا تھا اور اپنا سامان بائد ہنا شروع کردیا تھا۔

"میں کل کرچی آرہی ہوں۔" ہاورا کالبحہ بہت سپاٹ سامحسوس ہورہا تھا، لیکن اس کے منہ سے نگلنےوالے اسٹنے جملے سے ہی بے پناہ خوش ہونےوالے تیمور حدیدر کواس کے سپاٹ لیجے کا حساس ہی نہیں ہوا تھا۔ "وکے اِمِس ریمو کرنے کے لیے آجاؤں گا۔"

" نہیں۔ آپ نہیں۔ فارہ آئے گی۔ میں اے کمدوں گی۔ "اس نے منع کردیا تھا۔ "لیکن اس میں کیا برا بلم ہے بھلا۔ جہتے ہورکو برا لگا تھا۔

' مراہم ہے یا جمیں بلس فارہ آئے گی۔ آپ فلیٹ کی جائی اسے دے دیں اور میں برسوں آفس جوائن کرلوں گی۔ میں جس کام کے لیے آرہی ہوں وہ جلدی اشارٹ کرنا چاہتی ہوں۔" ماورا کا انداز اور الفاظ دونوں ہی بت دونوک سے ہورہے تھے۔

الم الم م م مى مى جابتا مول "تمور فى مسلم ليح من كمد كرفون بند كرويا تفااور چند سيكند يونى الم الم الم يكن الم الم يكن الم يك فوش كواريت كوريا تر ريخ ك بعد فاره كانبردا كل كرك يه خوش خرى الم بحى سنادى تعى الم يكن فاره في آج بين آفي والح كل كے ليے تيارى شروع كردى تقى -

(ياتى آئدهاهانشاءالله)

## ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے 4 خوبصورت ناول سارى يحول سی راسے کی 194 شريك لوظاوو ہماری تھی تلاقميں نكبت عبدالله 1000月 ميمونه خورشدعلي رادت جي يت- /350 - ت يت- ا550 ديا 400 --الت- ا 300 روك منتواني مكتبه عمران والجسط 37, اردو بازار ، كراجي ون مر: 32735021

" آپ کیوں کھڑی ہیں بی گل! آپ بھی اُن کی اہلپ کیجیں۔ اِنا کام پڑا ہے آخر۔ ؟" ماورا جل کے بات کر رہی تھی۔ اس کاخون کھول رہا تھا۔ کیوں کہ اے پتا تھا کہ اس کی ماں رات کے اس پیرا تنی کوفت اٹھانے کے بعد بھی اف سیں کرے گا۔ "الله كانام لوميرا يجيد! بإجراتى بارش بورى باتناطوفان مجابوا بيداييه موسم ميل غصه نهيس كرتي بلد زم روا خبر -"لي كل اے زي سمجاني كو حس كي الله "نی کل این کیے زم روجاؤں ... ؟ میں اس وقت کمری نیندے اتھی ہوں۔ صرف اس چھت میلئے کی وجد ے اور آپ کمدری بیں کہ فرم برجاؤں؟" اور اجتمال فی می-ك وجب تمارے مرداي كرورى الحت ب بي كل كوبيشه اس بيريار بي آياتها الكين اس وقت اس كاب وجيه غصه ديكي كرانسين بحي غصه أكبياتها-"العنى جميداب غصر بھي نهيں كرنا جاسي ... ؟"وه كرى سائس فينيتے ہوئي كل كاچرود يكينے كى-"بال السياسي كرنا جامع - رحمة أور زحمة بالله كي طرف يده وتي بين اس مي كسي انسان كاكيا قصور بعلا يالى في أبزرا حل سيات كرني كوتش كى الى-"اوك إنسي كى غمس كين بير بتائي كركيا بم بيشر اليے بى ربي مي بيلى بيس مواور ميں جينا ہے؟كيا ميں اپن قسمت اور اپن حالات برلنے كے ليے باتھ پاؤل نہيں ارنے چاہئى؟ وہ بحی اب كباركانى ضبط عام ليتي موت بولي سى-"با تقر یاوی مارو ف صرور بارو است کیل مید کون ساوقت م جینے چانے کا میدی ای کا اور اور ای ایک دو سرے ے الجوری تھیں جکہ عافیہ بیگم اس کابسر اور کمپیوٹروغیرہ اٹھائے اور سیٹنے میں مفوف تھیں۔ دمیں بھی تواسی لیے کمہ رہی ہول کہ رہے کون ساوقت ہے کہ ہم سب کے سب چھت نیکنے کا تماشا و کھنے کے كياله كون يوسي من ميل محل الدوت آرام. "دبس كوماورا\_ پليزبس كوسكى چلارى بوسكى ليے چلارى بوسى مجھ پاسكول كدميرى وج مہيں بيسب بداشت كرنا بريا ہے ئيبارش كاپانى چھوٹا كراسيد كوفت ئيد بزارى سسميرى وجے ے نا-ورنہ تمهاری قسمت و تمهیل کمال سے کمال پنچاوی ... میکن جھیے چیخ چلانے سے پہلے بھی ایک باریہ بھی توسوچو کہ وہ لوگ بھی تو ہیں جن کے پاس میں بھت بھی نہیں ہے۔ جو اتنی می بھت کو بھی ترہے ہیں جو تھے آسان تلے سوتے ہیں۔ تم تو صرف چھت مینے پہ چلا رہی ہواور تمہاری برداشت سے با ہر بورہا ہے ان لوگوں کو ویکھوجن کے اوپر چھت ہی آگرتی ہے اور پانچ پانچ کے چھے چھے افراد جاں بحق ہوجاتے ہیں۔ لیکن چرجی تهاري طرح كوتى ناشكري نبيس كريا بو گااورنه بى اس طرح جلا ما بو گا كيوں كه انہيں اپنے مال باپ سے يا اپنے خداے اختلاف نہیں ہو اجبکہ تمہیں ہے اور وہ بھی صرف میری وجہ سے لیکن فکر مت کو سیاس آخری بار ہوا ہے۔ آئدہ نہیں ہوگا۔ تم کراچی جانا چاہتی ہو توجائے۔ اپنی قسمت بنانا چاہتی ہو تو بنائے۔ عل ر کاوٹ میں بنول کی۔ میں تمہارے ساتھ چلنے کے تیار ہول۔" عافیہ بیگم یک دم جب زور زورے بولنے یہ آئیں تولی بی علی گئیں اور پھرسب کھوویں چھوڑ کر کرے با برنكل كنيل اورده دونول حول كاول افي جكسيه كمنى ره كيي-بارش كے شور كے علاوہ ہر طرف سنانا چھاكيا تھا اور بيلى جھى چلى كئى تھى جس كى وجہ سے ہر طرف اند جرانا

187 2014 من 187 2014

www.pdfbooksfree.pk2014 ح المنظاع عن المنظاع عن المنظلة المنظ



مجھی بھی ان ہونی ہوجاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی انہونی ہی ہوئی ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں حاجرہ منیر حسین تچلے متوسط طبقے کی اوی آوروه ... مجھے بیش نہیں آیا، کیکن پھر بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ مجھے بیشن نہیں آیا، کیکن پھر بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ لعنى واقعى كبهي بهي انهوني بورى جاتي إوريس حاجره منر خين يه منرحين كالاحقد بمى من فودى اعتام كساته لكايات ورند بي في قومرانام ماجره بروين ركها تفااوروه اب بحى يحف ماجره بروين

تاوليك



کہ کر ہی باق ہے الین میں جب مطرک کافارم پا كرت كلي تفى توجيحيا بنانام بواغريب اور مسكين سأقم تفا-مالانكىب بى كىتى كى-"ترانام توش في إماجره كنام يرركها ب القاسوة نثرا التفاياك عام لين اس دوزجب بم فارم يركرب تصافر مصطفى چوبدرى ايرى صادق خان عفورالكي جيام س كريس مل ميل بدى چھونى ى بوكى تھى۔ جيم مارے اسکول کی مائی پروین اخرے سویس نے اپ فارم ركه ويا- عاجره منير حسين- واثر آف راجه منر صین پر فارم چیک کرتے ہوئے میری پیرے حاضري كرجشرر تظروالي-"يال توماجره يروين للهاب «لیکن میرانام هاجره منبر حنین ہے" ''ع چھاکل ذراا پنابر تھ سر فیفلیٹ لے کر آنا۔'' من نے کہ ویا تھا کین نہ توابائے مرا رتھ مر فیقلیٹ بنوایا تھانہ ممیٹی کے دفتر میں اندراج کرایا تفات باتن چيکنگ بعي نميس موتي تھي۔نه بادام كاجھڑا ہو تا تھا۔ بس اسكول ميں داخل كواتے ہوتے جوعمر لکھوادی مکھوادی ... میں چیدسال کی تھی ملکن جب میرا ما جھے اسکول وافل کوانے کے کیا تو اس نے میری عمرانے ساب الموادي-ات تويه بھي نتيں پاتھاكه ميري الن پدائش کیا ہے۔ آہم الل فالے جایا قاکہ جھ



مهینه تفاریا جرسورج آف اگل رباتھا۔ مالے میری اریخ بدائش ہوئی اندازے ہے 29 اکت لکھوا دی تھی۔ یول مجھے بھی سیجے سے بتانہ چل سکا کہ میرااشار کیا ہے۔ میں ابنی فرضی ماریخ پیدائش کے حماب سے سب کو اینا انشار سنبلہ ہی ہتا دیتی هي...ايا كوتوان پاتوں كى سمجھ نەتھى مليكن مامار همالكھا قا۔ اس نے میرا اندراج بھی کروایا اور بدائش کا سرشفكيث بهي بنوا ويا ... رشوت وي تهي يا تعلقات سے کام چلایا تھا الیکن کام ہو گیا تھا۔ میں نے ماما کو بتاویا كه يس في اين فارم برايناكيانام للصاب تب ماما بت بنا قا اليان ال في مرى مرضى كے مطابق كام

بال توش كه راى حى كه ميرے ماتھ انبولى ہوگئی ہے۔ویے تو میرے ساتھ زندگی میں کئی بار انهولى مولى-ميرى تويدائش جى انهولى عى-جب المال المالكل مايوس بوكية تومس آئي-

انهوني ي انهوني! تبع كرات كرات كرات بيك شادت

كي الهي اور الكو تھے ميں كون سى بن كئي تھى يروه تخت يرجيهي والح كرائي جاتى اوردعانيس اعتى جاتى-"الله ميرے منول كى تيتى بھى مرى كر-"

اب يتانميں بے بے ك دعاميں اثر نميس تقايا اللہ كو ابا کا امتحان مقصود تھا کہ اس نے ابا کی تھیتی کو ہرا تو کیا پیلا بھی سی کیا۔ امال ڈاکٹروں سے مایوس ہوئی تو تقرول کے ہاس اور ورگاہوں برجانے عی بھاک بھاگ کر تھک کی۔ تعوید گنڈے وائیس س آنا كرد ملي لين او أنكهول من أنسو بحرك الماس كما-منر سین اہماری اولاد حمیں ہونے کی۔اب تو

چاہے تواولادی خاطر بھلےدو سری شادی کر لے۔" فهل حیب کر پرنه کهناایس بات الله کی رضایر

اور امال تو الله كي رضا رخود كو راضي ركھنے كي کو حش میں لک کئی اور بے بے نے ایک روز سیج کھنے کے نیچے رکھ کرایا ہے کہا۔

السن منير سين جب بے ہے کوایا سے کوئی خاص بات کا ہوتی تھی تو وہ ایا کو منبر حمین کمہ کربلانی تھی ورنہ وہ اب تك بے ہے كامنوں تھا۔

"بى نى بى بالايانى الدارك كراس كيار ہی کت رہیں گیا تھا۔ میں نے جب سے آنکہ کول - اباكواس تقلي كے بغير نہيں ديكھا۔اس تقليم آری بسولا کرندہ فنتہ اور لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ڈک (کٹری کے چھوٹے چھوٹے عکرے) ہوتے

وس ميرحين!"بب با ايي بات ويرائي

"جى بے بے مكم كو "بدايا كا خاص جملہ تھا اجے میں نے ابا کو بھشہ بے ہے کی کہی بات رکتے منا

دوبهت دعائس كريس-سب فقيرول وركابول كو آزماليا\_ واكثرول كود كيم ليا-يرند رحت نصيب موكى

الو؟"ابانے سوالیہ نظروں سے بے کودیکھا

الويدكه ميرك بتر! اب اور كتنا ويكصيل- سوله سال دس مینے اور آٹھ دن ہو گئے تیری شادی کو اور تىرى يوى چوميا كاليك بير بحى نەجن سكى-المائس را اتحا-اے دوباتوں رہمی آئی تھی-ایک توجوبيا كے بيچ والى بات ير اور دو سرا اني شادى كا آتا

مح حماب بتانے بر-"لكتاب بي إلون ايك ايك ون كاحاب

ومال تويس كب بعولى مول متمبركامسينه تقااور جوده

البجھے تو یاد نہیں رہا بے با پر مجھے خوب یاد

"چلبات نديدل وهي كياكمه ربي هي "بے بے او حورا کے سے کیات کردی می

مالي توانسان إو و بعلا كمال چوميا كا بچه پيدا كرسكى \_"وه جرنساتها-

" چل بک بک نہ کر بیس اب میں نے سوچ لیا ہے تیری شادی کرنے کا۔ تیری بیوی توخالی تھو تھ ہے۔ اليه والله كى مرضى ب-باس مين اس لماني كاكيا تصور اوريس بعي راضي بول الله كي مرضى

ا برا بی صابر اور قناعت پیند بنده تھا۔ سالن نه ہو آاتواجارے رونی کھالیتا۔اجارنہ ہو آتو جاریاتی کے الغريازره كرمكاماركراس توژنا فطلح الك کرے چینکنااورای سے رونی کھالیتا۔جووہ بھی نہ ہوتا توسو کی رونی بھی کھالیتا۔ بربے بے کامبرتوسولہ سال وس اه آخه ون تك آكر حم بوكياتها\_

اس لے منرے اقصور وصور مجھے منیں با۔اب من تیری دو سری شادی کرداؤل کی- کردا کر رجول

ابانے پیشان ہوکراد هراد هرد کھا۔"نیر صالح کد هر

"برہضمی ہوگئی تھی ڈاکٹر کے پاس می ہو گئی ہے۔ رات چنوں کی وو پلیٹیں جو کھا گئی تھی۔ صبح سے ڈکار رہی

"چھوڑبے بے! مجھے بھلاکس نے رشتہ ویا ہے۔

دسی نمیں کرنے کی اب مبر-اور یہ تونے خوب الى بھلاكونى كيول رشتہ ميں دے گا-يكاسيمندوالا الا كرب الا كما آب الا كما آب - الى را تا موہزاکہ میں تو نظراک جائے کے ڈرے بھی نظر بھر كويلمق الكياس

"- J. 2 - C. 57" اباخوا مخواه بى بنس ديا تقاليكن المال توول سے بنستى بونی اندرداخل ہوئی اور آتے ہی بے بے کیٹ کئی

ب إللير في تيرى دعا عن س لير. انهوني موكئ تحى أيرنه بيات كويقين آرباتهانه ايا

الماكي تحيق بين في بيوث بإلقاب بباتي خوش مىكداس فيور عظين بتاشيا في تق داوركيا آب بهي خوش بوئ تصالى كابت س كري ايكروزيس فرارت يوجماتا-الويطلاميل كول خوش شامو ما؟

"دومری شادی کا معاملہ جو کھٹاتی میں یو حمیا تھا۔ "میں پھر شرارت بول۔

ابا ہولے سے مجھے ڈھپ لگا آ اور کملی لکڑیوں کو جلانے کی کوشش میں پھونگنی سے پھونگیں مار مار کر آگ جلائی امال کے کان "وو سری شادی" یہ کھڑے موجاتے تھے اور وہ لکر بول کو آئے چھے کرتے ہوئے مظكوك نظرول سيجهاوراباكود يلمتي جاتي-ب إورابان اس روز كابت مجھاتى بار بتائى فی کہ مجھے لگا تھا جے اس دوز میں نے سبانی

آ تھول سے دیکھاہو۔

مرااباذات كاتركمان قاراس كالقديس بدابنر تفا- بے بے نے بھے بتایا تفاجب ایا گاؤں میں تفاتو گاؤں کی ساری کریوں کے جیزے میز اگرسیاں اپنک رُحَلِ السِّے بِنَا مَا تَعَاكَمُ أَنْكُصِينَ كُلِّي رِهِ حِاتَّى تَحْيِنِ-مات کراؤل میں تیرے ایا اور دادا کے ہاتھ کے ب فریجری مانک می چھولی عمرض ہی تیرے دادائے اے اپ ماتھ کام پرلگالیا۔ پر نعیب فراب تھے سب چھوڑ چھاڑ گاؤں سے لکانارا۔وکان میں بارگاؤں كے زمين داركى بنى كے جيز كاسامان بن رہاتھا۔ پيڑھے متیشوں والے او کی پشت والے پانگ اور میز کرسیاں کی طالم نے آک لگادی۔ عمر مرک رو بھی حقم ہو گئی۔ يرسب بے بے نی بھے بتایا تھا۔اہاں ایانے بح ماضي كاذكرنه كيا-

ایا تھا تو ترکھان لیکن میں نے جب سے ہوش سنصالا اس تھيلا كندھے روالے كلي كلي آواز لكاتے "- olla 5/2 5000

2としまとりと فقص الانبياء تمام انبياء عليالسلام كباريض مشتل ایک این خوبصورت کتاب جے آپ این بچول کو پڑھانا چاھیں گے۔ قيت -/300 روي بذرايدداك منكوان يرداك رق -/50 روي بذريدة اكمتكوات كے لئے مكتبهء عمران دائجسك 37 اردو بازار، کراچی فن: 32216361

وبهائياجي- من الطاف!"اوريد كيسي انهوني موكي تھی اس روزایاں نے میرامنہ جوم کرلال کردیا تھا۔ وتو بری بھلوان ہے برے تھیے والی۔"اس روز ال روني بھي ھي اور جي بھي تھي۔اے الطاف\_نے جا اتھا کہ اس نے چودہ جماعتیں بڑھ کر اوھر تھے میں نوکی کرلی تھی اور اب ابنی وحی رانی کے لیے شر آئے تھے مامے کی بدایک ہی بنی می - دوسے اور دو بنيال جمولى عمريس بى الله كويارك موسحة تق اورماما اني مني كو بهت سارا ردهانا جابتا تفا اليه الكررزي اسكولول ميں - اس ليے دو سال يملے اس نے يمال نوكري كرلي تعي-دہ جھے تھوڑی میری ہوگی اور شکل وصورت میں بالکل کئی کردی میں جب اس نے اشاروں سے مك منك كر " وفنكل توفنكل لفل اسار" سالى تو سببی اس برواری صدقے ہوئے لکے اور ایائے جب اے ایک رویہ نکال کرانعام ویا تھا۔اس وت ایک رو بے کی بڑی دیلو گی- بورے سولے آئے ہوتے تھاس سے سے سال کی کی اوروہ جھے تھوڑی ی بڑی تھی الیان بھے اس وقت اس ے ول میں بڑی جلن محسوس ہوتی تھی اس لے کہ اس كياس ايك روبيه تفااور بجهي تو بهي بهي اياايك أندود أفحد وتاتفا چراس نے ای طرح اشارے کرکرے کی تظمیں سالى يس اور يح تويد ب كد نظم التي المحيدة المحيدة المحي الكروى محل-كفي ويال چيك وارفراك مفدموز اور می این گھری منظور نظر تھی۔ ایا بے باور اللي آكوكا ارا الكن ابسبات وكمورج تقي الارب تھے۔ میں نے چکے چکے اس کا اور اپنا

بببائے مجامجی طرح تل لگاکر نمی کرمیری

یاس بھا دول کی کل۔ قرآن بڑھ کے مماز ورن اباب بے مامنے کم بی بوالا تھا اور بوالا بھی ا اورایانے بے کاب حکم بھی مان لیا۔ میں مولوی مادے کرمائے گی۔ ر پھرا کے انہونی ہوگئی۔ اس روز میں ہے ہے تخت پر بیٹھی قرآنی قاعدہ کھولے سبق دہرارہی تھی کہ ایائے کھر میں قدم رکھا لین ابا اکیا نہیں تھا۔اس کے ساتھ ایک موالک عورت اورايك بحي بهي هي-والطاف!"أمال جو محن من جام كياس بيحي برتن دهورى مى بين بين بين حالى مى اور يمردون ے صابن بحرے اِتھ ہو چی اٹھ کراس موے لیے وميراور عيرامال جايا-ميرا بحرا-"وه رورني كي اوروه مرداے کی دے رہاتھا۔ اورس جرت كتربيني اعديمي تلى-يه ميرا ما تفا- كورا چرا أوني السائل جيساخي صورت اوروه عورت میری ای می-واجی ی عل صورت کی اور مای کی انظی پکڑے سرخ چیک دار فراك سنے بچی ان کی بنی کھی۔واجی ہے بھی كم عل ك- يكينى كاك بحو والفااور جدر هي أنكصير-جبال الاورب في فكاول جمور القاترك كواپناا با تهين بتايا تفا- ابا كاتوكوني سگافها تهين بمين ماقد والے گاؤل ش المال كاميكم تفارو بعالى ايك بهن -برا بعانی اور بهن شاوی شده تنے جھوٹا جالی الطاف وسوس من برهما تفالمان بالسلام المات مجھے کزر کئے تھے۔ ٹاید انہوں نے جلدی ٹی گال چھوڑا تھااس کیے ال کے مسکے والوں کو بھی آیا میں بتايا تعالما ووسال يملح شرآيا تعااوراس روزاباج منجي ٹھكالوكى توازلگا تا محلّه قصابان سے كزر را لفاد اعلى على الراس كالدع والاد

الا اگر اسرمند تفاجسا بے استی تھی او ہوگا بھی ليكن اب تومنجيال (جاريائيال) تھونكنے كاكام كر تاتھا اورات كماليتا تفاكه كزاره موجانا تفاساتي منظائي بحي مين محي تب يحوثا شرقا... ایک دفعہ میں نے بوچھاتھا کہ یمال شریش کوئی وكان كيول شيئالي-درس براب نعیب کے کمیل ہیں۔جب نیانیا شرآیا تفاتو کسی د کان پر مزدوری جی ندهی توبس بید کام شروع كروا-" الماني تحصي تفصيل تونيس بتائي متى ليكن إب مين اندانه كرعتى مول كرائيس في جكدير سروانيوكرت كے لئے كتنى مشكلات كا سامنا كرنا برا موكا مكان ابنا تھا۔ ٹایدابانے ساری جمع ہو بھی یہ مکان فریدنے ہے لگادى بوكى الى في كرافياسنوار كرركها بواتفا ضرورت کی ہر چزی تھی۔اماں اور بے بے کروشیر کا كام بحى كريس ولي بحت بحى كرد في مى-أمال ابادونول عى بحد خوب صورت تصلال أو بت بي خوب صورت منه وهو كر تيل لكا كر چليا كرك ذراسا وزاسه بي الم لتي توجيك الفتي تفي-اس ليے توابانے سولہ سال دس مينے آٹھ دان دو سرى شادى كاسوجا بهى نهيل-يريس ان دونول جنى خوب صورت نہ می ۔ گذری سے رفک کی بے مدعام سے تعش و نگاروالي الري محى بجيسے سينتكون بزارول الركيال موتى بين سينكرول الوكول من ميرى التي كوتى اللب پیان نہ کی کہ یں لڑکوں کے بچوم یں الگ سے نظر آوں۔ حالا تکہ بے بے کھنڈر بھی بتاتے تھے کہ عمارت يقيعًا "شان دار موكى-

بارے پیلیا ماں دراوں۔ بے بے میری سیلی بھی تخی اور دادی بھی۔ مجھے اس سے ماضی کی باتیں سنتا بہت اچھا لگنا تھا جیسے کمانیاں ہوں۔ جب میں بانچ سال کی ہوئی توابائے دب دب لفظوں

جب ہے ہیں گا، دی وہ بات رب رب میں امار " بے اجاجہ کو اسکول میں نہ داخل کرادیں۔" ود ہرگرد نمیں بس مولوی صاحب کی بیوی کے

www.pdfbooksfree pk2 2014 خ المدخواع عن الم

"一ちっしずけ ريمتي محيل- حالاتكم باقي سب الزكيال بعي اتني غريب نه تقيل- الجهي كهاتے بيتے كمرانول كي تعيل- ايك مجھے لوگوئی خول اسے اندر نظر نہیں آئی تھی سوائے مين عي جو يك متوسط طبقے العلق ر المتى محى ال كالدحاب يل مير عوض عوفرات اورمیری قیس ممابول اور بوتفارم کے لیے ایا اور ال تھے کیونکہ مامانے بورے تین مہینے تک الوار کو آگر مجھے حساب کے سوال سلھائے تھے اور اب مجھے اتنی ضرورت ندرى كلى بجحفى كالحربي كوني مشكل آتي لو الانجمالاك كريمور آتاتا-کلاس کے علاوہ بریک میں بھی ہم ساتھ ہی ہوتی تفاكه صالحه كي سيجي اكر الكريزي اسكول مين يزه على ے تو پھریٹی کیوں میں۔ ایک روز سازہ اپنا بیک اٹھاکر میرے پاس آکر پیٹھ ميس- اس كا توكر بريك ميس كھانا لائا۔ تين ويول والے تقن میں وو طرح کے سالن اور روئی ہوتی تھی۔ مِي بھي سلور کي ايک کول ڏلي مِين براتھے ميں بھي آلو كى جي البهي اجار اور بهي آلميث ركه كرلاتي تهي-سائه بچھے زیروئ اینے ساتھ کھانے میں شریک اور تیجرنے میری سیٹ فیلو کو اٹھا کراس کی جگہ بٹھا چھٹی جماعت میں آنے کے بعد لڑکوں اور لڑکیوں كاليشن الك الك موكما تفا الركول كے سيشن ميں اب میں بی فرسٹ آتی تھی اور سائرہ نے آگر کلاس کی اورساری او کول کی آنگھیں جسے جرت میں ے ال ق الى عدى كى مى توراكى انبولى ليكن پرايك اورانهوني بولئ-ایک روز سازه نے بچھے اسے کھر طنے کی دعوت دی مى-اس كي جھوتے بھائى كى سالكر تھى۔ میراجاناتو کھ مشکوک ساتھا بھر بھی میں نے سربلادیا تعا-اورات ونول بعد اجانك اس خيال آيا تفاكه وه مجهد اللالاكمتعلق لوجع " なえしいき」といいといいい وسير الإركان إل-" يحف الاتفاص ركان موناجاريائيال تحويك دالابوت ساجهاب اوراس نے بھے سرے ہیر تک ویکھاتھا۔"لگاتو وكيامطلب كيامير عافق يرلكها بوناجا معكه

مارى زندكيول من أيك تبديلي ألى هي-ار بھی ما کامی اور ملکہ آجاتے اور بھی ہم ان کے کھ ملح جات

ميرا برا ما او كراجي مي تفااور ماي بحي- ايك بار اے نے امال سے سب کی بات کروائی حی المال خوش مھی۔ ملکہ کابولنا اٹھنا بیٹھنا الباس میں ہرج ہے جلتی تھی۔ حالاتکہ ملکہ - بہت محبت سے ملتی تھی اور کھنٹوں جھ سے باتیں کرلی رہتی تھی۔اس کی بهت ی مسهولهال محین میکن وه این هی اهمین اصل اور کوڑھی سیلی تو بس تو ہے حاجرہ امیری

وہ جھے ایک سال آگے تھی اور بہت لائق مى- برسال قرست آني مى-اس كى المارى ين ال کے معتبر عادت انعام را سے کے ا شیلداور کابس اس سے طنے کا ایک فائدہ بھے۔ ہوا تھا کہ میں بھی اس کی طرح فرسٹ آنے کے لیے بت محنت کرنے کی تھی کیلن کھرمیں نہ ابالما کی طرح بردها لکھا تھا نہ امال مای کی طرح دس جماعتیں باس تنفي ـ توايا تجھے وہ بات نہیں سمجھا سکتا تھا جو میں

چٹیاں بنائی تھی اور میں نے چھنٹ کی پھول دار قیص اور شلوار يين رهي محى- يكل وصورت من تومل اس سے ہزار در ہے ایکی تھی میلن اس وقت تووہ تی

وہ تھی۔ بالکل میمول بھے گیڑے پینے۔ اس روز میں نے بے بے سے وہ فرمائش کی تھیں۔ ایک یہ کہ مجھے بھی ایمائی فراک اور جوتے لے دیں اور دو سری ہے کھے بھی ایے بی یو تم روهنا سکھادیں۔ بے بے تو سٹیٹا تی ۔اسے یوتم کمال آتی ص-اس خابات كماتفا-

ورحكم كور يري إلاالم كالول تكالقال وسن اپنی اجرہ کو بھی کل ملکہ والے اسکول میں

اس كانام ملكه تفاميس كمبل مين منه چھيا كرخوب بسى تھى۔ بھلامكائس الى موتى بيں۔ اتن كالى اتن

اس روز میں اندر کمرے میں کمبل لے کر لیٹی ہوئی محى اوروه بابرب باورامال كياس بيحى حى-ماما اس کاول بملائے کے لیے اوھرلایا تھا۔ اس کاموڈ بت خراب تھا کیونکہ اس کی سچرنے اسکول کے فنكشن من موت والے وراے ميں اے كوئن بنائے کے بحائے جادو کرتی بنا دیا تھا۔ امال اسے پار - しゃいんとりこう

الوقووي بهي ملك ب على على ملك منتقع بملا جھوٹ موٹ کی ملکہ بنے کی کیا ضرورت ہے۔ اورش اندر مى اوث يوث بورى كى تزمین که ربی تھی کہ اس روز انہولی ہوئی تھی۔۔ ایک نمیں دوانہونیاں ہوئی سیں۔

ایک تورسوں کے چھڑے بس بھائی ال کے تھے۔ اوردوسراابان بجصاسكول مين داخل كرواديا تفا-ملكة والے اسكول تو نهيں كيو تكه وہ دور تھا، كيلن جس اسكول مين داخل كروايا تفاوه بهي انكريزي اسكول تفا-

کئی تھیں عیں جو کلاس کی سب سے غریب اڑکی تھی اور شکل سے بی پینڈو لکتی تھی مارکونے ووسی کے لے اسے جنا تھا حالاتکہ وہ سب اس سے وو تی کرنا مجهونهاتي تفي جبكه ملكه كوماماخود برمطا بأتحاب عابق عير-ان كاكم زويك مو تاتوما جهي جي ردهاويتا ميلن ان مين نے كيڑے توب الوكيول جيے بى يہنے كالمردور تفااوراباضح كالمارات وتعكابارا كحرآ ماتقا-ہوتے سے کہ وہ لونیفارم تھا۔ سفید بلاؤز مرے جب مين ساؤس من سي تو چرايك الهولي اسكرث اور سفيد شلوار كيكن ميري لك مجه يديدوس ہو کئے۔ انہولی ہی تو سی سائے نے ساتوس ش ک می کیونکہ بے ہے اب بھی خوب تیل لگا کراور کس کر الدميش ليا تفا-خوش شكل تووه تفي بي ملين امير جي ميرى شابنانى مى ردی تھی۔وہ گاڑی میں بیٹھ کر آئی تھی اور ایک ملازمہ مائه نے بچھے ای سمیلی بنالیا تھا۔ اور جب میں گاڑی سے از کرجاعت کے کرے تک اس کاب نے بیات ملکہ کویتائی تواسے کوئی جرائی جیس ہوئی۔وہ الفاكرلاني مح-وه بت مغور مح- لى عبات ال وقت اتھوس جماعت میں تھی اور ردھائی کے كى إلكيال اس عوى كرنا جابتى تحيل لين ملاده کھیلوں اور تقریرول میں بھی کئی انعام جیت چکی اس نے کسی سے دوستی نہ کی بلکہ جوادی اس کے ساتھ مبغمتي للى اس بي بات ندكرتي للى المالية ميرااياتركمان -" "غرت یا امیری دوستی کے لیے کوئی معنی سیں اس كادوى في مجمع لحد اعتاد بھى دے ديا تھا۔ بهت خوبصورت اور ليتي تفا\_ اس كالبسل باس ال رصی حاجو اتم اسے البھی لی ہوگ۔شاید تمهارے ودنميس ياران وه بنس دي هي- "ميري دادي لهتي الداسے کوئی ایس خولی نظر آئی ہوگی جس نے اسے بهت اجها تفا-سب اؤكيال چوري چوري اس فاجرت w.pdtbooksfree.

كوديل محنت كرمايري لهي-

مرر جي نيل متوسط طبق كى الكيال توعام

سرکاری اسکولول میں بردھتی ہیں لیکن یہ بے بے کاظم

"مس ایس بیال بیخوں کی حاجرہ کے ایس-"

الميرے ماتھ دوسی کوئی؟"

"بال! "مس في سملاوا تقا-

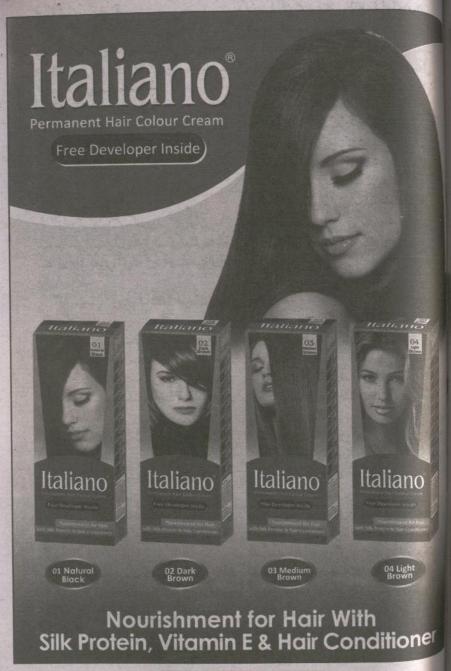

کوں گاتواس ہے۔اس کے خاویر کو کمواسے طاب وے دے۔ اور یہ کسے ہوسکیا تھا۔ بھلا کوئی شوہرات بے غیرت ہوسکتا تھا۔ تو اس دادی بتاتی ہی انہوا ۔ و حکے چیکے کھر اور دوسرے سامان کا سودا کیا اور رات رات گاؤل چھوڑوا۔ آنا نے جارول کو تا ہی نہ طا اس رات ده کی دوست کی شادی میں شرکت كي بوئ تقر لول عشق كاميات بوركا" اوریا جمیں کوں اس وقت میرے دل میں خال آیا تھا کہ اگر ترکھانوں کی وہ لڑی میں ہوتی اور جھے سائد كے تايا نے عشق كيا ہو تاتو ميں تواس عشق كر مانے کے لیے سب کچھ قربان کروئی۔ حالا تکہ ش اس وفت ساتوس جماعت میں تھی اور اس سے پہلے کوئی الياخيال بهي مير عول مين نميس آيا تفا 

اس نے جھے میرے ایا کے متعلق بوچھا تھا ت میں نے بھی ضروری سمجھاتھاکہ اس سے اس کے ال كے متعلق لوچھوں۔

وميرے المابحت برے زمن وار ہیں۔ جک ملوک شاه يس ماري بدي زمينس بين وه واباكال يمال شر میں ماری تعلیم کی خاطر رہ رے ہیں۔ میرے داوا چوہدری لیافت حین کی بورے علاقے میں بوی

اس روزایک اور انهونی ہوگئی۔ میرے لیے توب انهونى يى محى ين فروخواب من بهى نبيل سوحاقا له الطلے روز میں اسکول نہیں جاسکوں کی اور پھر بھی مائه ے میں ل کول گ

اسكول = آركهانا كهاتے ہوئے میں نے ب کو آج کی ساری ربورٹ وی تھی۔ پھریس نے بے بے اوراماكوجو تكترو كمحاتفا

الاس دوز كام رنس كياقداس كاطبعت فيك نہ تھی اور وہ وحوث میں جاریائی پر تھیں لیے لیٹا او تفا-وه أيك وم الحد كريية كيا تفااوراب يحد اورد ايك دومر كودكي رب تصاور آمكمول عي أعمول ہیں یہ جو تھوکے ہوتے ہیں ان مجنوں کے ہاں برط

نس ہو آہے" وفھوے کیا؟" میں نے سوالیہ تظروں سے اے

اليراميرى وادى يران نانى كورت بى اوروه ترکھانوں کو تھوکے کہتی ہیں یا نہیں کیوں۔"وہ پھر

وعورتم لو بالكل بهى خوبصورت نيين بو- بال تمارے بال اچھے ہیں۔ لیے گھے سکی۔ جبکہ دادی کہتی ہی ایسا لگتا ہے کہ ساراحس اور خوبصورتی مارے گاؤں کے تحوکوں کے نام بی لکھ ویا تھا "ユーノンドラ

الميري المال اور ميرے الا دونوں عى بحت خوبصورت ہیں اور بے ہے کھی کم نہیں۔"میں نے كلى بارابال الماكاذر فخرے كماتھا۔

"وراصل-"اس في جها اناراز شيركياتا-"وادی ح کرایا کہتی ہی۔ تم جب مارے کم آناتو میری دادی کو ہر گزیہ نہ جانا کہ تمہارے ایا ترکھان ہیں۔ بھے یا ہے وہ تم سے سوال ضرور او چیس کی كونكه انسي س ك حسب نس جانع كابهت شوق ب- دراصل-میرے برے آیا کو ترکھانوں کی ایک لڑکی سے پار ہو گیا تھا بلکہ دادی تو کہتی ہیں عشق ہوگیا تھا۔ ابھی تک تایا اس کی یادیس آبس بھرتے الله الكه الكه مدويوى اورووعدد ي بحى إلى-" وو تمارے آیا اس سے شادی کر کیت "میں نے مفت مشوره وما تھا۔

"ان وادی شاید مان بی جاتیں ان کی حالت دیکھ کر رمئديه تفاكه وه لزكى ماته والے كاؤں سے بياہ كر مارے گاؤں میں آئی تھی۔ بورا گاؤں اس کے حس ى تعريف كرد باتحا-يد لمجال المحين اليي جميلين كر نظرالهائ توبنده ان من دوب جائے قدبت و رنگ نقش سب ہی۔ ہما ۔ دادی کو بھی شوق جرایا اے ویکھنے کاتو گر بلا بھیجا۔ بس غلظی ۔ بہی ہوئی می - آیا کی نظراس بریو منی اور آیا مجل گئے -شاوی

كردون في مي-نديس فياعي مي دين من تفلو بحي كرري رافها کھایا تھاجوال نے شاید ہے ہے گئے رمیا اس آجھوں کی مفتلو کاراز اگلی میے کھلا تھا۔ بے الله المحال المال بے نے مجھے اسکول جانے کے لیے اٹھایا نہیں تھااور پرون کا کھاتا ہی میں نے نہیں کھایا تھا ہو تی روق جب میں خودہی اٹھ کراور ہوتیفارم پین کربے ہے راي تھي- پانسيل جھے پڑھنے کاشون تھايا جميل الكين تختر أكر بيني وبي في الما-مجے ملک سے مقابلہ کرنے کا بہت شوق تھا۔ میں کر "خل جاكر يونيفارم يدل كي بینه کرال کی طرح کوشے کی بیلیں بناتی رہوں گی اور وركول بيدي المحول من حرت مي-وورده الم كريدى افسرين جائے ك-"آج سنٹ تو تمیں ہے" "نه سنٹ نه منٹ مختص اب اسکول نہیں بيبات يحمد زياده رلاري حي اور يحررات كوما بحي اليا-بامرر آرم مرب بي ك كت كيال الل اور مالم ورفع بحاربين كي تع بهت وريك " 22 2 05 /" ہولے ہولے بائیں ہوتی رہی تھیں۔ پھر الما میرے "زياده ك ك نه كر- كمدواكم ميل توميل-" یاں کرے میں آیا۔میرے سربہار کیااور بھن ولایا بے کے چربے رایی پھر می نہ تھی کہ میں بنا کھ تفاكه من اكر يدهنا جائي مول أو ضرور يدهول كاوروه كے اٹھ كراباكيان آئى بوتھيلا كھولے اليادزار مجھے وہ تین روز تک کی اور اسکول میں واحل الإنبي بي كم مجمع اسكول مبين جانا الكين اس اسكول ميس كيول نهيس ماما؟" روروكر ميري أيميس سوج على محيس اور ميري أواز بعاري ب بے می اس بر "ب بی برات ب مرته كادينوا لا الجعلااب كيااعتراض كرسلاتفا-" بھی بھی کوئی بدی مجبوری آن بڑلی ہے بی ایس ورلين مجهر رومناب "من فياول دور چندون مبركر لے ميں كى اچھے اسكول كاپاكر كے تجے نثن يرار ت مجدا خاكوتي بوك كابرالان ادهروافل كروادول كا-" اس وقت او بحصاس بوی مجوری کی سمحه نمیس آئی ابابنابولے اوزار تھلے میں رکھ رہا تھا۔ "وہ بسولا تھی کیکن کئی سالول بعد خود بخودہی بجھے اس مجبوری کا كالكيابوليدريا-" ي چل كيا تحار چك ملوك شاه يس بياه كر آف وال والمان من فررے اولی آواز میں کما تھا۔ ر کھانوں کی خوبصورت ولمن المال کے علاوہ بھلا کون "آب ميريات كول ميل عقي" ہو سکتی تھی۔اس کیے تو امال ابائے گاؤں چھوڑا تھااور اسكول مين يرص يجهاوب آواب أحج تق جب بجھے اس مجبوری کا دراک ہوا تو میرے اندرور اوراب مي الل المولويا م كن كي بجائ آب كمتى تك كدكدي موتى ربى محى اور ميراول جابا تفاكه ش المال اورايات يوجهول اوراسين بناؤل كمري ووجان الإن برى بى بى جيد ويما تفااور تعيلاا الله كئي بول جو انبول في بحلى ميرے ما كا سير سل كربابرياوري فالفي كياس بيرهي ربينه كما تفااور تفاليس ميں اب بچي نه تھي که جو جي ميں آيا۔ الما تقال بن را الحااور سالن كى كورى ان كے سامنے وحراك كهه ويق-سوبس ول اى ول ميس محقوظ وول الادونوالے کھار کھڑا ہوگیاتھا اور میں اسے بستر کر رہی۔

خاتون سے جو کوشیر کی بلیں بنوائے آئی تھی میرے رشتے كى بات كان ميں ۋال ركمي تھى جبك ميں و عل جل کر کو مکد ہورہی تھی کہ ملکہ تو کالج جارہی تھی اور يل كريس بين جادل-رشدنه بهي آباتو محصب كاراد نس لك ربا قاكه و كالح من مجمع برحائة

میں سارا دن ای جاریائی پر بڑی رہتی تھی۔ اور کلستی رہتی می بے بے آوازی وی رہتی الي اللي كام كرتى ربيس لين من أس سے من مولى يحصب رغصه تفا-ايكبار ملكه بعي آني تحي وه كالح جاكر عمر كى اس من كهدو قارسا آكيا تحااور اس نے نظر کا چشمہ لگالیا تھا۔ اور اس نے بال نے اشائل مي كوالي تفيد باس كالفيون بالول كود مله كريمشرير برب منسيناني هي-

"حاجره! تم بريشان نه موض تهمار عي كتابين لے آوں کے تمارار زات آجائے تاتو پرتم کریں ای تیاری کرلینا۔ میں تہاری مدو کردوں گی۔ بلکہ ہر سنٹ کو بھی تم میرے کر آجانا بھی میں آجاؤں گ

وفنود تم کام من مزے کو اور میں۔ "میں میں رہی تھی۔ بیں نے اس کے خلوص اور محبت کوجائے کی کو حش میں گا۔

خالہ بول رشتے کے آئی۔ ادرے بروس س رہتی

ورميري پيوو پھي كاپتر ب تھوڑي كى عمر كا ب بس شادی میں تاخیر ہو گئی۔ اپنا کما تا ہے۔ یہ بڑی دکان ب بنساری کی-اور کھر بھی اینا ہے۔ میاں چنوں میں رہتا ہے میری چوہ کی کا پتر۔ یہ آج کل میرے یاس آیا موائ آب اركايس والهاو يند آجات وجرميال چنول حاكر كمر ماروطه آتا-"

ب بوجي كل المي مي -اى وقت چان ی سفید جادر سربرره کر کالی بس کراد کاد ملحقے جلی

الرواامير منرسين- كمدر القادى وكي سونا

www.pdfbooksfree.n

ملاح حسب وعده سي اور اسكول بين واحل كراويا

تفاسيه بھی اچھا اسکول تھا۔ ليكن مجھے اينا اسكول

چھوڑے کا برا وکھ تھا۔ یمال میری ساڑھ جیسی کوئی

سیلینہ تھی ہے میرے ساتھ ویکھ کراؤکیاں رشک

كرتيں۔ ميں نے اس اسكول ميں وسوس تك يراها

ماروزي آجا بالخااور بحرسب بولي ولياتين

السابعي الدهير سي عاموا بعائياجي الفاليس

پرابااور بے بان گئے لین میں پر بھی اس

میں نے وسوس کا احتجان دیا تو ہے ہے کو ایک ہی

ومن منر حسين إكوئي رشته وكيم اي عاجره ك

وسی ال إس بهلی بارابائے وقع کریں ہے ہے"

''اں منوں! اپنی حاجرہ کی اب شادی کی عمر ہو گئی

آسياس دوروزديك كوني ايبانه تفا-ابا كابعي كوني

بمن بھائی نہ تھا۔ اور امال کا برا بھائی اور بمن ایسے

رایی میں رچ بس کئے تھے بھی اوھرنہ آئے۔امال

پھر حسب معمول ہیہ مسئلہ بھی مامائے سامنے رکھا

المراسي محلى كماجلدي بي آيا ارد صفوس اس-"

"ن أو إلى يقى كو كلام ينانات بم في تهين"

" تحبك ب ويكول كاكوني اجهارشته مواتو-"ليكن

الماك و محضے سے بھلے ہى ايك رشتہ آسان سے نيك

بالب بے نے آسیاس کے بروس کی برآنےوالی

اوراباريشان بوكرامال كوتكف لكاتفا-

ے معلق جان لینے کے اوجود بھی۔

بي بي تولما كامنه بي بند كروا تفا-

اسكول نه جاسكى- سر فيقليث لين بهي ماماي كما تقا-

سال كزر كي اب تومني يو كني بريات ير-

-راك كي-ميرے بيان

ك بحائد في اوركما تقا-

كت شايد كري كريس اورجائ كي اور ماماانيس

ليكن ميراول نهيل لك\_بس من اسكول جاتي ربي-

ایک نہ ود بورے ماچ تھے کیلتن کی پلتن ہے ہے ب كمانيين كى بونى تقى باسال باپ مرد معاف کرویٹا متیری علم عدولی کی میں نے مریس نے وال كدواس كمات حمي اور لفظ الرك في مير ائدر آك لكادى تقى اور اورامال خسيني روويته في مارك میں دورد کراس آگ کو بچھانے کی کوشش کرنے کھی "باے بے با میری اکو اک وهی پر کیا ظلم وصافے کی تحق تو-" بے بے دیے ، شرمندہ ی کتیج اٹھا کر دانے المال نے برا صندوق کھول کر گیڑے تکال تکال ک كرائے كى تھى اور ميراول جاباك ميں دھال ۋالول-تهين پيك كرنا شروع كرويا تفاله خيس بستركي جاورين سب کیڑے تھیں بستریرتن واپس صندوق میں كرے الحاف كنے جارے تھے كہ انہولى ہوئى۔ رکادی کے تھے بے بے بتول خالہ کو برای بتول خالہ یونی دھوتی بے ہے کیاس آتی-شرمندہ کیا۔ یہ توبعد میں یا جلا تھاکہ شادی راس کے روم ربى عى-واويلازياده دال ربى عى-پھوچھی کے بیٹے نے اے سونے کے جھمکے دیے کا "لئے میرا کھو جوان شرول جیسا پھوچھی کا پتر وعدہ کیا تھا۔ میرے ول میں تو بردی اٹھل پھل کچی تھی چھت سے کر کرٹانگ یازواور جانے کیا کیا توا بیٹھا كه بيل بھي جا كرافسوس تؤكروں كه خاله برطافسوس ہوا تیرے جھکے ہاتھ سے گئے۔اور تب بی ماما می اور ملکہ الله كرے ساراى توك كر حتم ہوجا آ۔"ميرے منصانی کاڈیا کیے آگئے تھے وسوس کا نتیجہ آگیا تھا اور مجھے تا بھی نہیں طلاقا۔ اسے ہی سوگ میں جو بردی لیوں سے نکلا تھا ہے ہے ایا کوئی الفور میاں چنوں جاكروامادي خيريت يوجهنه بهيجا قفاله خاله بتول كالومنه تھی۔ ملکہ کے ہاں میرا رول تمبر تفااور ماہا گزٹ سے كالكاكال كالخاره كالقا-مبرد کھ کر آئے تھ میں نے اسے اسکول کی او کیوں وحوالی منر حین کو کیول تکلف وی بل بے میں سے سے زیادہ تمبر کیے تھے میرے تمبر تو بإسمار العلام على أس يزوس والع جي المين ملہ ہے بھی زیادہ تھے۔ 22 W 262 فرست لوطكه بهي آئي تقي ايناسكول من ليكن ومنوا مخواه كاخرجا اور سفركي تكليف الك الله میرے بورے دس مبراس سے زیادہ تھے ملکہ نے كرے كا بھلا جنگا ہوجائے كا تو خيرنال بارات كے كر خوتی سے بچھے کلے لگالیا تھا اور جب میں نے رشتہ نوشخ كااور حهمكول كاجابا تفاتووه بعاكتي بوني المركي يراباك لياتوب يكابات علم تعى وه فروثول اور برقعہ سربر رکھ ہمارے وروازے سے باہر تکلتی كورك كاذى من ركوار عل وا-خالہ بنول کو برسددے آئی تھی۔میرے ول میں اوجیے رجبوالس آياتومنه كالهوا- مرجعا موا-مُعندُرِهُ في مي من يات مل الكروم ليا-وه ہے ہے تے بے قراری سے داماد کا حال ہو جھا اوا ا میری جی اور یل میلی عی اور ش فے اس دور سوچ کی آنھوں سے آنسو ٹیک بڑے۔ انہوں نے الما تعاكداب من بھي ملكه سے سيس جلول كي-لندھے رکے رنا سے آنو صاف کے اور یہ ملکہ بی تو سی جس سے مقابلے کے شوق میں منت كرني هي يل-

جِ مائ كا مجھ ولاكابت بيند آيا ہے۔ تو بھي جاكر اباكوادكاپند آيا تهايا نبين ليكن انهول في ب الويس فحرمنه مينها كراد عنول اور منذ عك-" المال نے تھوڑا بہت رولا بھی ڈالا تھا۔ "بے بے الو کا کمال ہوں اچھا خاصا مردے اور پھر شكل وصورت بحي-" الوصالح!"ببالقربالقاركبني مى-ومجلا مرو کی شکل کس نے ویکھی ہے۔ بس آوی کا بجہ ہوناچا سے اور تری دھی (بی) کون ی حورال بری ب جواس كے ليے شزادہ ازے كا آسان سے بسيال العلى عنى في الله اوروهوا فعي بس آدمي كابحيه بي تقا-رات کونے نے کے بلانے روہ کھر آیا تو میں ملکہ ك كنده رس ركه كريك بلك كردوني - المال في ماے اور ملکہ کو بھی بلالیا تھا۔ ملکہ نے کھڑی کی جھری میں سے مجھے وکھایا تھا۔ یکا کالا رنگ۔ تیل میں چیڑے ال- نیزهی انگ نکالے بوسکی کا کرنا اور معط کی شلوارسنے منہ میں مان دیائے وہ مجھے زہری لگ رہاتھا۔ ملكه ترس اور تاسف سے مجھے دیکھتی رہ کئی تھی۔ میجے اب تک بھے سلی دیے دیے اب اس کے الفاظاي حتم مو كئے تھے۔ بيان كالقراك واكرويدرك کریات کی کردی تھی۔ یا برر آمدے میں سراور سمخ کڈی کاغذوں سے ڈھے مٹھائی کے دو توکرے راب تقے۔اور اندر میں ملکہ کی گود میں سرر کھے دھواں دھار "شادی اللے اہ تک کردس کے "بے نے توكول ع كاغذهات موع فيعله سايا تفا-وایک ماہ میں تیاری کیسے ہوگی؟ عمال منائی كے سائد الي و ملحقے تھے جھے جھا جائس كے۔ "عل ایک سین دو ماه کرلے ہے جارہ از کا اکیلا

على من 20112014 من 20112014 من 20112014 من المناسط المناطط المناسط المناسط المناسط المناطط ال

اورجس في بياتى بحث كى تقى اوراب

جى اس نے بے بے كو قائل كرليا تھاكہ بچھے كار يج بي

ضرور واخل ہونا جاہے۔ ورنہ قوم کا برا نقصان

موجائے گا تن لائن فائن اڑی اگر راھ نہ سکی چر مجھے

اسكارشي بحى ال جائ كالواباكو ولي زياده خرج نيس

ب بے نے تعلیم کرلیا تھاکہ جھے لینی عاجرہ منیر

سین کوبت سارار اولیا جاسے - سولہ جماعتیں تو

لازى بن- بھلے كلار بند بنے بس سولہ جماعتيں

فرور الموك

جت في عي

س تروفسرناها-

ال بم غراكة بوجالي"

ورج محصة اكثر بنتا الكل يسند نهيس ي

ای اواس حی-

ور پڑھ کے۔ بے بے کی طرف بے قرموکریس پڑھائی میں

ملك في الف الس ي من بورد من بوزيش ك

من اب سيند ار من مي- اور تهوڙي سجھ دار

ملدلابورجانے سے ملے مجھے ملنے آئی تھی وہ بت

وكتنااجها بوتاأكرتم بحي ميذيكل من أتين والط

وہ میرے لیے بوی فکر مند بھی تھی۔ 'جینا بہت

خیال رکھنا۔ بید جوسسیلیال موتی ہیں تا۔ ان کی ہریات

يرمت يعين كرنا-دراصل آج كل كے دور ميں كوئي

بھی آپ کا مخلص دوست نہیں ہو یا۔ جس کو آب اینا

بهت اتھا بہت کرادوست بھے ہو وہ جی اندرے

آپ کاہدرد نمیں ہو آ۔اے مفادے کے وہ آپ کو

"ویے میں بھی تو تماری سیلی موں کیاتم جھتی

"لیسی یاتیں کرتی ہو حاجرہ!"اس نے میری یات

كاندى كى-دىم صرف ميرى مليلى توسيس بوميرى

پيوه چي کي بني جي تو هو - ميري پياري بمن هو ئم-ميري

نقصان پنجائے ہی دریع نہیں کرا۔"

بوكه مين بعي الي بول اينافائده اوراينا مطلب؟"

بھی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا مضمون میتھیں رکھا۔

لى-اخباريس تصور جى جهب كى اورانثرويو جى لكا-

اوروہ ڈاکٹری روصنے کے لیےدو سرے شریعی کی۔

کرناردے گا۔ اوریوں میں ای کے کالج میں داخل ہو کی تھی۔

ئے بے اوہ توجوان جہان بحوں کا پوہے۔ ساتھ



The Softest Sanitary Napkin!

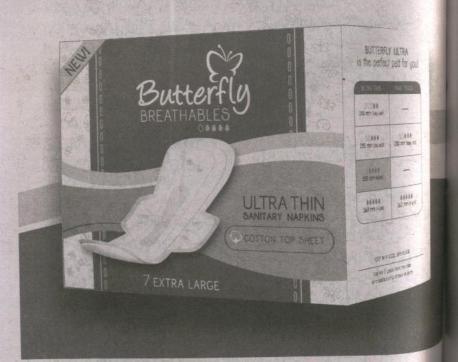

آتى بين توبالكل بل بتوارى لكتى بين- اوراو يحى جيل كى جوتی پن کرایے چاتی ہیں جے مرفی چاتی ہے۔ سارے خطیس ایسی ہی گوہر انشانیاں تھیں اس روز تواشاف روم مين بحونجال الكياتفا- يهله موناكو اساف روم مل بالأكما مرمير في مريح ال بعول كاورش منه فيح كي التي راى اس كارونا اس كي تسميل الي عي التارشري تحيي جيس مسر سعدے سامنے میں۔ اور پر مس مل غص ميں وہ خط ميذم كياں كے كر آكر بھي ميں نے خود كويوى شاباشي دي-اسواقع كيعد مجهياجل كيافاكه ميراندر كسي كوني مكار اور كينه يرور حاجره بحي چيى موني

ب-اور مس كى اينابدلد كے عتى بول-خرمی نے بھی ملک کی طرح ٹاپ کیاتھا ہے بے ان روز بورے محلے میں جلبیاں بانی تھیں اور جب ديكما تفاكر كالج والول في مجمع كوتى سوفووف كالتمغه نهين وبالودب لفظول مين ابات كما تفا-وسنرحين الري كابياه كب تك كرے كا- يده

"上しのにとうすりから دبس بے با آپ نے کما تھا کہ سولہ جماعتیں رمع کی توبس سولہ جماعتیں رہ ھے لور معی لکھی الركول كرشة بعى اليم آجات بن-ليكن أكراباميرب ليه رشته وهوعز بهي ليتاتواب يل وله به وله كرى لتى آفريس في موناحدر بينى

ائری کو کالج سے بھا دیا تھا۔اس نے بورڈ میں تو کوئی يوزيش ندلى تقى ليكن كالجيس تعرواني تفى ليكن إب چونکه کسی نیجری نظرمین اس ک عزت نمین روی تھی اس ليے وہ كالح چھوڑكر كى اور كالح يس چلى كى تھى-اور بھے یہ مان دے گئی تھی کہ میں این رہے میں آنے والوں کو ہٹا سکتی ہوں۔ اپنی اس خونی کا ادراک مجمع ملے تہیں تھا۔

مكدلامور عمر لي بهت ارع كف لالى

ولين يهال اس كا فليفه غلط بوكيا تفا- وه بهي اور شايدين بحى نسي جانتي محى كدايك وقت ايما آئے گا

فعروه على كى - كالح من كه ون ميرا يي بطا كمرايا-کی دن ڈری ڈری کی رہی چر مکن ہو گئے۔ ملک نے بت ی باتیں سمج کی تھیں۔ موناعلی دیدر جھے سے بت جلتی تھی اور نیچرز کے سامنے میرا ایج خراب -500 TO 500 30-5

ایک بارواس فے مزمعید کے والے ایک الي بات پھيلادي كه مزسعيد نے بحرى كلاس يس ميى بي وزق كدى مي فالكوفتمين كائي كريس فاليهات كى منسى كالوريرك تو فرشتوں کو بھی ہیں ہالیکن سرسعیدنے میری بات کا لقین بی نمیں کیااور پر آخری دن تک انبول فے مجھ ے بات نمیں کی جھے موتار بہت غصہ تھا۔اس کے کہ سرسعد میری فیورٹ تھیں اور میں توان کے مضمون من جان تو رمحنت كرتى تقى اور موناحيدر!

بجرس فيجى اس عدلد كاليا-اورايابدله لياكم ركبل واع كالج عنى فكالخوالي تقيل-ير اس کیاں نے ان کے پیر پاڑ کے کہ اس کا سال ضائع

-152 616

بس مي يا تاكيا قاكد جب اشاف دوم مي كايان ركمي كئين تواس كى كالي مين ايك خط ركه ديا تھا۔ اس کی رائٹنگ بہت گندی گی۔ اس کی رانشنگ کی تین دن تک میں نے ریکٹی کی تھی۔ جكدميرى رائشنگ بانتا فوبصوت محى-اتىك ائی کااس کے جارث وغیروش بی بناتی تھی۔اس کی راندنگی نقل کرناایامشکل نه تقاروه خطیس نے ای کی کابی ہے صفحہ محاد کر اکھا تھا۔ خط کسی سیلی ک طرف علا تعاقفا جس ميس من فريده اور مس ملك كے متعلق كو مرافشانياں كى تھيں اور تھوڑا بہت مز سعيدر بهى تقيدى تقي-كمس فريده توخودكو قلويطره مجهتي بين حالاتكه مس ملك توجب سرخ آئي شيد لكاكر

www.pdfbooksfree.pk022014 المناسشعاع متى

مى اے مرے ال كرنے كى بت فوقى مى۔ كالج كي كى باتنى بتائي مرمونا حدروالى بات كول كر كى متى - مجمعة ورقعاكدوه جان جائے كى كدوه خطاص لي-اے من ايك ئى الكى يولى ميرى دوست بن مخى تھى۔ يہ بہت فيش ايبل تھی۔ اور بہت ہی آزاد كرائے تعلق تفاس كا- بمرونوں جبفارغ بو كرميمة توده مجھائے كزرے تصالى۔ "إعاجره التهيس كيابتاؤك اشعرتوجهي رجان وعاب كتاب ترخ بحد والدكواب ميك مجت میں باکل ہوا پھر آب" اور میں چرت سے آبے دیکھتی۔ وہ بھی میرے جيسي بي تھي۔ معمولي سي نقش و نگاروالي عام ي اوكي ا ينتكنول الزكيول ميس كهزي موتود كلتي نهيس هي الك م پرجی-"ميس ميراوكي كن ميس بيس اندرى اندر شرسار ہوجائی۔ "بی صرف ایک کن ہے جو واکٹرین رہی ہے۔" "اِئے یہ کن ملک کے بجائے الک ہوتی تو۔"اس نے ایک ٹھنڈی آہ بحری تھی۔ اور سی نے بھی کوئی تخفہ نہیں دیا تجھے۔ ترا أوس بوس ش وكي شراده بو كانا؟" دم دوس روس- "مل سوي على الله-"كى ئے كوئى رقعہ كوئى خط؟"

میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور اندر ہی اندر جھے
ہوئی کمتر ہوگئی تھی۔ اثوس پردس میں لڑک ہوں کے
تو سمی جائے شزادے جانے مرائی ٹریش نے بھی
وھیان ہی تہیں دیا تھا۔ لیکن دکھ توبہ تھا کہ جھیر بھی
سمی نے دھیان نمیں دیا تھا۔
"ائے تو گفتی نکھی ہے حاجرہ! وھیان دلوانا ہو تا
ہے خود کوشش کرکے اب جھے ہی دیکھ لے کوئی

اؤے جھے رم تے ہیں ہلیکن میں گھاس نہیں والتی کی کو سب کے رفعے پرزے پاؤں تلے روند کر جلی جاتی موں میں ویس اشعر۔"

وں میں اور اس کے گرون اکرائی تھی اور اس کیے کا کچ مجھے خور رس آیا تھاواقعی میں بری نکھی تھی۔ بقول دولی تے صرف آلالی کیڑا۔

من وروز کی صرف کتابوں کے ساتھ جیس گزرتی میری جان! آیک ساتھی کی بھی ضرورت ہوتی ہے - چاہنے والا جان فدا کرنے والا اس کے بھی کبھی کتابوں سے جٹ کر ادھرادھ بھی دیکھ کیا گر۔"

ہے مردو سر ل دیا ہے۔ مجھے اس کی بات سولہ آنے بچ گلی تھی۔ جھے ال بیں اماں کی خاطر گھریار ڈھور ڈ تکرمال سب چھوڑ دیا

صا-دوجھے پر صنے کا شوق تو اپنی کرن کی وجہ ہے ہی ہوا ہے۔ ملک ملک ہام ہے اس کا اس کا کج سے الیف الیس سی کیا تھا اس نے۔'' دورو دو اکر گرین رہی ہے؟''اس نے پوچھا۔

''ماں۔''میں نے سرمالادیا۔ ''خہباری وہ کزن چینی سی چند بھی آگھوں والی۔ میں ایک بار اپنی کزن کے ساتھ آئی تھی کامج تو دیکھا تھا۔ ملکہ ہی تام تھاس کا۔''

"بال ال-"

و الى أو كول كي بال تو اور كولى جوائل نيل

موتى ناموائ برحف كي الكين تم "ال في مرك يرتك ميراجا ترة اليا
يرتك ميراجا ترة اليا
يرتك ميراجا ترة اليا-

پیرسک میراجائزه لیا۔

دمتم تو بھتی انجی خاصی ہو۔ بس تھوڈی کی مخت

کی ضرورت ہے۔ اگر تم اپنے لیج بال کھلے جھوڈوں

پی کتے ہی دل ڈائ تا تا توں میں انجھ جا آئیں۔

وہ ایسی ہی تھی اور ایسی تھلی ڈلیا جی کہا تی اور میں اس کی ہریات پر ایمان لے آئی تھی۔ پجر جا میں مسلم الگانے لگہ تا میں کھوئے کہا تھی ہوشوں پر جسی بھی دی تھی تھی ہوشوں پر جسی بھی دی تھی تھی کہ دیکھے لیں اور اصل میں کو شق کرنے تھی تھی کہ دیکھے لیں اور اصل میں کو شق کرنے تھی تھی کہ دیکھے لیں اور اسل میں کو شق کرنے تھی تھی کہ دیکھے لیں اور اسل میں کو شق کرنے تھی تھی کہ دیکھے لیں اور اسل میں کو شق کرنے تھی تھی کہ دیکھے لیں اور اسل میں کو شق کرنے تھی تھی کہ دیکھے لیں اور اسل میں کو شق کرنے تھی تھی کہ دیکھے لیں اور اسل

اس کوشش میں عزهال ہوئی جاتی تھی۔ محلے میں قدم رکھتے ادھر ادھر دیکھتی کہ شاید کی کو دکھ جاؤں پر ہمارے محلے کے شریف او کے آس پاس سے نظریں جھاکہ گرز جاتے تھے۔ پڑھائی کی طرف سے میرا دھیان ہش ساگیا تھا اور رولی سے باتیں سنتا اچھا لگتا تھا۔ اس کی طرف آنے والے اشتر کے خط پڑھ کرول میں گدگدی می ہونے گئی تھی۔

میرے اندر جیسے کوئی حسرت آگر بیٹھ جاتی اور کلانے لگتی۔ دراصل میں فطر ہا" ہی جلنے والی تھی اور رولی سے جل رہی تھی۔

\* \* \*

اس دو ذکائے ہے آدھی پھٹی کے کرش دولی کے گرگئی تھی۔ رولی نے کما تھاوہ جھے اشعرے ملوائے کی۔ اس کی تصور اور خطاقو وہ تباب میں اور فائل میں چھا کرنے آئی تھی 'رپورے کا پورا اشعر آئی تھی اور اشعر کانے کے باہر بھی تہیں کا جو اس کی اس کی تعلق اس کی بمن بھی آتو اس کانچھ کی جو اس نے تبایا تھا کہ اس دو تیس کی آج اشعر آئے گا پر اشعر تو تہیں آیا تھا اس کا بھائی اطر آئیا تھا۔ میں اس وقت دروازے کی طرف پنچھے کمری تھی اور دولی میری چوٹی کے بل کھول رہی کے کھڑی تھی اور دولی میری چوٹی کے بل کھول رہی

''یارا آج تیرے ان لیے بالوں کو کھلار کھوں گیاور تھے ان کی لمبانی کاراز بھی ہوچھوں گی؟'' اس نے بال کھول دیے بیٹھے وہ کھٹنوں سے نیچ نگ آتے میرے بالوں کی تعریف کیے جارہی تھی' ساطراندر آیا تھااور پھرانہوئی ہوگئی تھی۔ اطراقہ کی کررک کیا تھا۔

''متے حسن بال۔''اور میں نے جلدی ہے بڈیر الانٹااٹھاکراچھی طرح لپیٹ لیا تھا۔ ''نیم مرابھائی ہے اطہر۔'' رواں فرقہ ان کے ماہ میں میں المحد سے

میر میزاجهای ہے احکمرے؟ معلٰ نے تعارف کروایا تھا اور میرا دل جیسے دگنی لگرے دعوم ک رہاتھا۔

دم چهاجاتی اب جائیں۔ ۱۳سے اس طرح دیکھا تفاجیے مزید دیکھنے کی حرت ہو۔ توانہونی یہ ہوتی تھی کہ بقول روبی اس کے بھائی کادل میری زلفوں میں بی اٹکارہ کیا تھا۔

مجملا یہ کیے ممکن ہے۔" میںنے کمزوری آوازش کمانفا۔ ''کیول ممکن نہیں میری جان۔۔۔ تو نے نہیں سنا عشق اندھا ہو تا ہے۔۔ اور دل کا کیا ہے وہ تو گدھی پر بھی آجا تا ہے۔"

مجفے اس کا کدهی والا محاوره پند نمیس آیا تھا اکین میں نے لبوں پر شرکیل می مسکر اجث سجاتے ہوئے اے مکا اراقا۔

دوبک نمیں رہی ہوں۔ "اس نے فائل کے کور
سے خط نکال کر جھے دیا تھا۔ خط کیا تھا۔ پڑھ کرمیرے
لو کی گردش تیز ہوگئی تھی۔ اتی تعریقی ۔ اشتے
خوب صورت لفظ کہ میں تو دل وجان سے اطهر پر فدا
ہوگئی۔ اطهر تو برط خوب صورت بینڈ سم لڑکا تھا اور
ہے بے نے میرے لیے کیا چنا تھا وہ پانچ بچوں کا باب روبی ہر
وو سرے تیمرے روز اس کا خط لاتی اور میں پندرہ پندرہ
ہاراس کا خط پڑھی ہیرنہ ہوتی۔ دولی تقاضا کرتی

جواب کاتومیری بمت نہ ہولی لیسنے کی۔
''ہے کیا انصول رولی امیری تو پچھ بچھ میں نہیں
آئی۔'' میرے ہاں اپنے خوب صورت الفاظ نہ تنے
اور شعر تو بچھے بالگل نہیں آتے تنے اور اطهر کے خط تو
شعرول سے بحرے ہوتے تنے رولی کے گھر دو تین
ملاقاتیں بھی تھیں تو بس اب اطهر کی ضد تھی کہ
کی امال بھی تھیں تو بس اب اطهر کی ضد تھی کہ
کیس نہائی میں ملاقات کرس دل تو میرا بھی ترتا تھا

تنائی میں ملنے کو ئر بھے ڈر بھی لکتا تھا۔ فلال جکہ

أحاق وه للصنا أجماوه جوياغ برانامس من طة

ہرسے میں ڈرٹی رہی اور پھر انہونی ہو گئے اللہ نے

بچانا قانا مجھے میں رولی کو دسویڈ تی ہوئی کائی کینٹین کی طرف آئی تھی کہ کینٹین کے پیچے وہ سے پر بیٹی کی

فزس کی بک نکال کر کھول کی تھی لیکن لفظ میرے ہے اتی کردی تھی۔شایداس کی سیلی تھی کوئی۔۔ آ کے بھاگ رہے تھے تب ہی ایک لڑی اپنی فاکل وسنواتم في اطهر بعائى كى شادى ير ضرور آنا ب الفاعير عيال آني-باراتلاه رجائي-" اسنوماجره أيه نميريكل وسمجادد-" اور میرے ایدردعوام ے کے گراتھا۔ سے "إلى تاؤكون ساع؟" كانول كوسلام ليس من في غلط تو ميس سا - الجي اور پھر ماوجود کوشش کے میں وہ غیریکل علی كل بى تورولى في مجمع خط ديا تحااور اطرف لكما تحا-وايك بار تو ملوجانم بأكه ال بيش كرشادي كايلان بتاليس-المورى اليه ميرم ح كب سمجايا تفا-"يل اكلوتا مول اي الوجلد شادى كرياع بي - اورش رولی کوای کیے تو ڈھونڈرہی تھی کہ اسے بتاسکوں کہ و چھا۔ ویکل کیاتم نہیں آئی تھیں۔ یا بچر کلاس میں مِن شام مِن كُونى بالدكرك رافي باغ مِن آجاؤل میں تھیں۔ کوئی بتارہا تھاکہ آج کل تم کلاسیں بت كى الكين بيركيا مواتفا- روني كمدرى كفي-"يارميرااكلو ما بهائى ب ناتودهوم دهام سادى وه چلى كئي تھى والس ابنى سيث ير اور يس سوچ روى می کل می تومی کاس میں ہی کیلن میں کے الين تماري كزن وه كيانام تفااس كاعمونا حيدر میدم کالیلچرکسناتھا۔ میں توفائل کے اندر اطمر کاخط وه تواجي راه راي با-" رمے سارا وقت وہ بڑھتی رہی تھی۔ یہ کتنا برا نقصان "بالوشادي كي بعد بھى يرحتى ركى وراصل كرليا تفامس في إورجوشايد بهي يوراسين موناتحا اس کی امال سخت بیار بین ناتوان کیے جلدی کرناپڑرہی اور ملكه مرخط مين للصتي تهي- وسنوحاجره!اس بارجي "- 3/1 &- t \t اور اگریس دیوارے فیک نے لگالتی تو گر جاتی۔ مين روناجاتي مخي دهاؤس ارباركر في في كراكي ساری کمانی میری مجھ میں آئی تھی۔ موناعلی حدر ين يمال كلاي روم ش بين كراني يه خوايش بورى نے اس طرح جھے بدلہ لینا طابا تھا بھے بدام نبیں رعتی می سومیرے آنسومیرے اندو کردے كرك ... ضرور برائے ماغ ميں كميں كوئى جال جيمايا تق مين فرف وهوكانس كالماتفامين فاي جاناتهاميرك لينتويه لهي تمهاري اوقات حاجره منير عبت بھی کھونی تھی۔ وہ بے شک دھو کا تھا مکین میں او خین! تف ہے تم پر۔ ٹار وین اللیل جنگ ستی جالاک سے تم نے مونا فري ميں سي اور ش في اواطرے عبت كى مى ميرك اندر محبت كالمتم جاري تفااور ميس سرجمكات ے در ایا تھاایاکہ اس کاچاہی کٹ کیا۔ مہیں توخود فائل ير آوهي تركيلي لكيس لكاري تفي كدرولي كلال ربت ناز تھا، لین لوگ تم سے بھی زیادہ احسارت " فالشيه حوتم يال بيشي موبور لاي الح بمر میں او کھڑاتی ہوتی وہاں سے واپس مڑی تھی اور شہیں تابی کیڑا نے کاشق چرایا ہے۔" "ہل بس ایسے ہوہے" میں نے نکامیں میں جب جاب آر کلاس روم من بینه کی گی- آج فركس كي تي شيس آئي تحيل اس كي كلاس دوم ش الفائي - ماداوه ميري آنكهول مي غم وكه عبى مرف چند أيك ردهاكو نائب الوكيال كمايس اور نوث اور افرت کی خرید براها کے بك كول بيشي تحسب إلى كميس كينتين من الميس وسنوس" وه ميرك ياس بى بينى كر سركوسل لان میں وهرنا جمائے بیٹی موں کی- میں نے بھی

"اطربت بين بوراع مع مع كي - عمين والمف كر لي عبر الم عالى كو مت ترساؤ-جو تهاري ان حين زلفول كاقيدى بن المجالية فركومفرط كيديم

وکیا کروں تمارے اس بے جارے بھائی کے

"آج الواس -" البيلول ليتي بي تم بهي كياياد كردكي اس ييس سے بالا برا ہے۔ " من نے زیرد تی کہے کو بشاش بنایا

"والنسة م كنتي كوث بوطاجه-" اس نے میرے کے میں یائمیں ڈال کرمیرے رخسار کوچوم لیا۔ میں نے بے افتیار دائیں ہاتھ سے اسے رخسار کوصاف کیا۔میری توال اور بے بے نے عى بيمي اس طرح پار نهيں كيا تفا- ميں كچھ جھينب الی می اوروہ بس رہی می۔خوتی اس کے بورے وجودے ٹھک ربی می یول جے میں میں وہ اپ محبوب علنجاري مى-

"تؤكب ؟ كيابتاؤل ك أو كي؟" "تنن بح ين بح أول كالى كوتهار عكم

من اور چھ میں رعتی تھی عركم از كم وه وہاں مرے انظار میں سو الورے کا چند صف اس تصورے میرے فل کی جلتی بھنتی نشن پر بارس کے چند چھنٹے بڑ کئے تھے اور کھر آگریس نے اس خيال سے خود کو محظوظ کرنا جا اِتھا کہ وہ برائے باغ میں ك الوكى طرح ميرا انظار من بيشاباغ كے بھول ہے کن رہا ہوگا کیونکہ دن کے تین مجے وہ ستارے کنے سے تورہا الین میں مخطوط شیں ہوسکی تھی۔الٹا میری آنھوں سے آنسوگر نے لگے تھے۔ بیرنوعمی کاپہلا پہلا عشق۔ کیسے کچوکے لگا تاہے۔

برسول ميرا اندر اس زهرے نيلا ہو باريا۔ ميں اكر كلاس دوم على نتيس يد عتى تحى و كريس بحى وحاوس ارار كرنس روعتى مى-اس كي چيكي حيك روتی دبی - تکب بھی منہ پر رکھ لیتی بھی منہ علیے پر

الاكام سے واپس آيا و بے نے جائے كے ليے آوازدی- چھن کرے تھے۔ کرمیوں کے لیےون تھے المجهج تك آجا القاريانس وواب تكباغين بیشاہوگایاوالی جلاکیاہوگا۔ میں نے اہر آکر حمام کے یاس بیش کرخوب رکزر کر کرمنه د حویا اور بے ہے کی کود مين مرده كرليث كي-اباموزهر مرجعك بيشا تفاصے بے کے حکم کا منتظر ہو۔

"عيام من المتدردي" میں نے آ تعصیل موندلی تھیں کہ کمیں وہ ان آ تھول کی سرفی ندو میسلے۔

المستاري تي اس كري كي رده رده كي عين كمتى مول منرحسين! اناره كركياكركى ؟"اور اس سے پہلے کہ بے بے چرے کوئی رشتہ ڈھونڈ نے ى فرائش كرى بين الحد كريية كي-مبے بے! میں کالج میں پڑھاؤں کی لیکچرار بنوں

الما تے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ العيري بني ضرور ليلجرارے كي-"اباك ليحے يعن نيريول رجع فاعر ع ق مع كالريارات بني كو دوسرااستاد- تمال بهنونی نے ویاہ میں کرتے ابنی بیٹیوں کے" "فشادی بھی اینے وقت پر ہوجائے کی بے بے! آپ دُعاکیا کریں۔ نصیب اچھا ہو۔ پہلے کی طرح جلد بازی سیس کی ہم نے" الل جائے کے کر آئی تھیں۔یوں توساس بویں بت بار نفا كين المل جمي الهيس وميال چنوب"

والے رشتے کو یا دولائے کاموقع ہاتھ سے جانے سیں

ww.pdfbooksfree.pk062014 Element 1

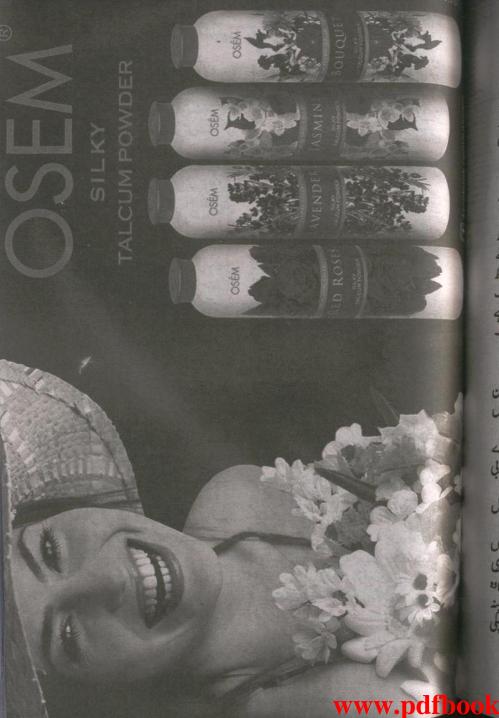

"خان من حاجره منرسين!" تب تومیں خط کے مضمون میں ایسی کم ہوجاتی تھی کہ القاب رجمي نظر نبين براي تهي محبت كرف والي چھوٹے چھوٹے نے القاب کھتے ہیں جھے وہ زبان ے اتاقا۔

الى الى الى الى المحلى رولي نے ہاتھ بردھایا تھا اور میں نے ہاتھ چھے

كيسى به وقوني كرن كلي تفي يس-كل كويد خط ميرى برياى كاسب بحى بن سكة تق - بھلے مل م اس كے كى دو كاجواب ميں ويا تھا۔ كيكن ان خطوط مين جن كي پيشاني رِ جان من حاجره منر حسين صاف صاف لکھا تفاکہ کی شک وشبہے کی گنجائش ندرے اور خط کے مضامین تو اور بھی کمانیاں ساتے تھے۔ ملاقات كي اور اور

مِن كرايي تفي مين أكر أكنيه ويكي سكتي توجيح يقين إتى كىينى اوراتى كفيا مكرابث زندكى ين پلی اور آخری بارد مفتی-

اليه تويس اليدياس ركھول كى عمرارے بارے ے مسکین سے اظر بھائی کی نشانی کے طور پر-"معلی ہکالکامنہ تھاڑے کھڑی تھی۔

"بيرتم آج كيسي باتيس كروبي مو حاجره!" بمشكل عوك لقة بوعال عاماقا

دهيس تواليي بي باتيس كرتى بول سوئي إاور بال بھائی کی شادی مبارک ہو۔ مونا حدیدر کو بھی میس طرف سے مبارک ویا۔ آخر میری کلاس فیلو سی ف راني-" مجھے يقين ب ميرى مكرابث من جو كين ين تما يواس في بحى الرابوكا-تبيى توده جي وي تحيي اوريدوا مدبات محى جس پرب ب كايولتي بند بوجالی می-

"مل اوهرد كه مرش دبادول-" ب بے نے جیے الل کی بات تی بی نہ تھی اور ين پر ب بي كودش مردك كياتى-"الع ي المالك "

الل في كما تفاء لكن من أنكسين مورك ب بے کی گودش مرر کے بے بے دنواتی رہی اور جب چاتے ہوے مدائی ہو گئی تو ایک ہی كون من إرائ كري من أى اور جراطرك

اب تك توضور كرجلاكيا بوكالبت عمد آيا بوكا اے اور رول بھی ضرور غصہ کرے گی۔ناراض موگی او ہواکرے۔ میں رات بحر فیکے سو میں اِن کی۔ بيرزخماتى جلدى بعرف والالونسي تفا- صيغيس بدلى کی متوقع ناراضی کے متعلق سوچی ہوئی ہی کالج گئی می اوروہ مجھے منہ پھلائے کا کچ کے لان میں بی مل

وكياموت ألي تفي تحفيكم آني نبيس؟" دربس ميس اسكى سورى-" " ہے اس نے کتا انظار کیا تمارا بورے دو كفف "الل في ليج كوزم بنان كى كوشش كى تقى-"مرف دو کفت "میں کرای-

ومحت كرف والصداول انظاركت بل-وه مرف دو محقیم می تحک کیارول!" ودكال كرتى موحاجره! اوركتنا انظار كرمايانج بح ك بعد وتنس آنا قاناتم في كيارات بحروبال بيضا

"جھاليے بودے عاشق كى ضرورت نبيں ہے۔" يس في الم الريم الما تصنع كالبادوا بار يحيدكا-"يرباس ع مجت اعد "مل فالكم بیس محبت نامول کاملینده اس کی طرف بردهایا-اب میں میراہاتھ ارزاتھایا کیاکہ بایدہ ینچ کر کمیااورات 会しく はしちゅうけんれのりとりとしと

www.pdfbooksfree.p

ن بھے تیجرزی نظوں سے کرانے کے لیے جو کے ک

مس في الماري من ايناسان ركوكر اللاكايا تعااور اور ما الوجه سے بست امید لگائے ہوئے تھے ملکہ آئی اسے بسترر بیشہ کئ میں۔ میری روم میث باہر کی ہوئی تھی پہلے کی طرح کفول سے لدی پھندی اور معمائی ے ماتھ۔اے ویکھ رواے کی کے جھائے ودكيهاوجم؟" ملكه بريثان بو كن تقي-بوع أنوبر نظر تق ادو سرش دروہ و اتھا تاتوش نے سمجھا سرش کوئی "ارے جھی نہ ہو تو۔" المانے جھے اینے ساتھ رسول "ميرے أنوث بي رئے تقے "ده الب" بحق الم يت آنوول كا يكو توجواز "یاکل ہوئی ہے" میں نے اس کے سارے زرك بن كو شكت دے دى تھى اور ده يجھے ۋاكٹرول كياس ليے ليے جرى - وہ خوداب مشكل كے الوكيا بوالت الح نبرين-"ما اور ملك في چوتھ سال میں تھی۔ کی دن بریشان رہ کرایک دن وہ میری بری حوصلہ افزائی کی تھی۔ میرے بہتے آنسو استى مونى ميرسياس آنى حى-"يار الجه ميں ے ميں۔وہم قاب-ب "ده ش بار گی- میرے سریل درور بے لگا تھا۔ نیث کلیتریں۔ ع نے مرر سوار کرلیا تھاکہ مہیں رور ای میں علی می بس بغیرر مط ای پیروے الب رائے۔ خراب آرام ے سکون سے براهواور و تح "من نے جاور جھوٹ ملاکرہاتے ہوئے مرر سوارمت كنا يحي" اناجرودو ي كيلو علو الوجعال اور می روحانی میں جت تی میں نے عمر میں الب كيا اراوے بن-"ميرے مائے بھے ایڈ میش کیا تھااور میری روم میٹ نے فرکس میں مو ہوئے ملہ نے لو تھاتھا۔ "ظاہر ہا شرکول کی فوکس یا میسٹری سے-" ہمارے درمیان زیادہ دوئی نہ ہوسکی تھی ہی رحی سا علق تفاوہ صرف سونے کے لیے کرے میں آئی تھی " فیک ہے تم تھے اسے کاغذات دے ویا۔ میں مجھے اس سے کوئی فرق میں را نا تھا کیونکہ مجھے اب وبالجاراللاني كوول كي" سي كودوست تهين بناناتها-ين اب او نيور سي سي حرب تير عافريل-بخاب ہو تورسی میں بڑھنے کے لیے۔ ال بے بے بهلا اسكول تفا- ودسرا كالج اور اب يوشورش-- اور المال كورو ما چھوڑ كرماما كے ساتھ لاہور آئى منوں فیز میں میں ایک نی دنیا سے روشناس مولی تھی۔ ی- دو دن ملک میرے ساتھ لوشورش آئی سی اور يهال بهت اعلا لعليم يافة استاد تصاور بحصان ہاش کے کرے میں میرا مامان سیث کرتے ہوئے راه كرمزا آما تقامير وارتمث من صرف سات ال لے لو تھاتھا۔ "مرف مردرد كاستله تفاح (يارت ده مجع ع الرك مرزب تقد دور دور الوكول كو ركعة ىلانى كى ياكونى اوربات بى كى-قے نگان تھا کا اے کے تا تیں ہم ف اس كان زرك نظول سيجم خوف آناتهايا میرے ڈیار نمنٹ کی بات تھی یاسب بی ایے تھے میں اس کی چند حقی آ بھول میں کوئی ایکسے مشین عنت الدرائدر الدرائدر الدرائدر كال بعي ف مى كدائدر تك ويد آتى تيس-چلتی ہوں کی ملین میں تو بس ای بردھانی میں ہی ملن "ميس توجلا كيابات مونى بيس ايے بى وجم مح مجھاس بار ضرور ٹاپ کرنا تھا۔ ہو لے ہولے میں جی عبت کاعم بھول کی تھی۔

می نے اس کی طرف ویکھا۔اب یہ محرابث تها أوه اس كا متيحه تفاله بعض اوقات آدي اينه بي مير يونول عائب بولق تحى كين مارا كمين کورے ہوئے گڑھے میں کرجاتا ہے۔"میں ای ين ميري أظمول من الرآيا تفا-"الاستيار اورمكين اطهر يعالى كوكمه وينا ات کا اعتراف کیول کرتی جے میرے علاوہ کوئی اور نس ماناتهاس في مسخرے اے ویکھا۔ اور این اس راج ولاری بھالی کو بھی کہ زیادہ اسارث ووتمهارا وراما فلاب موكيا ب-اب دوياره ايساوراما بنے کی کوشش نہ کریں۔ بھڑ ہو گاکہ آج کے بعد اپنے العالم الماسة كالماس العالم المورد كري وَالن ع عِلْم الله ورسورنس" من في الكل كلاس روم كى طرف براه كئي مى-خود كويس فيرس وراماني انداز من توقف كيا تفا-شاياش دي سي كياغضب كي اداكاري سي ميري يعني "ورنہ یہ خطیص مونالی لی کے والدصاحب کے مين ماجره منرسين الك اداكاره عين سي الال-یاس لے جاؤں کی کہ بیہے آپ کاولارا واماد جو الرکوں اس روزيس مر آلرخوب من عى-اتاكم ف كواي عشقيه خطوط لكمتاب أورآب ابن اكلوتي بثي بنت میری آنکھوں میں آنسو آگئے تھے اور چربہ آنسو ک زندگی اس جھے آوارہ کے حوالے کرکے برباونہ کریں اور مجھے بھن ہے ک۔۔۔" میں مجرور الی اعراز میں چپ کر گئی تھی۔ میری لتى ئى در تك بتر بتر بخ بلك كتف دنول تك كتاب سامنے رکھتی تو لفظ وهندلا جاتے اور آ تھیں بانیوں سے بھرجاتیں۔ کیا تھا جو۔ جوان خطوط میں نظری پلی برانی رولی ر تھیں۔ مونا کے والد بستند ہی للهاكيا تعالج مويا فط جلاتي موئي من في كوني اوربت سخت مم مح تقے اور بدیات موتا کی امی نے ایک سودس بار سوچاتھااور ملکہ کتنا سیح کہتی تھی کہ آج اس وت يركل كوبتاني هي جبير كبل في اس كل كے دور ميں كوئى بھى تهارا مخلص دوست سيں بلايا تفاووه أكراس معموليات براتناؤر ربي بص توبياتو بن ساراے فائدے کے لیے وہ سمیں رقع ش بت برى بات مى من في من كالكايا تفايو فيك وهكاد عدد كادراس افسوس عى تبيل بوگا-نشائے پر بیٹا تھا۔ رولی ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ متیں میں نے سوچاتھا میرواقعہ میری بوری زندگی کے لیے ایک سبق ہوگا۔ لیان یہ سبق کھنے میں میری کئی "پليزماجره! تم ايما پهه مت كنا- حميس الله كا لوانائيان خرج مولي تعين ئيه صرف ين بي عالى واط مونامير عالى كبين كى معيتر إلى المالى می میری کلاس میں سے بھی کم بی سیلیاں تھیں اس سے بہت محبت کرتے ہی اور خالووہ تو وہ تو بہت -ابتوس نے کی ہے بھی بات کرنا چھوڑوا تھااور تخت ہیں۔ اخلاقی اقدار کو بہت اہمیت دینے والے۔ بظا ہرمیں کیالی کیڑا بن کئی تھی۔ لیکن کیامی واقعی کتالی لیڑا تھی۔ کی ہوئی کتاب کے لفظ تو محبت بھرے وع چالین کل تک تم کمد رہی تھیں کہ تمارا لفظول مِن وْهِلْ جِلْتِ تَقِيلًا كُلَّا تَعَالَمُهُ بھانی جھے انابانے کے لیے من الب الي اللي الله على مرا المراجع تقيل الى كلاس بلكه اسيخ كالج بين تو فرست بي تحي مليان "للزاجهوت تفاوه س عواس كي محى مين ٹاب اے ملکہ کو کتنا افسوس ہوگامیں نے زرك בייו במערוט שם-والمع كرسوطاتفا-"دورة تم ي موناك سات جو يحد كما تفااور مونات بله بحصة سلے عاتقاكه ميرارزك ايابى وق مجھے اور بھائی کو بتایا تھا۔" بلداس سے بھی کم نمبول کی توقع تھی بچھے کیلن ملک ومیں نے موناکے ساتھ کھے نہیں کیا تھابلکہ مونا

www.pdfbooksfree.p

ملكه بهي بعي دس يندره وان بعد بجي ضرور ملخ آتي تحي مالا تكداس كى ردهائى بهت قف مى اورات محنت بمى بت كراراتي منى كين اعمراخيال يتاقها بيد-ایک دوبارده مجھانے باشل بھی کے تی تھی اور برے الخرع متعارف كوأيا تفا-"بيميرى كن إلى الفي اليس عين الميكياتها اس نے" وہ جھے اتی محبت کرتی تھی الیس با جواب بجعيدوسال بعدملاتها-

نسي ميں اس ائ كيا سرے عبت بى منیں کی میں وہ وہیں میں میرے اندراس کے لے جلایا بدا ہوا تھا وہ ای طرح میرے اندر کسی تب م سوارداتفا- مرائيس تفا-مي أب يونورش من د كف كلي تفي- افي شكل و صورت كى دجد سے نميں وواوا بھى الى بى الى معمولی ی موکوں کے جوم میں الگ سے نہ و کھنے والمد مادو شلوار قيم ربواساسفيدو بااوره اور کھنے پاول کی مولی ی چنیا بنا تے اور پاؤل میں کا لے بذوت سنفوالي-

میں اپنی ظاہری صورت کی وجہ سے نظر نمیں آئی على بكه أي رزك كي وجه يا الني ان اسائمنش كي وجد ي جن كي تعريف كلاس مي ير المات المريد أساتذه كى ستائش بحرى نظول في و لي مول مير زقم برديے تے اور س الحا كر جاتى محى اوراعماد عبات كرتي مي-يريفائل أعرام تقريا" أيك ويرهاه يك

"چل آج موج ميل كرتي بي-"اس كي جي فاعل ہفتے بحربعد اشارث ہونے تھے جبکہ میرے ميرزش الجي وراه المقاسين والدوق-

اناركل عا كاكاراوريول إلى كريم الى ي

آئے اور مال رجمیں وہ ملاققا۔ "يعدالخالق بمراكلاس فياو-" اس كانام تو تحوزا وقيانوس تفاعلين وه خود الكل محى وقيانوي نهيل تفاكيمل كلر كاكوث اورساه ورينك پنند میں دو بت شاندار لگ رہا تھا۔ اس کی بدی بدی المحول مل إلى حك اورمقناطيسيت مى للكاسانوا رتك ولكش مكرابث ليود مجيد كه رباتفا دع جمالويدين آي كاوولا أقى فا أق كن-" "بال-"ملكري أكلمول على مير الي فخرتا-"ورباب جي اليكركي-بن ا-" "بال-" من نے صرف سمایا تھا۔ من سے

موری ہوگئ تھی۔ یا نس اس کی مطرابث نے مجح موركياتاياس كقداوردكش مرابث اس كى سانولى رنگت يى بلاكى كشش تھى۔ ايك بار لى ئے كما تھاكہ مودوبي سانو لے رنگ كرى اچھے لتع بن مردول كارتك أكريتا موتو بالكل اجهانيس

اور آج وہاں ال پر کھڑے کھڑے میں نے سوچاتھا میرادل وجعے پیرک کراس کے قدمول ش کر کیا تھا۔ لیکن میں نے اپنی نظریں جمکالی تھیں اور اپنے میں اس کے قدموں ٹی کرے اپنے مل کو اٹھا کر منحل لیا تھا۔ کہ کمال میں منیر حنین ترکھان کی معمولي شكل والى بنى اوركهال وهجو ديكيف يس بى كى

او کے فائدان کا لگاتھا۔ اس دوزاس فائي گادي رسل جھے اور پر شايد ملك كواس كے استال چھوڑا تھا۔ میں اس كے بارے من جائے کے لیے بین کی۔ لین می دو برے موذى مكد كياس جاكراس واندر كاحال ظامر سيل كاجابى كى جرائي انجى دن عرب مركام مع ہوئی تھی۔اور میں اس کے استال بھی کی تی 一きいけろんを الله المنتاب على في موط ود جارون بعد م

"إلى كيكن ميس فر آجاؤل كى جلدى باوس جاب كے ليے واكثر آفندى نے كما ہے كہ جلد باؤس جاب ال

"وہ لڑکا۔ وہی جو اس روز مال پر ملا تھا وہ جی "くしいるいといい

"إلى بالاقفااس ون تماراواغ كمال تفا؟"

المكدن جرت بجص كماتا دعوه بال خيال عي نهيس رما- كاني امير آدي لكتاب اس كياب في كونى لول لكار عي بوك "ميل برے لاہرواے انداز میں کہاتھا لیکن ملکہ چو تکی تھی۔ "يالميں- ميں نے بھي يوچھالميں-ويے كياتم مرف یہ معلوم کرنے کے لیے میرے یا ک آئی ہو؟" اس کی چندھی آنکھوں میں شرارت تھی ۔ میں

من المرابس يونني أكن تفي تنهيس ملنه اوروش وونهيس يار إبس يونني أكن تفي تنهيس ملنه اوروش

"حينك لوطاجه-" "سيلاب چلتي مول"

بجھے پا تھانہ وقت اس کے لیے کتنافیمتی ہے۔ اس نے بھی رکنے کا اصرار نہیں کیا تھا اور میں واپس باش آئی گی۔ پھریس نے شعوری کو حش ہاں كاخيال ذبن سے تكالا اور يرحمائي مس مصوف ہو يى تى - پر تقریا" ایک اوبعد ملكه مجھے ملتے آئی تھی اوروہ اکیلی نہیں تھی۔اس کے ساتھ عبدالخالق بھی

"كيا آج بحي رائي بل كفي آيد"ب افتيارمر علول عنكلاتها-"شيل-"وهباتقا-

"آج مم باقاعده بالالكرك آئيس-كالح الف- آب كووش كا تفا- آب كي بيرك شروع

اورے بل؟"

الواج تحوری عیاشی کی جاستے ہے تا؟اس نے الله سي يوجها تقااور ملكه في محص من في مهااورا

تھا۔ وہ میرے لیے الگ الگ وش کارڈ اور پھول لاتے ان کے پیرز حم ہوگئے تھے اور ملکہ دو دن بعد والیس کرجارہی میں وہ دان میری زندگی کاسب

خولصورت ون تقا-ملکہ کو ایک یار بھی میں نے عبدالخالق کی طرف والمعة تهيس يا قا-اس كاندازيس يدى بإزى می ایس بے نیازی جو اڑیکٹ کرتی تھی۔اس نے جوكرزين رمط عقراور چھوتے جھوتے محولول والى مردانہ کالروالی شرث تھی اور کمی آستینوں کے کف تھوڑے سے موڑر کھے تھے اور اس کی بائس کلائی بر بندی چھوٹے ڈا کل والی کھڑی میں جڑے تھے سے علی ہیرے اور اس کا کولٹان ڈائل بھی بھی جبوہ بانس باتق ع متع ر آجانے والے بال سی کھے کرفی او ائي طرف متوجد كرت تصد وه جب المتى توضية ہوئے اس کے چھوتے چھوتے ہموار وائت بھی خوبصورت لگرے تقے ش آج کی باراس کی کھ خوبصور تول كاعتراف كردى محى-اور چور نظرول سے عیرالحالق کوویلئے تھی۔ حالاتکہ جانتی تھی کہ وہ ایادددداز جرم بی ایس فی می قدم میں ر لهنا-اوربيشايد آخري الاقاتب

ال كاراده بابر حاراسيشلازيش كرك كاتفا اوروہ ملکہ کو بھی قائل کر رہا تھاکہ اے بھی ضرور اسپشلائزیش کے لیے باہر جاتا جا ہے۔ان کی باوں میں مجھے ولچی نہ مھی مین میرے دل نے خواہش ضرور کی تھی کہ یہ باتیں حتم نہ ہوں اور وہ میرے مامنے بیٹھارے بھے اسل کے کیٹ پر وراب كرتي موعد الخالق نے كماتھا۔

وركيسي ريث عصيل في جرت سے او تھا تھا۔ "-525\_t2\_T" محنت توميس يملك بهى بهت كروى للى ليكن اب اور נוט לעיט ש-الم يرك بيرو حم موك المات محم لين آنا

معوف بوجاة كي اور پرجلي جاة كي وس آولwww.pdfbooksfree.ph 12 2014 & Classical



دعور ملدايي بى الركى بدوين ماده بغرض اورسارے بہاڑوھمے کر کے تھے اور مرادعو جيان كينجوب كرجور چورموكياتها-دس غررس اعراعا عامال بھی کھوٹ نمیں مایا۔ندالی ند ہوس ایے آپیں من دوایی الله لوک اوی ب کراے آج تک برخ نیں ہو کی کہ میں اس کے لیے اپنے مل میں کیا مذبات رکھا ہوں اور بھے اس کی بدے جری بھی الريك كرتى ب " المحدول من الرتى دهول جمالة ك لي جمي مني إيد كوئي شعوري حركت ملى كد جيك ے میرادویا وصل کیا تھا اور میرے تھے بال میرے شانوں را کھے ہو کر زشن کو چھونے لگے تھے۔جب مين سيدهي مولي تقي توجل خاس كي المحمول من ستائش دیمی سی کی کین چرفورا"بی اس نظری مس نے ووٹا اچھی طرح لیث کر خوامخواہ ہی وضاحت کی سی-"ده ش الجي التي ليكر تكل متى سال خك نسي موئ تق تو آپ آگے اور ایے بی بال باندھ بغیر " وبال كالح مين اليي الزكيال بعي تخيين عجو الوكول كو مود کرنے کے طرح طرح کی او تی ہو تی رتی تھیں لیکن ملکہ نے ایبا بھی نہیں کیا۔ حالاتکہ م الله المراترة على المراترة على المرات الم ے والی لینے کے چکریں۔ میں نے جھی ملک کھ ہیں کماکہ میں اس کے متعلق کیا وجا ہوں۔" وراش الم على على المراجع المرا وسكون بيرسوج كرخوش ربخى وشش كراكمهم اليے او كے جعلا بم جيسي اوكوں يكن اب تواس في جي جيسي بي ايك الركي كويند كرليا تفااوريه

یں اس روز پیکٹ کردی تھی کہ ایک لڑی نے پ كولى من آيا ب شايد كر سيخ آيا المائة ويوا أناقاس في ويت وع بدير را- وبنا الفاكر مررجليا- من كهدور يلع بي باته الرنكي محى اورمير محمنون تك جموت لياور كمن بالكل تق تحوار كل تحوار فك الله فرك بي كورك نه الوكااو- يلول مِن آنواليوس كو تَعْلَق وزيْنْك روم مِن آئي تووبال عبدالخالق كوبيتصد كيدكر تفك على- ودم إي بت اليهي "أول ش جران موتى موتى ش بين ود بجي ذر تحاكه كسيس آپ چلي نه گني مول-" ورنس آجي لو آخري پيروا ۽ پھرائي مڪن - 12 the 20 10 - 12 10 -مامول رسول ليخ أكس كي-" "مامول يعنى ملك تي ابو-" میں نے سمالوالین اس وقت مجھے اس کے منہ ے ملے کانام سنابت ناکوار گزرائیا نمیں کول۔ الله الله المحاريك كل على الارتصاريم "فَابِي خُولِصورتَى كُولَى جِير شين بوتى \_اصل انان کے اندر کاحس ہو آ ہے۔ ظاہری حس ادھر ادھر بہت بھوا ہوا ہے کین اندر کاحس کم م نظر آنا ب مارے أس إس الي لوگوں كى تعداد زيادہ ب جن کے من علے ہیں۔ میرے اندر میے خوش کمانی کے پہاڑ اٹھ کھڑے

www.pdfbooksfree.pk142014 ح المعدومات المعدوم

زينب آياكا بثابلانے آيا توس سرك بل دو رقى مولى تفی اور اواکاری میں مجھے کمال حاصل تھا۔وہ ب كياعجيب آدى تعاوه اس دوريس كيايند كرماق تكليف دوبات محى كدود لزى من نيس محى-مدافسرده ساتھا۔ میں نے خودہی این اداکاری پردادوی وہ نمبردے کرچلا کیا تھا اور میں ساکت میمی تھی۔ دس آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ وه عيدالخالق بي تفاساس كي آوازش زندكي تفي اور اور خرامال خرامال کھری طرف چل بڑی۔ میرے اندر اے زبان اڑیک کرتی تھی تو پھر ملکونی کول میری آرزداس تک پنجادی اے اگر اعتراض ندہو چېي دسردادي الزياير آئي سي-میں کیوں تمیں میں تواس کے مقالمے میں کمیں زیار تومن اليدان كواس كے كر جيروں گا-" " سنو حاجره إيم تمارے شر آرے بل- مير مس في عبد الخالق عدد كيا تفاكه ميس مجماول خوش شكل محى- كم از كم اس سے زيادہ ليكن ووائد كر النين "مرحلق ع كمناكمنا مالكا تفا-ای ابواورش-كى ملكه كوكه وه يه يوقونى نه كرب جي ايمامن كى ے صرف دوبار ملا تھا اور آج تیسری بار-اور ملک "وہ وہ او شادی نمیں کرنا جاہتے۔ اس نے بھے اورش كتك ى ما كى كى-ف بصورتی کاقدردان ملاتومی اس کے یاول دھودھو کر ماته في مالول عرزه رياتفا-ایک وفعہ کما تھا کہ وہ شادی نہیں کرے کی اور استے ای الرسسيم المنظل مير علق عنظلا تفا-مجھے بہت رونا آیا۔ بہت سارے ونول بحد برائے جي-مي ناه عوانه بي پيك واقا-الوکامٹاین کررے گ-" دوایی باتیں عموا" اکلوتی اوکیاں کرتی ہیں۔ ہوان زخوں کے ٹائے بھی کل کئے تھے شاید ورد وسی نے آپ کو بتایا تھاکہ ہم ذات کے ترکھان " ملك كي سوچ بات فواصورت عاجره إلى ك عبدالخالق مراكيانا تاتفاليسي انهوني في على بي- آپ كامل الوكوني اعتراض شين بوا؟" كانت والدين كے ليے محبت كى انتابوتى بے كيان مل کرے۔ آپ اس سے کئے گائیں اس کے ترکھانوں کی کم صورت اڑکی عبد الحالق کے مل کو بھائی اليے فيصلوں ير قائم رہنا ممكن نہيں ہو ماحاجرہ!" دونهين بعنى سب الله كى مخلوق اورانسان بن اورب خالات كاقدر كرامول وهي عاب ايخوالدين اس کے لیوں سے میرانام نکلا تھا بھیے ہر طرف واليس فيلي ويجان كي باع كين اور مر میں نے یا نہیں سامان کی کیے پکیٹک کی تھی۔اور كى فدمت كرے ميں بھى اس كى داه يس ماكل مضال كل كي تقى ميراجي جانب لكاده باربار ميرانام والدين تواس دنياكي محلوق عي ميس بين حاجره جي آب اليس بول گا-" بسترر كركئ تحى-اورانى دوم ميث عدوا قاك ان ے ملیں کی توریکھیں کی۔اور آپ کا تج اجھالگاتھا۔ وه وجى كتا مجه كون ساطك تك يشخانا تحا جب وہ بازار جائے تو الل اور بے بے کے لئے دو ورا کے کو میں فون ہے؟ میں نے تفی میں "-سيى المال بن-" اوراس كيعد بحى ش فيويارهاس سياتكى شالیں لے آئے اور ایا کے لیے جی ایک ستی ی وہ او جسے خوشیوں کے جھولے میں جھول رہا تھا۔ مى-دە ازمد مايوس اور ولكرفته تحاليكن ميس نے باتوں کھڑی۔خود میں ستی سے بڑی رہی تھی کہ اللہے "توبير ميرانمبرر كالس اور ملك بات كرك جح میں استے دورے بھی اس کی آتھوں کی جک اور باتون مي اسي جنا بحي والقاكد مي-آگیا۔ میرامود بہت خراب تھا۔نہ میں نے بے ب مونول كى مطراب ومدرى مى اوربدليسى انهونى اور بچے بھین تھا کہ ایک روزوہ بچے ضرور برولوز ہے اچھی طرح بات کی تھی نہ امال اور اباے اور ود آپ کوالدین ان جائیں گے؟" موني مي- من حاجره منرحين ايك كله متوسط طيق اے گا۔ کونکہ میں بھی ذہین می جسے ملکہ۔ میلن تھی کا بمانہ کر کے جاور سرتک مان کر کرے یں ومير والدين ونيا كسب انو كه والدين كى اور ووسى من تے سوچا ایمى بے بے اور المال دنیاتوزین لڑکوں سے بحری ہوئی ہے مر مرفعان لڑکی آكرليك على متى جب مكه مجھے لمنے آئی توسل كے إس بعى آب مواول كا -"وه مرايا تا-ے بات سی کول کی۔وہ خودی آگے۔میری خوتی ملہ میں ہوتی - بیات می نے مجھنے کی کوشش اس سے بھی اچھی طرح بات میں کی۔ اور نہ بی وبہارے خاندان میں خوبصورت لڑکیوں کی کی ととりとのできまったんとうのと میں کی تھی اور مختطر تھی کہ کس روزوہ استوالدین کو عبدالخالق كالسيتامابس مردرد كابمانه يتاليا - چرب نبیں لیکن ان میں سے کوئی بھی ملکہ جیسی نہیں جران ہو کر بھے دیکھی گی۔ مرے کر جیجا ہے۔ باؤں باؤں میں اے میں نے بھی نقابت طاری کرلی اوروہ بے بے اور الل کے پاس يي جابتا تفادهال ذالول-بوايس باتد بيدا كركول ا المايا جي جاويا تفاور بروس شن نين آياكا بیٹھ کراور مجھے آرام کی تلقین کرکے چلی کی۔ وہیں ے لیے مجت اس کی آنکھوں سے اور اس كول كمومول بين انهوني بوكي هي-ان مرجی دے دیا تھا۔ یہ بی قون مرجرے ہاسل ون تک يس يو اي زواده وقت كرے يس جارالى يا كا "بيراكسلى كافن قااس ختاي-كے ليج سے جملتي تھي اور ميرا اندر جل كركباب ے کاغذات اور او نیورش میں جی موجود تھا۔ اور بچھ ربی پرایک دن ش اس کادیا ہوائمبر لے کراے اون بوغوری میں تاپ کرنے یہ سونے کامیٹل مے گا۔ مين تماكم أيك روزوه ضرور-خالص سونا- بوراايك ترك اور جھے يا بيرميل ودلین ملک کے ابو۔ آپ مارے خاندان کے يونكه ش دين تفي اورات نبات الريك كرتى وسپلولیہ آپ ہی ناحاجرہ! اس نے بری بال متعلق لو مجر نبيل جانتے" مجھے ای مناب "میں نے بوقت بات بنائی تھی۔ اور ے روجھاتھا۔ دسيس خ ملك كوجان ليا- آپ كود كي ليا مجيم كى بالتي ينانالو بحصافوب الماتفا یں ماوا اور بے رہا گی۔ مجھے ول چل میں الله يتاليم عليه اور کے متعلق جانے کی ضرورت نہیں ہے۔وہ بھلے دوجها من وعاكول كي ميس كمبخت كرون كروي ك تف ميراول فواعورت قاريه ميراك "جيوه من نيات كي تحي ملك عن ووالكل ال فاك كے فرش رسوتے ہوں اور جھونیردے میں رہے بالى خواميل ندوي دى-فالت تق الع متعلق دو مرول كي خيالات كى بخف شادی شین کرناچایی-" اور گزیرتو ہو کی میں ۔ کاشیس بے ہے کمتی وہ موں لین بی جاناموں ان کے من سے موتول جیے السي مي اور پرايك روز اس كافون آليا-میں قرائے سے جھوٹ بول رہی تھی۔ فان و مول كاكد زمروييث موسكى چان رائة بي-" ww.pdfbooksfree pk62014 6



ملکہ ہاؤس جاب کے لیے لاہور چکی کئی تھی۔ اور عبدالخالق تووین تھااور میں نے یہ توسوچاہی نہیں تا کہ عبدالخالق اس سے پوچھ بھی سکتا ہے۔ اپنے تشک تو میں نے اسے پکا پکا یقین دلادیا تھا کہ ملکہ اور دور معمک م

ملکہ نے میرا بھرم رکھ لیا تھا۔اس نے عبدالخالق کو میں بتایا تھا کہ جس نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور یہ سب بچھے ملکہ نے اس روز بتایا تھا جب وہ ڈاکٹر عبدالخالق کے ساتھ مزید تعلیم کے لیے امریکہ جاری تھی اور جس ترم سے پائی ہاؤی تھی۔ اور یہ تو تھے بہت بعد جس ترب مراد تھی۔ کرا بھر کرکے پائٹ کی پٹی بر مراد رہ مراد کرکے پائٹ کی پٹی بر مراد اس مر

"الله إليس كيول نهيس وه كيول؟"
ميرى سارى بلانك فيل بوگئ تقى اور ميرك جموث لمى كام نهيس آئے تھے اور عبدالخالق وهوم وهام سے اسے بیا ہے آگیا تھا۔ اس دوران ميرى ملك سے صرف دوبارہ ملا قات ہوئى تقی - آئے بارده مائے کے ساتھ آئى تھی۔ میں نے اسے مثلق کی مبارک باد بھی نہيں دی تھی وال نکہ جب وہ امال کا فی في چیک کر رہی تھی تو اس کی لا بی تی انگیول والے باتھ میں اس انگو تھی کو میں نے بہت عورے دیکھا تھا باتھول کے مقابلے میں نیادہ خوبصورت گئی۔

ے معاہد میں زیادہ موجہ ورث ہی۔ "آپ اپنے کھانے میں نمک کم کویں۔"اس نے اہاں سے کما تھا۔

وروی عجب بات ہے چوچی! ہم دو سرول کو تصیحت کرتے ہیں لیکن خود کو دی تصیحت کرنا بھول جاتے ہیں۔"

ے ہیں۔ دم ہے ایج بٹی آئیا تسارا بھی بی پہائی ہے۔" ب

جے حبر ارپولیا مالیہ دونمیں بے نے الیے ہی ایک بات کی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا تھا جہ آئی نظوں سے - ہال الا مجھے تھیوت کرتی تھی کہ میں کسی راحتبار نہ کول م اس نے مجھ پر اعتبار کیا تھا۔ میں نظریں جُرا کر ہائڈگا میرے لیے دعاکرے کہ عبدالخالق کی گاڈی میرے گر کے دروازے پر آگر رکے۔اس کے ہاں باپ میرے لیے جھولی پھیلا تھی' لیکن میں نے توابیا پچھ تہیں کیا تھا۔ بے بے میرے گولڈ میڈل کے لیے دعا کرتی رہی اور میں خوابوں کے ہنڈولوں میں عبدالخالق کے متک جھولتی رہی اور ماما الطاف ملھائی کا برطا ڈیا اٹھائے چلا آیا۔ یہ موتی چور کے برے بڑے لڈوا پیٹش کھوئے

دور کے اللہ کارشتہ طے کرویا ہے۔ بی اچانک بی وولوگ آگے اور مند میٹھاکر کے بی اٹھے آپ کو بھی

اطلاع ندوے سکا۔"

و کوئی بات نہیں پڑا اللہ اپنی ملکہ کا نصیب اچھا

رے کیے لوگ تھے تحقیق کرلی۔ لڑکا دیکھا۔"
و طوکا ساتھ ہی آیا تھا۔ ڈاکٹر ہے۔ اپنی ملکی کے کالج
میں ہی ردھتا تھا۔ عبدالخالق نام ہے۔"

یں ہی پرسیا میں سیری ہے۔ اہا الطاف تفصیل بتارہا تھا اور میرے جھولے کی رساں اجائک ٹوٹ کئی تھیں اور میں اونچائی سی کر کر چُور چُور ہوگئی تھی۔

یہ کیا ہوا تھا۔ یہ میرے خوابوں کے شیش محل میں س نے آگ نگادی تھی۔

میں نے آنکھیں مل مل کرماماکی طرف دیکھا۔ کیا میں نے خواب تو نہیں دیکھا۔ کیا میرے کانوں نے غلط تو نہیں سا۔ لیکن مامالطاف ڈبا کھول کراب لاو نکال کربے ہے کو کھال مہاتھا۔

"في حاجره إلو بحنى منه بينها كر-" بي بي في زبروى مير منه مين لدو والا اور مين الحد كر مسل خانے كى طرف بھاكى - كليان كركر كے منه صاف كيا تھا۔ كتا كروا اور زهريلا لدو تھا۔ كرواہث اندر تك

کے کیے ہوگیا تھا۔ کتنی انہونی ہی تھی ناجو بارات میرے وروازے پر آنا تھی وہ کی اور کے آگان میں اُڑ گئی تھی۔ میدوں میں سوچتی رہی کہ یہ کیے ہوا اور پجرہا چلاعبد الخالق اپنا کیس اڑنے خود ملکہ کیاس پنج

www.pdfbooksfree.pk182014 ح المنظمة

يكائے كے بمانے باور في خانے ميں آجيتني تھي۔ ووسرى بارميرى الماقات اس الابوريس بوتى مى وه ايواردى تقريب بين شركت كرني آئي تمى-اور ما اور عبد الخالق کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میری مركاميالى يرخوش مونے والى ملكه بے حد سجيدہ تھى۔ جب یونیورش سے آیا زینب کے کھر فون آیا تھا تقريب انعامات من شركت كي تومس فيهت كوسش كالمحاكداس بارة اباميرك ماته يطاليلن المانے الماکو کرواتھا۔

میں نے ٹاپ کیا تھا اور جھے گولڈ میڈل ملنا تھا۔ عبدالخالق نے بت ول سے بچھے مبارک بادوی تھی اور ''شریث ادھار رہی''کہ کر مسکرا رہاتھا۔ لیکن ملکہ نے ایک بار بھی ٹریٹ کے لیے نہیں کماتھائنہ مسکراتی

"يا الله كوني انهوني بوجائ اليي كه بجهے شاوي ميں نہ جانا بڑے میرا دل تو بھٹ ہی جاتا دونوں کو ایک سائھ دیکھ کر۔اور انہوئی ہوہی گئی تھی۔میں چھت پر وطلے کیڑے افکانے کئی توبالٹی سمیت سیرھیوں سے نے آری کی - میرے اول من فریکھو ہو کیا تھا اورش باسترير حواكر كري بينه كي هي-

المال اور بے بے شادی سے واپس آئس توبس ان کی زبان بر عبدالحالق اور اس کے کھروالوں کا بی ذکر تقا- كاش من ان كوروك على من كانون من الكليان فولس کرلیٹ کئی تھی۔ میں آگراسے ویکھٹا نہیں عابتی می توان کے متعلق سنتا بھی نہیں عابتی تھی۔ اور پھر شادی کے بعد وہ سب کے ساتھ وعوت بر آئی می اس کی شادی کو ایک ہفتہ ہوا تھا اور وہ عبدالالق كے ساتھ ملك آئى تھى توالى نے جھٹ 一らいとうこうかっと

الراع الم لوج ع بالمرح حائد ميمي موسي جھی کہ شادی میں شریک ند ہونے کا ممانہ کیا ہے" وہ سے یاوں کے بل میتی میرے یاوں کا معالنہ الكتن بفتول كالماسر والماسية اكثر ياسي

ابات يوجعاتفا ودنتن بفتول كاي "اول شرهالونس بوجائے گا؟" بے بے کورات فكر مقى شايد انهيس دُر تفاكه پهرميرا كوني رشته نهيس أع كاكونكداب انسي ايك بى فكركمائ جاتى تحي

کہ جلداز جلد مجھے گھریار کا کردیں۔ دونیس نے بیالچے نیس ہوگا۔" وہ کھڑی ہو گئی تھی۔عبدالخالق کے ساتھ کھڑی دو ا بھی لگ رہی تھی۔ الکالمکامیک اے میں نے پہلی بارات دیکھاتھا۔اور آج تواس کی چینی ناک بھی بری میں لک رہی تھی۔اس نے کلے میں ایک نازک سا لاكث يمن ركها تفاسادي ش جي ركاري تحي-وبستاجي لكريي بوطكه!"

ہے افتیار ہی میرے لیوں سے نکل کیا تھا۔اس نے مراکر بھی کھاتھا۔

مجرایک دن امال نے بتایا وہ امریکہ حاربی ہے۔ماما الطاف امال كو بتاكر كما تفاكه وه ان سے ملنے آئى ہوئى ب-اور میں خواہش کے یاد جوداس سے ملنے نہ جاسمی - حالا تكدال في لتني باركماش التي راي - محصين اسے ویلھنے کی ہمت میں تھی۔ میں کسے دیلھتی اے اور برداشت كرنى اور جروه خودى ابال سے ملنے آئى۔ علاے کرے س کے آئی گی۔وہ کے در او کی جیتی ای جو ژبول ہے کھیلتی رہی۔اور پھر سراٹھا کر ميرى طرف ويكفا

"حاجمه! بر آدي كودقت آفير بروه چرال جاتي ے جواس کے لعیب میں للمی ہوتی ہے جمیس بھی وقت آنے پر اپنے نصیب کا حصہ ضرور کے گا۔ ب كى كانفيب معين كى كوسش مت كرناهاجره!" مجھے لگاجیے اس نے میرے منہ رکھٹراروا ہومیرا

رخسارجل الفاتفال ميراسر تفك كماتفاله "جهيم يعين تهيل آيا تعاكم تم يكن من بحول عي می تاکہ کمے سے کم اورت بھی آج کل کے دور ين آيك ما تو كلص نيس بوكا-" اس نے شاکی نظموں سے مجھے دیکھااور میں سمجی

نه که سکی که جو محلص میں ہو گاوہ آپ کادوست ہی نہیں ہو آ۔ اور میں تو بھی بھی اس کی دوست نہیں می دہ جب پیلی بار مام کے ساتھ مارے کھر آئی مھی تو جلن اور حمد کی پنبری تواسی روز میں نے اسے ول کی نين شي لكالي حي-

"لك وه- من سورى!"من اس سے معانى مائكنا

ددہمیں اس کی ضرورت میں ہے حاجرہ!"اس سارے عصی کی پارٹی نے اس کے ہو تول ہر اسے لیے وہی مہان ی مطرابث دیامی جو بیشہ مرے لے اس کے ہونوں ر تمودار ہوتی گا۔ ودين انساني مزوريول بريفين كرتي مول حاجره! بھوک آدمی کو برا خوار کرتی ہے۔ جاہے وہ کیسی جی بھوک ہو ارونی کی والت کی شہرت کی رفاقت کی۔ آدی کادل بھرا ہونا جاسے دل بھرانہ ہو تونہ لاپج حتم

ہو آےنہ بھوک متی ہے" میں سر تھائے میٹی رہی اس نے مجھے گلے لگایا یار کیااور عبدالخالق کے ساتھ دو سرے دلیں جلی گئ ولله عرص بعداس فالمااورماي كوبهي بلاليا-اور بے بے میرانعیب کلنے کے لیے لیے لیے وظيف كرف كلى-اورون من نه جاف التى بار صندى

一つきんが يه ميرے من كاكلونس بى تو تفاكد بے باورامال كمار وظف اكارت جار بين اورش كارج ك بر آمدول مرول الأول ش - على الركيول = گاب لیتے ہوئے کی انہونی کا انظار کرتی ہوں۔ لؤكيال جوميرے ليے بالول كى تعريف ميں بلك بورڈر شعر للحق بس اور مجھے بھولوں کے تھے وی بس-ایسے بى جىے مس فريدہ اور منزسعد كودى ميں اور س مكرا الرعينك لو كت بوك اور يحول وصول كرنے ہوئے کی شزادے کا تظار کرتی ہوں۔ مركس \_ آبال كول بالثور يحفي و تكاويا إور

سل آکے برا جاتی ہوں۔ میرے چھے میری اور کی

اللي على على الله المولى عاور الركول كي المعي اوركوني انهولي نهيس بولي-مالا تكه ميس في اين من كى كالك فويسانجها نجه رصاف کردی ہے کہ آج کل برسول بھی تو کوئی عدالخالق ميرے دروازے راجاتك وتك وے گاور کے گااصل خوبصورتی تومن کاحس ہاور تہمارا من بهت خواصورت عاورول بحراموا-

ائی کولیکر کی اور این محلے کی از کیوں کی شادیوں اور متكنيون براتنا حلق بها زيها زكر كاني جول كه كلابيثه جا آ ہے۔ الیاں پیٹ پیٹ کر ہھیابال لالول لال ہوجاتی ہں۔اتا ہتی ہوں کہ آ تھوں سے آنو ہنے

سے ہں اورش بے آوازی ج کر اسی ہو۔ ور مجموطك عبدالخالق أميس في المناتذ عبر ہے ہیں اور ای بھوک مار دی ہے چر جی ۔ پھر جی كوئي اورمنول وزنى سلول تلے دیامیرے اندر كاسا أر کہیں نہ کمیں کی جھری سے بچھے چھال بھر آ ہے۔ بتين مينتين جو نتين پينتين سال کي بو کئي ہو حاجره منرحيين اوركوني من كاقدروان تهيس ملاحهاتو خودكوسشش كيول تهيس كرتى كيول تهيس خود يرفه كس اور اس روز می عمالی رفک کی لید استک لگاتی ことがしては、11月とからい للوں کو يو جل كرلى مول- بلشو سے كال ويكائى ہوں۔ چنیا کے بل کھول دی ہوں۔ کرے باہرقدم ر مع بي دويا سر عرك جانا على صرف ايك عے کے سورے ی کے میں دیا ای طی الع كروليغ مر يهكائ كرر جاتى بول اور بوث تشو ے راور اور ماف کوئی ہوں کہ میراول بحرا ہوا ہے۔ المال اور بے بوظفر وظف کے جاتی ہی اور ش كالح كے ير آمدول النول أور كمول ميل الركول = پھول وصول کرتے ہوئے کسی انہونی کا انظار کرتی



بیم مطیع الرحمان کی چھوٹی بہن ہیں اور صالحہ بیکم ،صبیحہ بیگم کی چھوٹی بہن ہیں بجو بیوہ اور تین بچول کی ماں ہیں۔ اپنے میاں کی رضامندی ہے امہیں ہے ساتھ رکھ لیتی ہیں۔ ان کی بہت سکھوڈ مگر قدرے عام صورت بیٹی گل ناز کو صبیحہ بیک بیکر عبید الرحمان کے لینے کا اراوہ رکھتی ہیں۔ گل ناز بھی عبید الرحمان کو پسند کرتی ہے۔ وہ سمری طرف لاڈلی بیگم خواہش ہے کہ عبید الرحمان کے لیے ان کی بیٹی طوبی کو لیا جائے۔ صبیحہ بیگم بہت ہو شیاری ہے مطیع الرحمان اور اپنی ساس کو گل ناز کم حق میں راضی کر لیتی ہیں۔

و میں از مے میں ارا اسی مردی ہیں۔ لکین عبیدالر تبان کمی شادی میں نازنین کو پسند کر لیتے ہیں 'جو محسد اور شاکر علی کی سب میں تبوی اور نمایت حسین پخ ہے۔ شاکر علی کی بی طرح مغرور تھی۔ محسد انبالہ ہے تعلق رکھنے والی ایک سادہ 'ان پڑھ اور کم صورت شاتون تھی۔ جبکہ شاکر علی خوش شکل مخوش لباس پر فیسر تھے۔ انہوں نے محسنہ اور بچوں کی کفالت کے علاوہ بھی یوی بچول میں وقیار نہلی مگر نازنین پر انہوں نے خوب توجہ دی جس کے باعث وہ مزید مغرور اور خود سر بوئی۔

عبد الرحمان بہت مشکل ہے اپنے کھروالوں کونا زعمن کے لیے راضی کرپاتے ہیں۔
شادی کے بعد نازیے تحاشا مسائل میں بھش جاتی ہے۔ عبید الرحمان اپنی والدہ کے فرماں بردار ہوتے ہیں اور سیھر
شادی کے بعد نازیے تحاشا مسائل میں بھش جاتی ہے۔ عبید الرحمان اپنی والدہ کے فرمان بردار ہوتے ہیں اور سیھر
بیگر بسرطال نازکو پیند نہیں کرتی تحقیق کا دلی بھی خاصی رکاوٹ والے ہیں۔ صبیحہ بیگر کے بارے میں نازیا الفاظ بولئے پرناز پر
سرال والے اس کی فوشیوں میں اپنی خاصی رکاوٹ والے ہیں۔ صبیحہ بیگر کے بارے میں نازیا الفاظ بولئے پرناز پر
ہاتھ اضادیتے ہیں۔ نازی میں سرال والوں سے شدید نفرت پیدا ہوجاتی ہیں افران کے کھروالوں سے
ہاتھ اضادیت ہیں۔ بولہ میں کرتے گئی ہے۔ اس کی دوست عالیہ اسے مزید شد دیتی ہے۔ دہ عبید الرحمان کھروائی ہی وار الگ ہوئے کا فیصلہ
ہوگئی کے لیے ایس حرکت کرتی ہے کہ یہ سرب نازی مصوبہ برندی تھی۔ ناز مشاہ ذیب اور رامین کوباپ اور دوھیال سے پر

گمان کرنا شروع کردی ہے۔ رامین کوباپ کی طرف داری کرتے دکھے کروہ عبیدالرحمان کو نرچ کرنے کے لیے اس پر ظلم کرنے لگتی ہے۔الگ گھر شر آگر ناز آزاد ہوجاتی ہے۔ اور عبیدالرحمان کے منع کرنے کے باوجودا پئی پرانی ایکٹوٹیز شروع کردیتی ہے۔وہ غلط بیانی ک عبیدالرحمان ہے رامین کوپڑاتی ہے۔

تازادر عبدالرجمان کے درمیان خراب تعلقات شاہ زیب کو گھر سے لا تعلق کرنے لکتے ہیں۔ وہ غلط محبت افتیار کرنے

لگا ہے عبیدالرجمان کے کہنے پر شفیق الرجمان اپنے بھینے کو اپنے بچوں کے مائیر گھر بلوا بگرفیٹر میں شامل کرتے ہیں۔ تازگر چا جاتا ہے۔ عبیدالرجمان اپنے دوست کو پہا چا تا ہے۔ عبیدالرجمان اپنے دوست کے بینے زین سے دامین کا نکاح کردیے ہیں۔ دامین بہت خوش ہوتی ہے کہ اب اسے اس گھرے نجات لی جائے گا جگہ روز کو دامین کی سادگی محافر کرتی ہے۔ تازاس نکاح سے خوش نہیں ہوتی۔ وہ زین کو بہت مہم انداز میں دامین سے بدعن کرتی ہے۔ نکاح کے بعد زین 'وامین کو ڈرز پر لے جاتا ہے۔ وہاں دامین کی باغیم اور انداز و کھ کرزین اس کی طرف سے مشکوک ہو جاتا ہے اور دائین کو طلاق دے دہا ہے۔ کو نکہ وہ نقیا تی موضد سے مشکوک ہو جاتا ہے اور دائیں سے اپنے والدے کہ دور امین کو طلاق دے دہا ہے۔ کو نکہ وہ نقیا تو میں کہا تھا وہ ان کی موسد کے دور امین اس گھر کی ساری پیزوں کو آگ نگا دیتی ہے جو ناز نے بنائی ہوتی ہیں۔ عرب الی موسد کے بعد رامین اس گھر کی ساری پیزوں کو آگ نگا دیتی ہے جو ناز نے بنائی ہوتی ہیں۔ عرب ساتھ ہوتا ہے۔ بنائی ہوتی ہیں۔ عرب سے دور امین اس گھر کی ساری پیزوں کو آگ نگا دیتی ہے جو ناز نے بنائی ہوتی ہیں۔ عرب ساتھ ہوتا ہے۔ بنائی موت کے بعد رامین اس گھر کی ساری پیزوں کو آگ نگا دیتی ہے جو ناز نے بنائی ہوتی ہیں۔ عرب ساتھ ہوتا ہے۔ بنائی ہوتی ہیں۔ عرب ساتھ ہوتا ہے۔

المجوية قياط

شیلی فون کی بیل خالی بال کی دیواروں ہے مکراکر کونچ اتھی۔ راجین کا بے حس و حرکت جسم کافی دیر ایک بی انداز میں پیتھ رہنے اگر ساگیا تھا۔ بیل کی آواز پروہ جج کرایک و مرسد طی ہوگئ۔ تاریک بال میں جے صور پھو تکا جارہا تھا۔

وہ اپنی جگہ سے انتخی ۔۔۔ اور دوسری بارجب صور پیوزکا کیا دہ فون تک پہنچ کر ریسیور ہاتھ میں لے چکی تع

جبدد سری بار صور پھو تکا جائے گاتو ہرذی موح پھر ے بی ایمی طرح اندازہ ہو گیا ہے۔ بی ایمی طرح اندازہ ہو گیا ہے۔ بی ایکی تفادین کراہے اپ جم میں زندگی دو تی محسوس ہوئی تھی۔ وہ فون اس کے بعائی شاہ زیب کا تھا۔

چے سال بعدوہ شاہ زیب کی آواز من رہی تھی۔اس نے کما۔ وہ اسے بیشہ اپنے ساتھ رکھے گا۔اس کی فرشی کا کوئی اندازہ نمیں لگا سکتا تھا۔

ماں کے مرفے کے بعد .... بیراس کی پہلی خوشی مخی ۔ وہ خود کو مبارک بادوے رہی تھی۔ بنتی روتی کوریمتی 'چاند کو دیمتی ... ستارے جو پہلے سے زیادہ روش محسوس ہونے لگے تھے کان سے کمہ رہی تھی بریمس بحر س بہت خوش ہوں۔ پھراس کا سارادھیان رب کانات کی طرف چلاگیا۔

خوب خوب رولینے اور شکر کرنے کے بعد اس کا ال پھول کی طرح ہلکا ہوگیا تھا۔

\* \* \*

لاس اینجلس انٹر نیشنل ایر پورٹ پر ان کے جہاز کو بندگیے آدھ محشہ ہو چکا تھا۔ پہنچے پیلٹ کے میا مندو کے جہاز کو پہنچا کے بال کے انتظار میں ٹرائی پاڑے کھڑی تھی اور گائیب اس سے دوقدم آگے تھا۔ "تمارے لیے آیک مربر انز ہے۔ "شاہ زیب طالمان رکھنے کے بعد ٹرائی چلاتے ہوئے رامین سے مالمان رکھنے کے بعد ٹرائی چلاتے ہوئے رامین سے

و کیا ۔ ؟ راین سوالیہ نظروں ہے بھائی کی طرف و کھنے گئی۔ وہ پہلے ہی اے اپنی شادی کے متعلق بتا چائی شادی کے متعلق بتا چائی اتحاد طارق مامول اور مد جبیں خالہ ہے تو مرا از رہتا ہے وہ اندازہ نہیں لگائی اور سوچی رہی۔ مرا از رہتا ہے وہ اندازہ نہیں لگائی اور سوچی رہی۔ شاہ زیب نے چلتے چلتے ایک اور جملہ کمہ کراس کے شوق میں مزید اضافہ کردیا۔

"ایک بت عی اہم مخصیت تہیں ارپورٹ ریبوکرنے آئی ہے"

" بھائی ایس کی بات کررہے ہیں ؟" اس نے بے حدالاؤ کے ساتھ شاہ نیب کا بازد کیٹر کر دچھا۔ "اگر بتا دول گاتو سرپر ائز تو نہ ہوا نال۔" شاہ زیب اے پریشان دیکھ کر مزے لے رہاتھا۔ "کوئی دینے تو دیں۔" دہ دو دول چلتے ہوئے ٹر بیشل

کے باہر کی طرف برھنے گئے۔ ''
''ہول۔ اچھامیۃ او تہہ سنیلو فروادہ؟''
دونیلو فر؟'' رامین نے ذہن پر خوب زور ڈالا۔ اے
یاد نہیں آرہا تھا کہ اس نام کی کوئی بھی اڑک سے اس کی
واقنیت رہی ہے۔ اس نے فورا '' نفی میں سرمالاتے
ہوئے ای فکت کا اعتراف کر لیا۔

" حرت ہے۔ تم بھول گئیں اے؟ تمهاری وہ پہلی گڑیا "نیلی آتھوں والی جو پلکیں جم کتی تھی۔ تم نے اس کانام نیلو فرر کھاتھا۔"

"بان " والكوم رجوش موكل "خالدام يكه ك اللي تحس مرك لي سيري التي بياري كزيا نيلوفر!"

۔۔ یورو "بان وبی ۔ جس کے بغیرنہ تم کھانا کھاتی تھیں اور نہ سوتی تھیں۔۔" "جی ۔!" رامین نے شاہ زیب کویاددلانا ضروری سمجھا"اور آپ نے اے تو ژویا تھانا۔۔۔ کتاروئی تھی

"بل\_ جس ك ود جائير ماركريس

المدرفعال مى 225 2014

www.pdfbooksfree.pk

かったっというはいのかり انشاء جي کي خوبصورت محريري، びアとしまから آفست طباعت ،مضبوط جلد ، فويصورت كرديش \$\$\$\$\$#\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ てけらんらんりだけ 450/-سرنام 450/-مزناس دياكول ع 450/-این بطوط کے تعاقب میں 275/--13-ملے ہوتو میں کو چلے خرنامه محرى محرى براسافر 225/-خاركدي 225/-طووعراح てりゃりか أردوكي آخرى كتاب 225/-CHE LOS はこうとういい 300/-826 X Mest. 225/-Collect. دلوحى 225/-المراكن يوااتن انتاء اعرحاكوال 200/-اومترى إاين انشاء 120/-لا كول كاشير 400/-なってり باغي افتاه يى ك ひっから ULYCLI TARREST STATES OF THE STATES O ملتبه عمران ذابخسك 37, اردو بازار ، کراچی

كاف كرمندش وال ليا- وارك جاكليث كالمكاسا رش ذا تقد لائث كريم اور دوسند المندك ساتھ بترن مزادے کیا۔ " بعد مزے دار!"مرزنے باخت کا۔ جي باخة مران الله عرموز نيري كو اكد ک که ده ای وقت مزعلوی کوجا کرید پیغام دے کرشام ی چانے مروان کے ماتھ ہی ہے گا۔ جری اس کی بات من رفوراس مرعلوی کے اُس کی طرف روانہ ہو غيادان كالمرجى مرزك بالكل ساته بي تفا-میرزی ای سے سرعلوی کی بہت اچھی دوستی رہ چی تھی۔وہ اے بھی سیٹے کی طرح جاہتی تھیں اور اس کی ای کے انقال کے بعد سے اس کا زیادہ خیال رکنے کی تھیں۔وہان کے اورب تطفی سے آیا جایا كاتفا- كاروبارى مفرونيت برصنے كے ماتھ جمال اس کاان کے گھر جانا کم ہوا تھا 'وہیں رابطے میں بھی فاطرخواه كى آئى تھى- پھر بھى ده جب ان سے سا بھیل ساری سرنکال دیا کر تاتھا۔ابشام کووہ ان کے

الم حارباهااله حارباهااله حارباهااله حارباها اله على الم اله اله اله حارا جهاتى كودتى الان
كوبانى دے ربى تھى - بریش پائپ سے تكاتى بانى كى تيز
اله خوداس كے سنطول سے با بر بورورى تھى - تب بى
الها كار م سے سنطوى كى سامى بنى آنى اور بالى
سے بہتے ہے لیے گویا کرنے کھا کردو ڈرزی اس لڑى
سے بہتے ہے لیے گویا کرنے کھا کردو ڈرزی اس لڑى
سے باردود مبرر كوصاف سائى دیا ۔ جو اسے فاصلے پر ہونے کے
باددود مبرر كوصاف سائى دیا ۔ وہ قدر سے تجب سے اس
باددود مبرر كوصاف سائى دیا ۔ وہ قدر سے تجب سے اس
باددود مبرر كوصاف سائى دیا ۔ وہ قدر سے تجب سے اس
باددود مبرر كوصاف سائى دیا ۔ مدود خاتون تھيں ۔
باد کور مجھی رہا تھا۔ حرکتیں کے جا
سے سے مادودہ اسے دوک بھی نہيں رہی تھیں ۔ بلکہ
سے مادودہ اسے دوک بھی نہیں رہی تھیں۔ بلکہ
سے میں میں تھیں ۔ بلکہ

والمكامل توجود برايك محبت بحرى نظر بحى دال ربى

يل- بالدوروال يدف كرمرواي كروايس أكيا-

سکاتھاکہ وہ رامین ہے کس قدر نزدیک ہے۔ اس نے بچی کو پہلے رامین کی گودیش دیا تھا اور ہشتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا تھا بہت بیارے۔ رامین نے بچی کو چیلی سیٹ ہے بندھی کڈی سیف بوسٹر میٹ بٹھایا اور وہ محفی سے جویقیتا "اس کا شوہر تھا امرا الرکو فراڈ کر کے ڈگی میں ڈالنے لگا۔ پھرود نوں کی بات بہ قدہہ لگاتے گاڑی میں ڈلنے اور جے گئے۔ مررز اب سینے کرویس کھڑا انہیں ہنتے ' ملے' باتی

كرت وبال ع جا أ ولها ربا- ووثول أج بحى ماي تھے۔ سے سے زیادہ مضوط رہے میں بندھ ایک عی ك ما ته اوروه ... آج بحى اكيلا تفا بالكل تنا ] جرى نے مرزے ليے دروانه کولا-اعرواض ہوتے ہی اس نے اپنابریف کیس جری کو پکرایا عص فورا" بی سٹری میں اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے جا كيا-لاؤري من آكروه إيناكوث الآرف لكا-كوث الأر كراس نے صوفے ير ركھااور بيٹي كرجوتوں كے كے كولے لكا جرى اب اس كاكوث افعاكراس كوارة روب میں منگ کرنے چلا گیا۔ مرز این جوتے موزے اٹار کر جسے ہی سیدها ہو کر بیٹیا اس کی نظر والنك بال من ميزك اورع جاكليث ككرما ری جس کے ساتھ ایک تھیاں بھی رکھاہوا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے جری کی طرف میا جو اس كے جوتے ہاتھ ميں اٹھائے اس كے الطے عم كا منظر كفرا تفا- مرزى أتكهول سي جملكة سوال كم جواب ميس بملي اس في كاركرانا كالماصاف كالوريم نمايت اوب كويا بوا-

"جناب! آپ نے بروی گرے ایک بہت بادی
اوی بہاں آئی تھی 'اس نے بتایا کہ مسر علوی نے
خصوصی طور پر بیچرس آپ کے بیجوائی ہیں۔
مہرر سوچ میں بو گیا۔ سرعلوی کے دو بیغے تھے ہو
میکر ڈفیلڈ میں میں رہتے تھے بیجروہ اور کی کون ہو تی
ہے ؟ وہ اٹھ کرڈا کمنگ ٹیمل کے نزدیک آیا۔ ایک بیج
اٹھا کراس نے کیک کے کنارے سے چھوٹا ساچی

آنووں کا سیاب آگیا تھا۔ پھر میں نے تم ہے رامس کیا تھا کہ جہیں بالکل وہی ہی آیک اور گڑیا تھا۔ پھر میں آیک اور گڑیا تھی کرد کرتے ہی مرائز کی تھی بھی سلجھ گئی۔

"و کیا آپ نے میرے لیے وہی ہی گڑیا خرید لی ہے جمعے بقین نہیں آرہا۔" رامین کی خوشگوار چرت پر شاہ زینے مرائز بس اتناہی کھا۔

رشاہ زینے مرائز بس اتناہی کھا۔

رشاہ زینے مرائز بس اتناہی کھا۔

دواجھی لیس آنجائے گا۔

"و اجھی لیس آنجائے گا۔"

0 0 0

وہ خاموثی آج بھی اس کے اندر چھی بیشی تھی۔ رامین کو کھونے کے بعد اس نے اپ دل کے تمام دروازے جیسے مقفل کرچھوڑے تھے۔اس نے جوگ مہیں لیا تھا' پر جانے کیا تھا؟جواس کے دل کو کسی اور کی طرف اکسی تمہیں ہوئے دے رہاتھا۔

رضائے کر گئے ہوئے ڈیڑھ مینہ ہونے والاتھا۔ آج شاپک کرتے ہوئے رامین ددیارہ نظر آئی۔اس نے بچی کو ڈالر میں بھیا ہوا تھا اور خودایک دنڈ چائم کو ہاتھوں سے چھو کرد کھ رہی تھی۔ بید دنڈ چائم مسیدوں سے بنا ہوا تھا۔

بجى كودورياركك بن بونے كياد جود ميرد بخل ديم

المندشعاع من 2014 <u>\$227</u>

www.pdfbooksfree.pk 226 2014 خ المنظمة على المنظمة ال

مہ جیس نے نازنین کے غم میں اپنی طبیعت خراب کرلی تھی۔طارق اور تابندہ دونوں بمن کے پاس آگر متھ۔

دسیں پاکتان جانا چاہتی ہوں۔"ان کی بات من کر تابندہ اور طارق ایک دو مرے کی شکل دیکھنے گئے۔
دہب کیا کریں گی جاکر ایک ہفتہ ہوگیا اے
دفتائے ہوئے۔"مہ جبیں نے ناسف بھری نظروں
ہے اس کی جانب دیکھا۔"وہا چھی بری جیسی بھی تھی

مین تم ابنده ہم سب بیشہ اس غلط کتے رہے ا برا سمجھتے رہے۔ اس کی رہنمائی نہیں کی۔ اس کلے نہیں لگایا اپنا نہیں سمجھا۔ نہ عبیداس کی امیدوں پر پورا اترا ان اس کے مال باپ اور نہ ہم اس کے مال جائے ہمیں اس سے لاکھ شکایات سمی برجب وہ مشکل میں تھی ہمیں اس کی دو کرتی چاہیے تھی۔ " مشکل میں تھی ہمیں اس کی دو کرتی چاہیے تھی۔ " کوشش نہیں کی تھی باتی اندوہ اچھی بیٹی تھی نہ اچھی کا حق اوا نہیں کیا۔ غلطی صرف ہماری تو نہیں۔ " طارق کے لیجے میں واضح احتجاج تھا۔

مہ جنیں صحیح کہ رہی تھیں۔ طارق اور تابندہ دونوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ ان کے شرمندہ چرے اور خاموثی اس بات کی گوائی تھے۔مہ

جیں نے مزید کہا۔ 'طیب کو ہوی مشکل ہے میرانمبر ملاتھا'اس لیے دیر ہے بتایا اس نے ۔۔ رامین آکیل ہے وہاں۔۔ میں اس کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ شاہ زیب بھی عرصہ ہوا کھر چھوڈ کرچلا گیا۔ کسی کو نہیں معلوم کماں ہے۔'' طارق نے جو تک کر سراٹھایا۔''کل شام میری

ار پورٹ پر — اس ہے ملا قات ہوئی تھی۔ خاصا اسٹیبلش ہے وہ ۔ شاید پاکستان جائے بیں آجھی آپ کی اس ہے بات کروا ویتا ہوں نکال کرشاہ زیب ہے مہ جبیں کی بات کروا وی۔ اس نے انہیں بتا دیا کہ وہ پاکستان جائے کی تیاری کردہا ہے اور اب رامین کولے گربی والیس آئے گا۔

口口口口

ان دونوں کو آتے دیکھ کر حرانے ہاتھ ہلایا توشاہ
زیب رامین کو لے کر اس کی طرف چل بڑا۔ 'نیہ
تہماری بھابھی ہیں' حرا....' شاہ زیب نے اپنی خوب
صورت ہیوی ہے رامین کا تعارف کروایا ہجس کی گود
میں سرخ وسفید پھولے پھولے گالول والی ڈیڑھ سال
کی بہت ہی بیاری بنی تھی۔ اس کی آ بھیس بالکل حرا
جیسی تھیں جمری نیلی۔ رامین اے دیکھی دہ گئی۔
حوالی گودے نیلو فرکولے کرانے رامین کے بازووں
حوالی گودے نیلو فرکولے کرانے رامین کے بازووں

میں دے دیا۔ "جمائی ایہ تو بالکل میری گڑیا لگتی ہے۔" اے خوب پیار کرنے کے لعدوہ شاہ زیب سے لیٹ گئ۔ "منتینک پو بھائی۔.."اس خوبصورت مربرا تزنے ساتھ دینے میں ال تھے ماتھ ا

آ نکھوں میں پالی بحردیا تھا۔ اپٹی گاڈی تک چینے ہیں جرائے اپنے بارے میں سب پچھ بتا چکی تھی۔اس کے دوستانہ مزاج کا بھی رامین کوا تھی طرح اندازہ ہوریا تھا۔وہ ایک پر خلوص اور خوش مزاج لڑکی ہے۔ تراکود کمچے کراس سے مل کر پہلا آٹر میں ابھر ماتھا۔

\* \* \*

اگلے ایک ڈروہ ہفتے میں وہ اپنے تمام نصیال والوں سے ملا قات کر چکی تھی۔ مہ جبیں خالہ میں تواسے اپنی ٹانی کی جھلک و کھائی دے رہی تھی۔ آبندہ خالہ بھی بہت بیارے ملیں۔ان کا گھرلاس اینجاس میں تھااور وہ اپنے شوہر اور وہ بچول کیالی اور فرقان کے ساتھ ویک

ایڈرپاس سے ملنے آئی تھیں۔وہ سب لوگ اس سے
یوں بے تکلفی سے پیش آرہ تھے۔ چیسے وہ بھیشہ
سے ان کے ساتھ رہتی آئی ہو۔ جبکہ وہ ابھی تک
جبک محسوس کردہ تھی۔وہ لیلی اور فرقان کو طارق
سے باؤے لئک کر فرمائش کرتے ویکھی تو مسکراوی ٹائین خود اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پاتی تھی کہ بے
دھوئی ان کے ساتھ گفتگو کرلتی۔
حرائے بہت حلد اس کلہ گرز محسوس کرلیا۔ نظام

جرائے بہت جلداس کا پہر کرد محسوس کرلیا۔ بظاہر قیداتی بڑی بات نہیں تھی کہ وہ استے سالوں بعد اپنے نصال والوں سے مل رہی تھی بیمدم تو فری نہیں ہو عتی تھی لیکن حراا ہے ایک سائیکالوجسٹ کی نظر سے یکھ رہی تھی۔

رامین ایک انچی اور خوب صورت اوکی ہوئے

ہوجود راعقاد نمین تھی۔ زیادہ لوگوں میں وہ نروس
رہتی اور ٹھیک طرح سے بات نمیں کہاتی تھی۔ اس
کی قوت فیصلہ ہے حد کمزور تھی۔ اس کا مزاج بھی
جب دعوب چھاؤں سا رہتا تھا۔ بھی ہے انتہا خوش
ہوجاتی اور بھی ہے حد اداس۔ اسے اپنی صلاحیتوں
اور خوبیوں کا ادراک بھی نمیس تھا۔ ہومن نیچراور بی
ہوبر راس کی معلوات قائل رشک تھیں اوروہ رامین
کی محقوب کا برخا محسوس کردہی تھیں اوروہ رامین
کی صفحیت کا برخا محسوس کردہی تھیں اوروہ رامین

# # #

تاشتے کی خیبل پر رامین نیلو فر کی شرار توں سے مخطوظ ہوری تھی جب حراکے اشارے پر شاہ زیب فراے متوجہ کیا۔
"متم ناشتا کر لو گھرتیار ہوجانا کرا تھہیں ڈرائیونگ اسکول لے کرجائے گ۔"
اس کا رو عمل حراکی توقع کے عین مطابق تھا۔
"منیں بھائی ایس ڈرائیونگ نہیں کر سکتی میں الکسیدانٹ کردول گ۔"
ایکسیدانٹ کردول گ۔"
ایکسیدانٹ کردول گ۔"

الم ایکسیڈٹ نہ کو۔ ای لیے پہلے مہیں

ڈرائیونگ سکھارہ ہیں پھرہی کارولائیں کے۔"وہ

نیلوفرکوبی چیئرے نکال کراس کامنہ وھلاتے چلی گئی۔شاہ زیب نے گہری نظموں سے رامین کی طرف ویکھا 'وہ ناشتا چھوڑ کر ہا قاعدہ اپنا سر پکڑے بینچی تھی۔ دوگڑیا! یماں ڈرائیونگ کیے بغیر چارہ نہیں۔ ہزاروں کام برجاتے ہیں 'کہیں آنا جانا ہو تو آرام سے جاسکوگی' کسی کی محتاجی تہیں ہوگی۔" اس نے منہ برایا۔

دوبس میں کہ رہا ہوں۔ تم فورا"ریڈی ہوجاؤ۔۔ میں اس معالمے میں کچھ نہیں سنوں گا۔" شاہ زیب نے چائے کا کپ میزر رکھا اور کرسی دھلیل کر کھڑا ہوگیا۔ اس نے بوے بھائی کی حیثیت سے اسے تھم دیا تھاجوا سے بانناہی تھا۔

ية واس بعدين معلوم بوا تفاكه يه آئيرًا حراكا

وانے اسے اپنے ساتھ ہر کام میں شال کرنا شورع کردیا۔ پیٹرول اسٹیشن پر وہ رامین سے کہتی کہ کارے اتر کر پیٹرول بحرے اور ہیے بھی اسے ہی شحا دیں۔ چند ایک بار اس سے پچھ غلطیاں ہو ئیں۔ اس کے باوجود حرااس کی حوصلہ افزائی کرتی رہی۔ وہ اسے اپنے قصے سایا کرتی اور بقین والتی کہ جشتی ہے و قوفیاں وہ کرچکی ہے' رامین اس کامقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح حرا رامین کو اکثر نیاو فرکے ساتھ ڈراپ

ہی فرج فرارایان اوا ہم بیوفرے ساتھ ذراپ کرکے خود گروسری کے لیے چلی جایا کرتی۔ اسے خود ہی نیلوفر کے لیے شائیگ کرنی پرتی۔ ابتدا میں وہ فیصلہ منیں کہاتی تھی کہ کہا فریدا جائے؟ لیکن آہستہ آہستہ فریداری آسان ہوتی گئی۔

ریداری اسان ہوئی ہے۔
اس نے ڈرائیونگ سے کی اور لائٹنس بھی حاصل
کرلیا ہم وائی الائٹنس اس کے ہاتھ میں آیا تھا 'وہ
دونوں ہاتھ ہوا میں ہند کرکے خوثی ہے چینی مارتی
پورے گھر میں بھاگی تھی۔ دوبار اس کا ڈرائیونگ
شیٹ لیا گیا۔ جن میں وہ فیل ہوگئ تھی ہے حدمعمولی
غلطیوں رہ پہلی بار تو وہ تھوڑا نروس تھی بریک کے
بجائے اسمیلیلم بر پاؤل رکھ دیا 'فیل ہوگئ۔ دو سری
بار اس نے کارٹرن کرتے وقت اعدی کھٹو دینے کے
بار اس نے کارٹرن کرتے وقت اعدی کھٹو دینے کے

229 <u>2014 ک 228 2014 ک www.pdfbooksfree.pk</u>

اس كياد جودد كيت وجودي بيش بي كم يوى كى بعد سائية مريس ويكما محرون موثركر نهيل حدياره فيل باقى جتنے دن دوان كے كريس رئي جمانے بمالے ہوگئ اے بت غصر آیا تھا۔ اس رات تیل پر ےان کے الم کی رہی۔ وہ جیسی تھی انہیں پاری چھوٹے بچوں کی طرح منہ بور کرشاہ نیب کو پوری می اور قبولیت کے اس احساس نے رافین کو سرافیار روداد شائے کے بعد - شکوہ کیا احتیٰ ی علمی پ بات كرك كى ده بهت عطاكى جو يسلم اس بين تسين مجه فيل كروا بعالى " اور شاه زيب بس يرا تها-ودكونى بات ميں چرے كوشش كو اور آج دہ خوشی ہے اگل ہوئی جاری تھی۔باربار

انادرائيونك لانسنس وملهربي تصحاوراني تصوريجي

چريه اطلاع فيس بك ك ذريع برخر فواه تك چيخي

اورمباركبادكا المدرات يح تكسجاري را-دەاب خوش بونا كى كى خوش بونادرخوشى

كاظهار كرناس فيلل اور فرقان سيكما تفا

خوش رہنااور خوشی کابے ساختہ اظہار اس چھوٹی

بنے دیکھا تو ان ہی رنگوں میں چار سوٹ اے لاکر

مطابق تمام موثول كم ماته برعوع تق

خوب باركر فيس

البنداع؟" بابنده اع خوش بو باد كي كرو في

المنيك يو فالسديت الي وليسزي-

بابندہ نے بھی ایسے اپنی بانہوں میں سمیٹ آیا اور

بإناه مجت وكم راى محى اس كاول چالود اسى طرح

لكين توده فورا" آك برده كران كے لگ تى-

اليناك وحم بوال سنوزياده" كي تلقين من كروه خاموش رہے کی کوشش کرتی اور جب بھی بولے کا موقع آ الواكثراوث بالكبات مندے تكل جالى-وحم نے یہ کول کما۔ ایسے کول کما یہ نہ اليس"الي فقرع بن سُرال فالعالب ين يى رائ قام كل في كدا العبات كرفي ليز السراك ليحدين رعوبر الماتي لى يذراكى نه موت وكي كرده است خول من سمن كل جن قدروت كرك كام كاج كي بعد في جا أاس مشغله كتابس يرهنا بوكياتفا

اس كيدورانك يس مارت اكاليابرة جس نے کرے باہر کالج میں اے توجہ کامر کنایا تھا مرجو كى ال باب كى مبت بورى كرعتى بي وه مام کی تعریف و توصیف ئیزرانی اور پستدیدگ

خواب آوس گے۔" اللہ کی سانہ بندی نے سانہ ی كرعتى-ايك طرفوهاب كوال ير تقد كرت عتى بات کی جو رامین کے ول میں بیٹے گئی محمد نے مزید توخود کوان کی پندے مانچ میں وضالنے کی کوشش من لگ جاتی اور نازاے مسترد کردیش ان کی محب انے کے لیے وہ گدعول کی طرح کھر کا ہر کام کرتی چلی جانی کہ اس البیں آرام مے گا۔ آٹاکوندھے۔ ك كر كمانا يكان تك يكن صاف كرف سي كرك گرے کونے کونے کی صفائی کرنے تک حق کہ ہاتھ روم اور قالین وجونے تک اس نے بھی ہی و پیش ے کام نہیں لیا تھا۔اس کے باوجودوہ ناز کے دل میں

كى اكدركا عوال عبناديش اسكاول بحق

كرره جاتان بهاس كاعادات نه شكل وصورت وسيحه

بھی ایا نہیں تھاجس کی بنا پروہ اپنی ال کے لیے قائل

تبول ہو بھین میں کی جائے والی بید ساری کو مستیں

نوجوانی تک آتے آتے مائد برنے لیس بے حی کی

عادر خودر المجى طرح ليب كرب نيازى كادهونك رجا

راے تعلین ملنے کی جب نازاے ارتے ارتے

تھک جاتیں اوروہ کمال ضبط کامظام و کرتی۔ آنکھے

ایک بھی آنسونہ کرنے دی توجہ تلملا کردہ جائیں۔

نمازروع میں شروع سے بکل می وجہ بے مد

عب ي محى كه اس سيح خواب ويكيف كاشوق تعاجو

نظراتے رہے تھا نیں اے بھی مجھ میں

بين كوني كرياايك خواب ويلحق بين اوروالدساس كا

مطلب بوچھے ہیں۔ بوراواقعہ س لینے کے بعدرامین

نان نے یو چھا تھا کہ " بچ خواب کیے نظر آتے

ي خواب معصوم لوگ كو نظر آوے إلى دن

ال وقت رامین کو تسکین ملتی-

مكسيناني من الامري مي-

بت الذي مي الله ع ناز كونواس كي شكل بعي يند نهيس تعي -جب بعي وه فورے اس کاچرود کھتیں فوراسی رکز کرمند دھوتے

وودلالالى بدوى مورزش ركى تى-دكه أية تكليف اتن بوي نبيل محى-اس كادراك اللي شام اے تب ہواجب عبد الرحمان کے بارث ائیک ی خرسنے کو می لیا کی موت نے مرچزیس پشت ڈال

مجایاکہ بررائی ے بچنے کے لیے نماز برھنا ضروری

دس كياني دندگ يس آن كيد وده مواول

مں اڑنے کی تھی۔جتنااونچااٹرین کی می تیزی

ےمنہ کے بل زمن رکرادی کئی تھے۔اس راتوں

اس نے سب کچھ سوچائریہ بھی نمیں سوچاتھاکہ اس كى إلى مرجائے كى- الني موت كى بار باوعا ما عى يربيد خواہش بھی نہیں کی تھی کہ ملا اس دنیا سے غلی جائیں۔وہ توان کے سامنے مرتاج اہتی تھی جانے کیوں اے یقین تھاکہ اس کے مرنے کے بعد ناز تین کوائے کے کا چھتاوا ضرور ہوگا۔جبوہ اس کے نیل ونیل بدن کوانے ہاتھ سے مسل دیش توانسیں معلوم ہو یا کہ ان کے باتھوں نے کیسی کاری ضریب لگائی ہیں شايدانسي باچلاكداس كى آكى بينائى ي محروم بوكى ے۔اس کے لیے الوں کے توٹے کھے اگران کی الكيول من ميس جاتے توشايد انہيں افسوس موآ ٹایددہ اس کے لوقی ۔اس کے مرد جم لك كرية ثايراك بادات بادكريس بن أيك آیا تھا۔ بچین میں نانی ای لیعنی محسنہ نے ایک بارسونے باسے لین ان کی موت کے ساتھ بی ازالے کا ہر ے پہلے اے حضرت ہوسف علیہ السلام کاوہ تصد سایا امكان متم موكيا-تماجى مين وه اس بعائبوں كے متعلق متعبل كى

شاہ زیب اے لے کر کیلی فورنیا آگیا۔وہ کھر کی کوچہ اشروہ دیس چھوٹ گیاتھا راس سے مسلک ہر المجى برى ياداس كے ماتھ يمان تك چلى آئى تى-تنالی کے چند کھے اے واپس اضی میں دھیل دیا رت واس تکلف ے گزرچی کی۔ پر ف تكليف ميں كررى كى وورد آج بھى اس كے آثار

مانس لينے كے آسيجن سے بحربور موائياس بھائے کے لیے صاف پانی پیٹ بھرنے کے لیے ضروري اجزار مشمل غذأ اورموسم كي تختيال جعلينه ے کے ایک مضبوط اور آرام وہ کر کو اہم جسمانی ضرورات سمجاجاتا بالكل أى طرح ياشايداس ے بھی زیادہ اہم نفیاتی ضروریات کا پورا ہوتا ہے۔ مال باب كى غيرمشروط محبت خاندان كامعاشر عص ى فيلى كاخاصه تفا- يابنده في استجيشه وبيترنگ باعزت مقام این انا اور خود داری عزت نفس کی نكين كے إحداثم إنساني جم موطى خوشكوار جرت عوه تمام وريسز نكال كروكه رونی کندے یاتی اور فلیظ محلے میں بل براء کر جوان بوسكاب يروالدين كالحبت كيفيرزبني نشوونما مركز كلى- ول كرزيه خوش ركك كرهاني اورليسز اورزياده خوب صورت لگ رای تھیں۔ اس کی پند کے عین

وم مرے لے لیا ہے کم و نس ہو بہت یار كالى بول ين عيد أج كالعديد مت محمنا کہ تماری ال تنی ہے عیں بول تمہاری ال وواس كاچرواتحول من تحام كراساني متاكالقين دلارى معيس اور رامين ان كى المحمول من الي كي

ان ے لیل رے استے برسوں کی باس سی بوبویل براویمونه براسوجوئد کروند بی بولوس آب بی سیج بحرى متا عدوكمال سراب بوت والى تحى كيان www.pdfbooksfreespk30204 1/22 11/30

قا۔ پھر حواس کی تنائیوں میں پچھ غیر محسوس انداز

۔ وخیل ہونے گئی۔ وہ داخین کی بدوا نگا کرتی تھی ہر

اس کام میں جواس کے آنے نے قبل وہ اکمیل کرتی آئی

مقی۔ وہ تکلفا "اے اپنے ساتھ یار شرخیں چلئے کے

لیے نہیں کہتی تھی بلکہ نیلوفر کو تیار کرے فورا "اس کی

کور میں دے کر کار میں جھنے کا کہد دی۔ داخین ہے

کور میں دے کر کار میں جھنے کا کہد دی۔ داخین سے

کور میں وہ م کی ہر دری یا ماضی کے متعلق کوئی سوال

کے بغیروہ اس کے ساتھ آنے والے ون کی بلانگ

کرتی۔ مشورہ ماگئی ہو طلب کرتی۔ یوں جب ویک

ایڈ پر لیلی اور آبائرہ خالہ اے لینے کے لیے آئے تو وہ

انکار کے بہانے ڈھونڈ نے گئی۔ اس کے بغیر حوا اکمیلی اور

کیے سب پچھ سنجمال پاتی پر اس وقت وہ جران ہی ہوئی اور

گی جب حوالے خود اس کی طرف سے ہائی بھر کی اور

اسے اپنا سامان پیک کرنے کے لیے کما۔ لینی وہ چاہتی

والرخاس ك بعدمة افرائى كى كا

ہلی میوزک کی آواز سرسراتی ہوا کے ساتھ اس
کے کرے میں واخل ہوئی۔ رامین نے چونک کر سر
اٹھایا۔ 'جس وقت گانے کون من رہا ہے؟' آواز بقیقاً''
ساتھ والے گھرے آری تھی۔ اپنی کتاب بند کرکے
وہ بستر سے نیچے اتری سلیرز پہنے اور وروازے میں
کھڑی ہوگئی۔
مہ جیس خالہ کے گھر کا عقبی لان نمایت وسیع و

عریض تھا اور اس کے کرے سے لے کر گھر کے آخری سرے تک جو حصہ لان کی طرف تھا اس کی دیوارس نہیں تھیں بلکہ گلاس سلائیڈنگ ڈورز تھے۔ لان تے اختیام پر تین نف او چی دیوار کے ساتھ کھڑے ہوکر فشیب میں بوراشہر کھائی بتا تھا۔

یمان اس بین میں تمام گرای طرز پر تغییر تھے جس گرے رات کے بونے ہارہ بجے کوئی غزل سائی دے ربی تھی۔وہ چلتی ہوئی اس باؤ تڈری وال تک آئی اور سامنے و کیمنے گلی۔ اس گرکے آخری سرے پر موجود مرے میں روشنی تھی اور اس کا گلاس ڈور بھی کھلا ہوا تھا جس غزل کو شنتے ہی وہ بے افتیار اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی اس کی آواز اب اور واضح سائی

وے ربی ھی۔
وہ بل کہ جس میں مجت جوان ہوتی ہے
اس آیک بل کا تھے انظار ہے کہ نہیں
ابھی تک وہ آس کا چرہ نہیں دکھیائی تنی اگر
وہ شخص پلتا تو رامین کو ضرور و کیو سلیا تھا۔ رات کے
اس پروہ آیک غیر شخص کو ہوں گھور گھور کے کیول دکھ
ربی ہے۔ انتہائی غیر اظامی حرکت تھی۔ اپنے آپ
کو ول بھی طی مرزنش کرتی وہ فورا "بی وہاں ہے
کو ول بھی طی مرزنش کرتی وہ فورا "بی وہاں ہے
ہوگئے۔ ہر آمدہار کے تبی اشعار کے الفاظ مجم
ہوگئے۔ اس کے آبوں نے بے اختیار وہی غزل چھیڑ
ہوگئے۔ اس کے آبوں نے بے اختیار وہی غزل چھیڑ
دی۔ پھورورگئی۔ ٹھرگئی۔

اے کوئی یاد آیا تھا۔ کم صم سی بے جرویاد کوسوچی اینے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ کھلا رہے دیا۔ بلکی سی خنگ ہوا کے خوشگوار جھو تھے اس کے ساتھ اور سے رہتہ

ای بل بارہ کا گفتہ ہجا۔ اس نے سائد غیبل سے
انیا موبائل اٹھایا اس میں بھی مارخ تبدل ہو تھی
سی۔ 23 اکتوبر رامین کے دل کا دھر کن تھی
سی گئی۔ کئی منطوں کے تھے ہوئے سافری طری و
بیٹر کاسمارا لے کرنیچ بیٹری چلی می اور بہت دیرے
ری ہوئی سانس کو ایک آہ کے ساتھ سینے نے فارج

وہ یہ دن بھول سکتی تھی؟ نہیں۔ بھی بھی اس نے نہیں ۔ بھی بھی اس نے نہیں ۔ بھی بھی اس نے اس اور بھی اس نے اس دن بھی بھی اس نے اس دن بھی بھی اس نے بھی بھول نہیں بائی تھی۔ 23 اکتور بھشہ سے بہت خاص دن ہوا کر ما تھا۔ اس دن ۔۔ کی بھی لیے اچانک مہرز کا خیال ایسے آیا تھا بھیے دھند بیس طلح ہوئے اچانک دوشن دکھائی دے اور ہر منظروا ضح کے اچانک دوشن دکھائی دے اور ہر منظروا ضح کے دے۔

اس رات وہ کتاب رہ صنے کے بجائے اپنے اسکول کے دنوں کے بارے میں سوچتی ہوئی نینز کی واویوں میں اثر گئی تھی۔

# # #-

منع اٹھ کر اس نے ڈارک چاکلیٹ براؤن کیک بنایا۔ اس کی اچھی می ڈریٹک کی۔ بھٹے ہوئے بادام کے ساتھ سچاوٹ کرنے کے بعد میزر رکھ دیا۔ خالہ کی عادت تھی۔ وہ اکثر پھے نہ چھہ بنا کر پڑد سیوں کو بھجوایا کرتی تھیں اب بھی انہوں نے ایسانی کیا۔ دو کوارٹر بلیڈس میں الگ الگ کیک کے پیس کاٹ کرر کھے اور رامین سے کہا۔

منہ ارک ساتھ دائیں والے گھریں جری کو بیہ پیٹ اور گرین فی کا تھریاں دے دیا گھریں متر ہل کو خود مائر کے لیے ہے رز پائر آنا او کے ہیں الے گھریں متر ہلی کو خود پر ان آنا او کے ہیں انہوں نے دروازہ کھول کرائے ہا ہم جیجا تھا۔ جیسے انہوں نے کما تھا اس نے دیسائی کیا اور کھروائیں آئی۔

کر بچھا دیا اور تالیاں بجاتے ہوئے زیر لب مسکرا کر مہر کووش کیا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سرکوشی بھی اس کی ساعتوں تک نہیں پہنچاہے گی۔

شام کوشاور لے کرباہر آئی تومہ جیں اس کے كرے ميں آلئي - توليے سے اين بال يو مجھے ہوتے وہ ان سے اوھ اوھر کی ماتیں بھی کرتی جارہی مى مد جين اے بہت كورے دي الى الى ا یاں آنے کے بعد اس میں کانی تبدیلی آئی گی۔ حرا نے اس ربہت محنت کی تھی جوصاف نظر آرہی تھی۔ ان کے اختیار میں ہو باتو وہ بھشے کیے اے اے اس رکھ لیسیں ۔ان کے دوستے تھے۔ برے سے فے تو ایک امریکن لڑی سے شادی کملی تھی اور ایک بیٹے کا با بھی بن کیاتھا جکہ دو سرا بٹا آج کل کسی فلسطینی اؤی میں دیجی لے رہا تھا۔ورنہ رامین اسین اتنی یاری می می کداے ای بروہانے میں وہ ایک منث نه لكاتين الكن اس وقت الهين اس الك شكايت ھی جس کا اظہار کرنے وہ اس کے پاس آئی تھیں۔ وحم الحلے ویک اینڈ میرے یاس سیس آریس تا۔" رامین نے سربر تولیہ لپیٹ کران کے چرے کو دیکھا جس بریار بحری خفی نظر آرہی تھی وہ ان کے پاس على كر أتى اوران كے تعنوں برائے باتھ ركھ كرزمن ران كرمائي بين كئ

" موری خالب مجھے سان فرانسسکو جاتا ہے۔ ساری بکنگ ہو چی ہے اب اگر میں نہ گی ویلی جھے زندگی بحربات نہیں کرے گی۔

آپ بھی میرے ساتھ چلیس نا۔ بھائی بھابھی توجا نہیں رہے ہیں۔ آپ چلیس کی تو بچھے بھی بہت مزا آئے گا۔ چلیے نا۔۔''

رامین کے آصرار پر انہوں نے بے بی ہے گردن نفی میں ہلاتے ہوئے اس سے کہا۔ دمبت مشکل ہے بیٹا۔۔ یونیورٹی میں فائن مسٹر چل رہے ہیں۔ میراجانا بہت مشکل ہے۔"

دمیری تو تجوری ہے مرشاہ زیب اور حرا کو تو تمهارے ساتھ جاتا چاہیے - وہ دونوں کیول نہیں

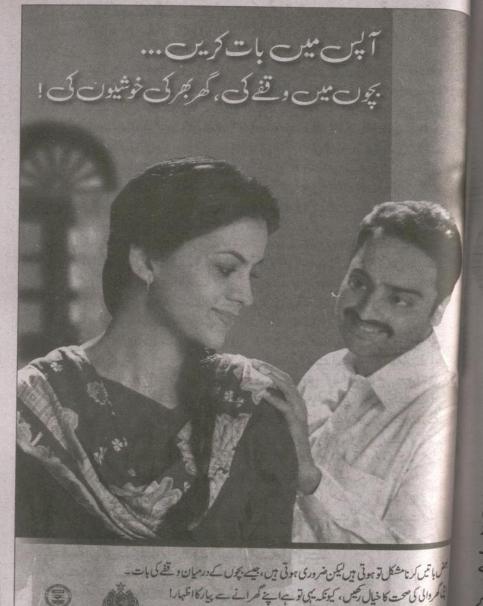

والمرات اورمور \_ كيا 23333 - 0800

مرجين في وقك رات ديكا وكيا يكاوجه كل کہ راین ملل شادی ہے انکار کردی ہے؟ وہ اے محانی وق سے بولیں۔ ودنسي رامين إلم غلط مجھتى تھيں اور شكرے ك اسے اس تظریے کی تھے تم نے خود ہی کی۔ حمدیں معلوم ہوگا کہ امارے والدین کی بھی آئیں میں میں بنى مى مالا تكدوه سراسرال منجد ميرج مى ودليل بجع يرت بوتى عاليد كراكرير مالا كوايك واسراع محبت محى تودداك ساتق خوش كول نيس مع يرشد كياننا كابوا ع ك غلط فهى يا چند تاپنديده عادات كونيادينا كراے توڑا مه جیں رامن کوالجے دکھ کر بجیدگ اس ک یات س رہی تھیں۔اس کے ظاموش ہوتے ہی انبول في عن سملايا-دونهيس راهين معبت كارشته ايا كيابحي نهيس موتا كه ائن آسانى سے تواليا جائے اى ليے توعيد نازمین کوطلاق شیں دے کا۔اس فے تساری ال ے محت کی تھی۔" دونمیں خالہ میں نہیں مانتی۔"اے ان کی بات بركزالفاق نبيل تفا- " أب نهيس جائش كلا الماكوكس برى طرح زددكوب كياكر فترتصيد مجت سين بوعل وفع كاجذب بعد طاقت ورجونا بياب انسان كوانسان نميس رہے ويا۔اى ليے تو حرام ب اس كے باوجود تم سوچو توسى كر عبيد في نازين كوده تين لفظ بھي نہيں کے ... جن کي وهملي جرمواني یوی کورتا ہے میں وثوق سے کمد سمتی ہوں کہ کم لم عبيد كي حد تك ميشادي محبة كي تهي- ليكن تاز\_ اس كياريمن مجي يقين نيس بكدوه عيد اوريقين رامن كوجى نيس تفاكين وح عبد محبت كرتي مى-" پاس موجود تعاده تازنین کے پاس مجی تھا۔ آگر عبید کے نازنين على مند بون كاخوابش محت مجامار

جارے؟"

در ملے وہ بھی چل رہے تھ" رامین انہیں

در ملے وہ بھی چل رہے تھ" رامین انہیں

تفصیل بتانے گئے۔ در لین پھر حرابھابھی کی ای آگئی

آئی کے گھنوں میں ورد رہتا ہے۔وہ اتنے گھنے تک

گاڑی میں سنر نہیں کر سکتیں۔ اس لیے بھائی بھابھی

گاڑی میں سنر نہیں کر سکتیں۔ اس لیے بھائی بھابھی

نے اپنا جاتا کینسل کردیا۔ اب صرف میں جارہی

ہوں۔"

ہوں۔"

دمچھا یہ جاؤ۔ تمہاری آنکھ کا کیا حال ہے؟"

انہوں نے آیک ہاتھ ہاس کا گال سملاتے ہوئے

ہوچھا۔ رائین نشن ہائھ کران کیاں ہسترنیفی میر میلے کافی بمتر ہے۔ آہت آہت ہی بمتر

میرن ہوگا۔"

میرن ہوگا۔"

در خوب و کار ایونگ میں پرایلم تو نمیں ہوتی؟ ان کر لیج میں فکر مندی تھی۔ دم سے نمیں خالہ ایست مزا آ یا ہے۔ اپنی پذسنو کو ا کہ اس کر مائٹ شانگ کرتی ہول کروسری

لے کر اس کے ساتھ شاپگ کرتی ہوں کروسری خریدتی ہوں اور ڈنٹی لینڈ کا توہاں بنوالیا ہے۔ تقریا" مرروزوایں پنجی ہوتی ہوں۔"

"باتنیلوفربستانیج بوگئے ہم ۔۔۔" "جی بہت نیادہ۔" "معاجی جھے کہتی ہیں تم نے ماری بٹی کوبگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہروقت انھو انھو کرتی رہتی ہے۔ ہمیں تو کسی فاطریں نہیں لاتی۔" رامین شتے شتے انہیں ساری بات بتارہ تی ہی۔۔ جیس بھی مسرا کر

بولیں۔ دسرابھی بہت اچھی لڑکی ہے۔ شاہ زیب نے پیند کی شاری کشے عامیہ

کی شادی کی می نا؟ "
د جی لومیرج ہے دونوں کی ۔ "رامین نے ٹھبر
مرکران کی بات کی تصدیق کی۔ " دیسے خالہ ان
فررکران کی بات کی تصدیق کی۔ " دیسے خالہ ان
دونوں کا آپس میں بیار اور سلوک دیکھ کر جھے احساس
ہوا ہے کہ شادی شدہ زندگی اسی مشکل بھی نہیں بس
ہوا ہے کہ شادی شدہ زندگی اسی مشکل بھی نہیں بس
ماس کی کامیابی کا محصار دونوں فریقیں کے احساس ذمہ
داری برہوتا ہے۔ درنہ میں جھتی تھی کہ لومیرج کا
حشرمیرے دالدین کی طرح ہوتا ہے۔"

www.pdfbooksfree.pk 2342014 ق المعالمة على المعالمة المع

ہے توکیا می چرناز کو عبیرے الگ ہونے ہیں روگ ری تھی؟ مہ جیس نے جیسے رامین کی سوچ کو پڑھ لیا۔

" " " " سیارا دے سکیا۔ ہم بھائی ہنوں سے اس کی بنتی ہے ۔ اے سیارا دے سکیا۔ ہم بھائی ہنوں ہے اس کی بنتی ہنیں ہی ہوں ہے اس کی بنتی ہندیں ہی ہمت پریشان مسی ہی ہمت پریشان مسی ہی ہے۔ " مد جین نے اندازہ لگایا تھا اور رامین نے فورا" ہی سے جین نے فورا " ہی اس خیال کی تروید کردی تھی۔

دمیں نے بھی اسے دوھیال والوں کو ہلا تکلف ہمارے کھر آتے جاتے ہمیں ویکھا۔ ایک دوبار آیا جان ہمت ہلائے ہر آئے تھے درنہ اور سی میں اتن ہمت نہیں تھی کہ ما آکار و کھا دوبیہ برداشت کرسکے۔ ہم لوگ بھی انتہائی اہم مواقع پر دادی کے گھر جاتے اور دہاں جا کر بھی مجھے کی ہے بات کرنے یا کھیلنے کی اجازت نہیں تھی کما گھرے ہی سمجھا کرلے کر جایا کر تی تھیں کہ میرے پاس سے ہانا مت سے اور اپنے گھر میں ما الم طرح سے آزاد تھیں۔ اس لیے میرا کھر میں خیال کہ دہ سرال والوں سے نگ ہوکر یہاں نہیں خیال کہ دہ سرال والوں سے نگ ہوکر یہاں

آنے کا سوچ رہی تھیں۔" ''تو پھر۔۔۔ اور کیا وجہ ہو عتی ہے؟"مہ جیس نے پُرسوچ اندازش کما اور رامین تخی ہے مسکرادی۔ ''آپ اور بابندہ خالہ تھیں اس کی وجس۔'' مہجیں نے الچھ کراہے دیکھا۔

مریا ہے بھر سرے دھا۔

امریکا ہے واپس آنے کے بعد وہ پاہے آپ دونوں کا
امریکا ہے واپس آنے کے بعد وہ پاہے آپ دونوں کا
جوائے اکاؤٹ ھاٹیا پی اور بابندہ خالہ بھی اپنے گھر
جوائے اکاؤٹ ھاٹیا پی اور بابندہ خالہ بھی اپنے گھر
پیچے پھرتے ہیں میں تے بہت ما آوا نی لا نف کا آپ
لوگوں ہے موازنہ کرتے دیکھا۔ پتا جمیں کول جھے
موس ہو تا تھا کہ ما آپ دونوں جیسا بنا جا ہی کھیں ،

بت آئیڈ بلائز کرتی تھیں وہ آپ دونوں کو۔ "
میں بات آئیڈ بلائز کرتی تھیں وہ آپ دونوں کو۔ "
میں بات کا بیان کہا کہ کھی ہے۔ مسکرا دیں کیاں کہا کچھ

نسي دواي مي بوني بن كي بني سے يہ نسي كم

کتی تھیں کہ تہماری ال مادہ پرست تھی۔ صرف ظاہر کو دیکھتی تھی۔ چیزوں کی گرائی اور اصلیت پر اس نے کبھی توجہ ہی مہیں دی تھی۔ دور اللہ مادہ کا طور ہو اللہ یہ کی کاجہ انتر شاکا دُنٹ ہوتا

بی ویدی میں میں کہ انتخاکاؤٹ ہوتا دیمیاں امریکا میں میاں ہوی کاجوائٹ اکاؤٹ ہوتا دہمجوری" ہوتا ہے اور ہوی کے لیے ڈرائیونگ سیکھنا گھرکے اندر باہر کے سارے کام دیکھنا میچوں کو اسکول لے جانا اور دالیں لانا گروسری کا سامان خریدنا مرجع کروانا۔ دمجوری" ہوتا ہے۔ یہ سب وہ اپنی خوجی ہے نہیں کرتی جس مجوری کو نازائی بہنوں کی آزادی مجھ کر کے جہلس ہورہی تھی کووان ہے کہیں بہتر طال میں جملے میں سیس بہتر طال میں اندان کے میں بہتر طال میں بہتر سال میں بہتر طال میں بہتر سے بہتر میں بہتر میں بہتر طال میں بہتر سے بہتر کیں بہتر میں بہ

زندگی اسر کردہی تھی۔ بابندہ کے شوہر حدیدر کا بنی یوی کے آگے یکھے پھرنا تو ناز کو نظر آگیا مگردہ یہ نہیں جانتی کیددس سال تک بابندہ نے کیا کیا ساتھا مگریٹ مراب اور کرل فرینڈزی لجی قطار آبندہ کومندد کھائی میں اپنے شوہر ک

بر حصلتین تعفقا الملی تھیں۔
بہت کچے سماتھا آبرہ نے۔ پھر بھی مستقل مزای
اور طابت قدی ہے اپنے شوہر کو سرھارنے کی
کوشش کرتی رہی تھی۔ اس نے مبرے وہ انتہائی
سخت وقت گزارلیا تھاجس کے بعد حیدرایک بوام
کے غلام کی طرح اس کے قدموں بیس آبیٹیا۔ ناز نے
بس کی مشکل نہیں دیکھی تھی۔ اس کو طنے والا الواجر"
بس کی مشکل نہیں دیکھی تھی۔ اس کو طنے والا الواجر"
اسے نظر آگیا تھا۔ مبر کا پھل واس کو ملائے جو دھمر"
کرے جو اپنی زراسی تکلیف پر واویلا شروع کردے
اسے دھمرو شکر"کی نعت نہیں ملتی۔ نہ ہی اجر کی
دولت اس کانفیب بتی ہے کاشکری کے عدے النے
ہوتے ہیں 'مرمی شے کوچھوٹاکر کے دکھاتے ہیں۔ ہم
تعمیری گئی۔ بہ

000

روائل سے ایک رات قبل بی تابندہ خالہ اور ان کا فیلی شاہ زیب کے گھر آئی۔ گھریں پکایک بی رونق اور چہل پہل بردھ کی تھی۔ لیانی رامین کے ساتھ بیکٹ

کواری تھی۔ وہ اپ ماتھ کھے کڑے بھی لائی تھی بواس نے سدھے اس کے سوٹ کیس میں ڈال سے تھے۔

سے سے سے اس کو لیا ایس کیا کرلٹگی استے کپڑوں کا۔ شن جارون کی توبات ہے بس تین جوڑے کائی ہیں۔ باتی وائیس رکھ دو۔" راہین نے اوپر رکھے ہوئے دو تین امیرا کمٹیڈ سوٹ اٹھا کر بیڈیر رکھ دیے جنہیں لیا نے زور سے کرون ہلاتے ہوئے وائیس سوٹ کیس میں رکھا۔

ودیم سمجھ کیول ہیں رہیں۔ دوسوٹ توسفر کرنے میں ہی سک جائیں گے۔ آنے اور جانے کا دن۔ باقی وہاں دریا کنارے اگر کپڑے بھیگ گئے تو چینج کرنے سے لیے جو ژب تو ہونے چاہئیں۔ "وہ جد گئی تھی۔ "دریا میں شانا جمیں ہے مجھے۔ جو کپڑے بھیگ جائیں گے۔ میرے سوٹ کیس میں جگہ جمیں ہے۔ نکالو اجمیل کے میرے سوٹ کیس میں جگہ جمیں ہے۔ تکو ڈی خفا ہو کر کہ رہی تھی جگی کیاں لیا نے بھی ترکی یہ ترکی جواب ویا تھا۔

ورقم موٹ کیس ذرا میڈیم سائز کالے تولیکن کپڑے کم نہیں ہول کے۔"اس نے فیصلہ کن انداز میں اتحد اٹھاتے ہوئے کہا۔

یہ کہتے ہی لیل اس کا جواب سے بغیر ہی حواسے
در سرائیگ لینے کے لیے چلی گئی۔ دامین شکست خوردہ
انداز میں ابھر میں پکڑا دو بٹا ایک طرف چھینک کر استرر
بیٹھ گئی۔ اسے جھنجلا ہے ہورہی تھی 'پی نہیں کیوں؟
مل طرف دیکھا نہ چاہ کر بھی اسے دہ دہ تس میات کی طرف دیکھا نہ چاہ کر بھی اسے دہ دہ تس میات کے دہ کروں کی ضرورت ہی تھی۔
میس میں جو پوری ہونے کے لیے اس قدر
ان کن چاہ بن الحکے اس کے ارد کرد آسائش کا انظار کرنا پڑ اتھا کہ وہ ضرورت ہی خرج ہوجاتی تھی۔
میر لگا ہوا تھا۔ اس کی ڈرینگ نہیل پر پر فیوم کی بھرار
میر لگا ہوا تھا۔ اس کی ڈرینگ نہیل پر پر فیوم کی بھرار
میں جائے ہیں اسے نودا پنے لیے نہیں
میر لگا ہوا تھا۔ اس کی ڈرینگ نہیل پر پر فیوم کی بھرار
میر انداز میں کیڈوں اور ہونڈ بیگ کی بہتات

میں۔وہ بھی حراک محبت۔ خلاوں کے تخفہ بھائی کا دولوں ہا تھوں دولوں ہا تھوں سے پھو کرا طمینان کیا شاہ زیب کے گفٹ۔ وائمنٹر سٹٹر نیسہ شکرے موجود تنے ۔ اپنی ماں کو بیشہ سٹٹر نیسہ شکرے موجود تنے ۔ اپنی ماں کو بیشہ اس قدر اوب بھی تھی کہ ایسے ان قیمتی چیزوں میں کوئی مشک کے اسے ان قیمتی چیزوں میں کوئی مشک کے دھر مر بیٹر کی کروں اپنی ماں کو بیرے سونے کے دھر مر بیٹر کی رہے تے اپنی ماں کو بیرے سونے کے دھر مر بیٹر کی رہے تے

ائی مال کوہیرے سونے کے ڈھیرر پیٹھ کر دوتے دیکھا تھا اس نے۔ یہ خزانے اسے خوش نہیں رکھ مائے تھے۔

ان سب تعتول کی اس نے خواہش کی ہویا نہ کی ہو ۔۔۔ بسرحال اسے وہ مل رہا تھا 'جو اس کے نصیب میں تھا۔ شکر کرنا بھی واجب تھا۔ اس نے ایک گمری سائس لے کراحساس تشکر سے نم ہوتی آ تھوں کو ہند کر کے اپنا چرو اوپر اٹھایا اور اللہ سے کما۔ 'محمین کے یو۔۔۔ تعینک یوسوچ فار ابوری تھنگ۔''

" بورو لیکم ... " کمرے میں داخل ہوتی کیلی نے رامین کا فقرہ س کر جواب دیا تھا۔ رامین نے اس کی آواز س کر آئلسیں کھولیں اور پھر.... اسے ہنسی آ

دوشرے موڈ ٹھیک ہوگیا۔"اس نے بلکے موٹ کھیک کچے میں کماتودہ بھی شرمندہ ہوگئی۔

"سوری یاریس نے خواتخواہ تمیس ڈائ دیا۔"

۔ لیا ۔ شمر اکر تمام کرئے بیگ میں سلیقے ۔

دکھنے گئی۔ "دیسے تم نے اچھا کیا یہ ہیرکٹ بہت

موٹ کر دہاہے تم بڑیو آردک تک سوریٹ۔" کرئے۔

کرکے دکھتے ہوئے اس نے رامین کو آیک نظرہ کھ کر

اس کے نئے ہیرکٹ پر ہمرہ کیا تھا، حس کے جواب میں

رامین نے دھم آواز میں صرف تھینکس کہا۔

لیا نے ایک برفوم اٹھا کر

گروں کی تمہ پر رکھنے کے بعد اس کی دو کتا ہیں ہی

پرون کی سمہ پر رہے ہے بعد اس کا ود سایی جی سوٹ کیس میں رکھیں اور اسے بند کردیا۔ "کیمرا بینڈ بیگ میں رکھ لیتی ہوں۔۔۔ اس برے سے بینڈ بیگ کا چھا توفا کدہ ہو۔۔۔"

لیل کے اس سوائے اس کی بات مان لینے کے اور کونی عاره سیس تھا۔ Merced River کارے ے زرافاطے ر موجود و الال ك أخرى مر برداؤ والاكياب ألين مين الجي طرح تعليم لمن كلي المن المنا وہ کھور بے مقدر کوئی رہی پھرسے الگ موكر ذرا دور تعالى مين جاكر بيني كئ- اين دونول ہاتھوں کو کھٹنوں کے کرد لیٹ کر اس نے اپنا جرہ بازووں ر تكاليا اور ول اس منظر كو يورى برئات ك ساتھ ديكھے اور محسوس كرنے كى- شرو شروى

مسلسل آوازيداكرتي ورماكاشوراس كاراستدروكة چھوتے ہوے بھر دریا کے دوس کارے ر ما بحا او محدر فتول كى قطارى .... اور تيز رفار مرسدين-و ورائے اوکیاں دوڑتے بھاتے ڈھلان سے از کروریا کے کنارے آگر کوئے ہو گے اور مرسڈے تيز براؤ كى خالف ست مين تيرتى راؤث محصليون كو رئيسي سويلين لك

فرقان نے ایک بچے کی دیکھادیکھی این ٹی شرث ا تاری اور دریا کے چیش کھڑا ہو کرائی کی شرث کی جھول بنا كراوف عرفى كوسش كرف لگا-

مندر کانارے ی کل یماں عوال اڑتے かとりをといりには پھیلا کرائے مرر اڑتے برندے کی نقال میں یمال ہے وہاں بھاکنا شروع کرویا۔ رامین اس کی شرار تیں

وله كريشك طرح الى المي والوسيس ركهال-ایک بحر بور ہی بس کراس نے آنگسیں بند كرليسامني كم تمام ورتيح ايك كي بعد ايك كفلت كان رانى بادول من ده ايك جره بحى سائع آكر

ابده اکثرون کے مختلف حصول میں بھی نہ بھی اے یاد آبی جا باتھا۔ یدود تی اس نے اپنی مرضی ہے نيس تورى تقى لياكاهم تفاس نان ليا-ليكن تجانی مرض \_\_ ای دوی کویاد کرتے ہوئے

ومورث نے کے باوجوداے کوئی قابل کرفت بات نظر

نس اری تھی۔ کیا لیا کواس کا مریز اور حس کے ساته بنصارالكاتفا\_ اس دن ده روتی موئی گھریں واپس آئی تھی تولالے حران ہو کراہے و کھا تھا 'پرعبیدے سوال کیا۔ ''کہا

ہواہے؟" عبید کاپاں گر پنچنے تک قدرے نیچے آگیا تھا۔ " ولي خاص ميں ... بن بن في اے مع كوا ك النده به کی از کے سے نہاے کرے کی " مكافات على سودرة ين ؟"

واس یواس کا مطلب؟ شاه زیب اور رایس دونوں ایک بی اسکول میں رہی کے ... میں دونوں کو الگ الگ یک نبین کرسکتا..."

"وورائور عبواليخ كل "نازمزے كتى لاؤريس رم صوفي بين ليس "میں ای بی کو کس کے بھروے نمیں چھوڑ سک

مرى بات كاجواب دوسلے مكافات عمل ہے کیا مطلب ہے تمہارا۔انیا کون ساگناہ کیاہ يس في ويرى بني ك آك آك العام المان المان

ناكن كي طرح يعنكاري -

" بھے برکایا آپ نے .... جھوٹے وعدے ک عبت ك ، خواب وكهائ ... اين جال يل پھنایا۔ میری خواہش کو بورا کرنے کا دعویٰ کیا۔۔ میں ناوان تھی کم عمر تھی آپ کی باتوں میں آگئے۔ اس کے آپ فوٹرہ ہیں کہ آپ کی بی کے آگے بھی يي آئے گا۔ جي طرح آپ تے ميري زعد كى بيادك \_\_ آپ کینی کی جی ہوگ \_\_\_

"من قيم على منارى زندكى بريادك ب اس برائے بوسیدہ مکان سے اٹھا کرلایا ہوں تہیں نیاہ كرحمهي مرآ تكهون يربهايا برخوابش بورى كايل ئے تمہاری اور تم کہتی ہو میں نے تمہاری زندگی

بهاوكروى؟" رامين چھپ كروالدين كاجھراس ربى تقى۔اے مجس تفامير جانے كاكر بايائے آخراے منع كول كيا تفامراس دهوال دار جھڑے کوس کر بھی وہ کوئی نیجہ

-Bhom 16 "زىدگى تومىرى برياد موئى تم جيسى ناشكرى عورت ے شادی کی میں نے۔ جس حسین چرے کی محبت میں جا ہو کرمیں نے اپنی ماں کاول دکھایا آج اس بر محو کئے کو - جی چاہتاہے ۔ انہوں نے ناز کو بازدوں ے پار کر تی سے جو ژوالا "اور تم میری اور میری بنی کی فکرمت کو میں جو گناہ میں نے کیااس کی سزائم مواور مهيس ميس ساري عمر بحكتون كا-رباسوال ميري بني كا .... تو كان كھول كرس لو .... وہ تهماري طرح"بد كردار"ميس ب-وه ميرى بنى ب اور بھى مرام بلخ اس دے اس

بدكردار كا خطاب ياكرنازنين كي محى بولنے كے قابل میں رہی تھی اور رامین اس کے لیے تولاکا ایک بی جملہ کانی تھا بجس نے زندگی کے ہرمو ڈر آئی بازگشت شانی کی۔

"رامن مرى بنى إورده كمى ميرا مر بحك نيس

اس كبعداس في براس كام اجتناب كياتها جس میں لیا کی ذرا سی بھی خفکی کا امکان تھا۔ اس کا دوست چھن گيااوروہ جرا"خود كو محصور ركھنے كلى-وہ دوست جس کے ساتھ ہر چھوٹی سے چھوٹی چڑاس نے تيئر كى تھي 'اينے ول كى ہرمات ' ہرنيا جربہ يملے اس ك كوش كزار كيا تھا۔اس رشتے كى دور كاشتے ہوك اس كے اسے ہاتھ الولمان ہو كئے تھے اور آج تك ان بالقول مين خون كي خوشبور جي موني هي-

رامن نے آنکھیں کول کرچرے ر تھلے بانی کو استین سے بو تھا اور بے خیالی میں اپنے ہاتھوں کو ریکھتے ہوئے جنسے لہو کی غیرموجودگی کا اظمینان کرنے

اس کامرزے منے کاول جائے لگا۔ جائے کول ده به خوابش كررى مى اسے افسوس تھادوسى توث جانے کا لیے لیکن اس سے کمیں زیادہ افسوس تواس زیادلی رتھا جو اس نے مرزے ساتھ کی گی۔ کاش مم دوبارہ مل علیں \_ ویے ہی ال بیتیس میں اے

سب چھ بتاؤل بوجھ يركزري ان تمام سالول ش ص اس سے اوچھوں ۔۔۔ وہ کمال رہا؟ مس اس سے اسے کے کی معافی ہاتکوں اوروہ مجھے معاف کردے ... ایک لحد مکمل ہونے سے بملے ہی .... جسے بیشہ وہ ميري خطائس معاف كريا آيا تقاله الكاش.

وہ بوری سیائی کے ساتھ اسے رب سے رعامانگ

"يمال كيول بيتي مو \_ علودريا كايالي اتنا فهندا ب وروال كي منت بن اللي في زيروي اس كا بازد پار کراسے کوا کیا۔ ڈھلان سے اثر کردونوں دریا کے کنارے بیٹھ کریائی میں ہاتھ ڈال کراس کی ٹھنڈک

"ويكمواجهرباني مت محينكنا ..."رامين في سل ای کیلی کودار نگ دے دی۔ کیلی مطرائی۔

"ابحى تك توجهاس كاخيال نبيس آيا تفا\_\_ لیکن آئیڈیا پرانہیں ہے۔ اوراس سے بلے کہ رامین مجھ یاتی عملی نے ایک ہاتھ سے چلو بھریاتی اس پر الچال دیا-چرے بریانی برتے بی رامین بدک کر پیچھے

"اف كاكررى موليلى باس كى آئم مرياني چلاکیاتھااورالگیوں نے آنکھرکڑتے ہوئے کیا کواس مرکری سے باز رکھنے کی بوری کوشش بھی کر رہی تھی۔ چند ایک حملوں کے بعد بالاً خرکیلی خودہی رک

"ربور کراس کرس ؟" لیا کے ایسے سوال محض سوال ہیں ہوتے تھے اس بات کا اعلان ہوا کرتے تے کہ دور کام تو ضرور کرے گا۔

رامین کا دل جالا مربید لے ایک اور نضول آئیڈیا۔ لیکن ای وقت ان کے چھے سے ان کے كروب من شامل في الرك الأكيال بحاسة موع وهلان ے آترے اور دریا کے کنارے آکر کھڑے ہو گئے۔ رامین کے ساتھ کیلی بھی ان کی طرف متوجہ ہو لئے۔ ان کے دہلے ہی دہلے وہ سب سدھ ایک لائن مين كوس موع اوركيث سيث كو كتة بي بعاك

> w.pdfbooksfree.pk 238204 المارتعال ك

جس وقت وه لوگ این کیبن تک منے اندھرا میل حاتها راین نے گاڑی سے از کرائے پٹول رامن ان سب كو آع يتي دور تبعا مح ويحي كى - يى دريا يى ايك لوكى كاپير مركميا اور توازن كيل كور مور خود كوذراسااو نجاكيااورد كجي كيبن كے أس ياس ويكھنے للى- ويكھ بى فاصلے ر خراب ہوتے ہی وہ غواب یانی کے اندر کر بری-رامن نے بے اختیار شتے ہوئے کیلی کو ریکھا وہ بھی دوسرے کیبنز بھی دکھائی دے دے تھے مرسلہ کالی ای اوی کی طرف- و میدرای تھی جے اس کادوست ر سكون جيل كي طرح محسوس مورباتفا-اس كاسامان كيين مين بيج كميا وه سيرهمال يره كر سنتے ہوئے سمارا دے کراٹھا رہا تھا۔ خلاف توقع کیلی اور آئی تودیکھا کبن کے باہریوے سے ڈیک پر کھ فرنیج کے ساتھ بارل کیو کرل اور پائک نیبل بھی موجود رامن نے غورے اس کا چرود یکھا پھراس سنری ھی۔ کیبن بھی نے مدکشان آرام ن تھا۔وہ مزے بالوں والی امریکن لڑی کی طرف-جس نے دریا میں سے اسے سویٹر کی جدوں میں ہاتھ ڈال کر ادھر ادھر رے کے بعد بھیک کراب اسے دوستوں پریالی الجهالنا شروع كرويا تفااس كاخاص بدف وبي لوجوأن تفا کومنے کی۔ فرقان اس كياس كي كشا بوا آيا وات المحالي عابرات مساس كالدوربالقاده الوك به تكلفي إلى الإيالي المحالتي التي الله الله " رئیسی کوتوبرانہ چاہیے رضاے کیننے کا۔ "لیلی فرقان عصي مل جلاتي موع بولا تقا-كا تعروس كررامن في حرال الصاح ويكما تفاليل جیسی اوی کے منہ سے پہلی باروہ کوئی طنویہ جملہ س ने हिर्दे के निर्मा किरात के ربی تھی۔اس نے چرے دریا ہوائی آتے اس ودلیا روری ہے؟" رامن کویقین نہیں آیا۔ "رضا\_\_\_ال يى نام توتفازكس آنى كے بيشے كا-اسے یاد اکیا۔ ایک باروہ عید من یارٹی اٹینڈ کرنے ان ك كرى كالحري اللهال كانام ياد تهين ركها إلى كالح-اس سے پہلے کہ وہ دونوں کنارے پر اترتے ایلی نے "چلیں \_ادر مام کے ساتھ چل کر میٹھتے ہیں۔" اوراس نے فورا "لیلی کوڈان وا۔ رامین نے المجھی کے عالم میں سلے لیالی اور بھروضا كى طرف ويكها-رضاني بعي شايديلي كايدم ليث كر والس جانانوس كيا تفا-وه ركمي كاباته بكر كنارك ينديده واكليس كرآياتها-تك آفيم ال كاردوكروا تقالين الى نظري

كروا-عبداے يوں اس كے حال ير چھوڑ كر ميں عاناها بي تق الت موج كرانهول فيه عل تكالاكه شاہ زیب کو این دوست عباس رضوی کے پاس بجوان كانظام كرواويا بوناري كبولينايس ببتافقا-شاہ زیب کوروصفے کوئی دلچیں میں تھی۔اس لے عباس رضوی نے اے ایک جواری اسٹور تعلوانے میں مدو قراہم کرنا شروع کردی-اس اسٹور میں زیادہ تر ڈائمنڈ جبولری ہوئی تھی۔ پھرشاہ زیب کو ایک ایس کمینی کے ساتھ برنس کرنے کاموقع ملا بھو پاکتان کے اندر سوات اور مینگورہ میں موجود کانول میں کان کنی کی غرض ہے اکتانی حکومت کے ساتھ المرينط ريكي تعي- ان كانول سے نظنے والے يقهون كوخام حالت مين امريكه لايا جا يا اور ومال انثر جمل استنزرد كويد نظر ركت موع ممارت ي راشاجا القاربس كياعثاس كاركث ويلوس خاطرخواه اضافه موجاتا-شاه زيب بحى اى سلسله مين وو مين بارياكتان آجا تفا- ليكن وه لا مور منين كياتها نہ بی اس نے رامین اور اپنی مااے رابطہ کیا تھا۔ صرف اس كالماط يت تفكروه يمال آيا بواي چند سالول بعد اب وه دوباره سوات آیا تفا اور مینگوره میں قیام کردہا تھا۔ اس امریکن کمپنی کی معرفت اس کی رسائی ان کانوں تک ہو گئی تھی۔ لیکن پرایک رکاوٹ آڑے آئی۔اس کمپنی کا حکومت کے ماتھ لین دین میں کھے جھڑا ہوگیا اور معاملہ کورث للك من كرك تق برشاه زيب في الك تح تك جا بنجا تفارشاه زيب كاكام كفاني رو ميا-ان ای ونول وہ حراسے ملا وہ اسے واقعتے ہی پیجان کیا تھا۔ شروع كيا-وه تھوڑا كمبرائي-ان دوئتين دنول ميسات حراایی قبلی کے ساتھ امریکہ میں ہی سکونت پذر تھی اندازہ تو ہو گیا تھا کہ شاہ زیب اس میں دیجی کے رہا اورائ رشتہ داروں سے ملنے اکتان آئی تھی۔ ب سین دواس مد تک سنجیده تفاکدای بارے میں چندى دنول مى خوب صورت تىلى أتلهول دالى سب کھ بتاکراے بول اجاتک روبوز کردے گا۔ بہ حرائے شاہ زیب کا مل جیت لیا تھا۔ وہ زم خواور حیاں طبیعت کی لڑکی تھی۔ شاہ زیب نے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کرلیا اور بروبوز بھی

عبدارجان اس ع منے کے لیے آئے اور

دوست کے ہاں رات کزاری تھی۔ جس نے سے عبيرالرجمان كوفون كركے اسے كھر بلاليا تھا۔عبيدك اصرار کے باوجود اس نے کھروائی آنے سے انکار

شاہ زیب نے کر چھوڑنے کے بعد اسے ایک

سوچی رہی۔ کتنابدل کیا تفادہ۔ بٹی کی پیدائش کے بعد

تواس كاغصلامزاج صع جادوك جمرى عائب كرديا

كيا تفااورايا كول مواتفا؟ ده شاه ي ويحفي بغيره نه

سی تھی اور شاہ زیب بھی اس سے پھی چھیا نہیں سکا

ایناماضی این محرومیاں ال اب کے جھڑے

زبنی انتشاراس نے اپناول جیے اس کے سامنے کھول

كرره وياتفا يحن حالات ووكزرجا تفاس كالمكاس

سابیہ بھی ای اولادر سیس رئے دینا چاہتا تھا۔ اس کا

سلوك بيوى كرسانقد الجعاثقا- غصه كاره تيز تفا-ليكن

خيال بهي بهت ركها تفافر الواع نفط ير بهي مجهماوا

نمیں ہوا۔ شاہ زیب ہر لحاظے ایک اچھاشوہر ثابت

بواتھا۔ اچھایات ابت بواتھا۔ اگر کوئی کی بیشی تھی

بھی تووہ خودہی اجہاس کر نااور اسے درست کرنے کی

وہ دونوں پہلی بار فلائٹ میں مے تھے۔ حراایت

ای ابو کے ساتھ اینے رشتہ داروں سے ملنے جاری

مى جوسوات ميں رہتے تھے شاہ زيب بھي پشاور

حارباتھا۔فلائٹ کے دوران یا اس بورٹ بران کی آئیں

وبارهاس نے حرا کومینگوره میں دیکھا تھا۔وہ ائی

كن كے ساتھ شانگ كرنے يمال آني سى۔شاہ

زیب بھی وہی تھمرا تھا۔ ایک ود دن رسی علیک

ناشتے کے دوران اے اسے متعلق سب کھ بتانا

كوسش كرنارياتها\_

مي كوليات سين بولي سي-

كاناس بركز نبيل تفا-

خالات میں من می جوتک کراس کی طرف وطع

«ورى ين في النين كياكما تم في اورجوايا»

الس كى رضا الله الله المولى اورابوه بحول كى طرح

جب اس نے رضا سے ٹرکسی کو اس کی حدیث رکنے کامطالبہ کیا تھا۔وہ ایک بے ضرری تمایت سین مرجد بے تکف ہوجانے وال اوکی سی اور دوسری او کول کی طرح دہ بھی اس کے ساتھ کام کی مى اوردضائے خودوعوت دے كراسے يمال بلايا تھا۔ کیا کایوں شک کرنا اے اپنی تذکیل معصوس موا

ایے ترش رویے کی برصورتی کا اے بعد ش احاس مواتواس كا تلاقى كرنے كى غرض سے وہ كى كى

شاه زيب رات كوته كابارا كعريس واغل موا-かられところうだしるとといり آئی۔ کام کے دوران وہ شاہ زیب کے بارے ش

# # #

للى مى جويد موزے سدهى اور چرهى جارى

294

ال منظر كود كي كرمسكر انسيل إلى تعي-

كرے لي في عل-

一はりまるよくかし

نوجوان اوراؤي كي طرف ويكنا شروع كرديا-

للل يكترى مركز والدين الله

www.pdfbooksfree.pk 2402014 المارشعاع مى

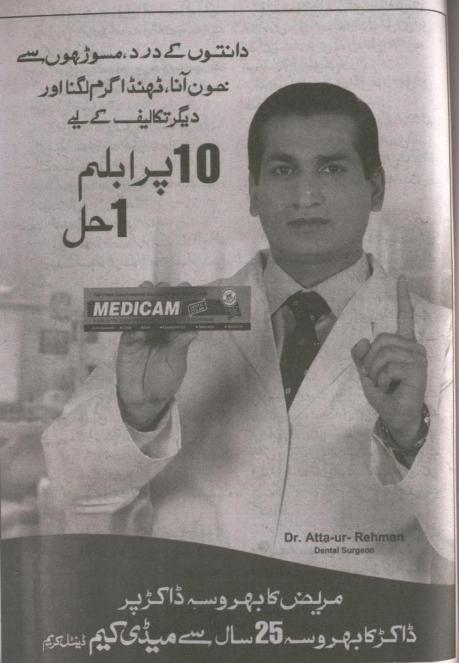

ہو تا۔ اپنی ذمہ داری اور فرائض کو دعامانگ کر اوا نہیں
کیا جا تا۔ عمل سے کیا جا تا ہے۔ حقوق صرف ہمار ۔
تو نہیں ہوتے و دسرول کے بھی ہوتے ہیں اور ان
حقوق کی اوائیگی کا آیک وقت ہو تا ہے۔ جس کے گزر
جانے کے بعد وضا نہیں پچھتا والور افسوس لازم ہوجا تا
ہے جسے شاہ زیب کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ
کرچانا سمھانے والا باپ اس ونیا سے چلا گیا اور اس
خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ اسے جنم دینے وائی مال نے بھی
آخری دم سک اس کا انتظار تو کیا ہوگا۔ یروہ پلٹ کر گیا
والیس آنے کے لیے اور وہ دونوں اس کا انتظار کرتے
کرتے اس جمان سے چلے گئے تھے۔ بھی نہ وائیس
کرتے اس جمان سے چلے گئے تھے۔ بھی نہ وائیس
کرتے اس جمان سے چلے گئے تھے۔ بھی نہ وائیس

وه بست مجمتار باقفار

بت پھوٹ پھوٹ کر رویا تھاوہ حراکے شانوں پر سر رکھ کے بہت رویا تھا۔ اسے چپ کرواتے ہوئے حرابھی ضبط کھو بیٹھی تھی۔ بنادیکھے بنا جانے ہی ا شاہ زیب کے والدین پر بہت ترس آرہا تھا۔ جنہوں نے اپنی زندگی لڑائی جھڑوں میں گزار دی تھی۔ ہر نعت کوائے اتھوں سے راکھ کاڈھیرینا ویا تھا۔

جب آے اور پورٹ ہر طارق ماموں ہے اپنے والدین کے انقال کی خبر کی تھی۔ اپنے گر بینچے ہی اس فرامین کو فون ملا کیا تھا۔ اس ہات کی تھی۔ تسلی کے الفاظ اس کے اس نہیں تھے۔

اپ آپ کو گفت ملامت کر آدہ خود میں رامین کا مامناکر نے کی ہمت پر انہیں کیا رافقا۔ ایسے میں حرا نے اس کے مامناکر نے بالا تھا۔ جب تک اس کے ماکنتان جانے کے انتظامت ہوئے وہ بمت حد تک منبحل کیا تھا۔ اس کے وہاں چننے کے بعد نمایت اہم فیصلے کرنے میں اسے در نہیں گئی تھی۔ فیصلے کرنے میں اسے در نہیں گئی تھی۔ فیصلے کرنے میں اسے در نہیں گئی تھی۔ قیصلے کرنے کی رضامندی سے۔

رے میں کھانا اور پائی کا گلاس رکھ کرورا اپنے بیٹر روم میں آئی توشاہ زیب مونے کے لیے کیڑے تبدیل رامین کے نکاح کی خوش خری دیے ہوئے اے اس موقع پر کھروائس طنے کو کہا۔

شاہ زیب رامین کے نکاح کامن کر بہت خوش ہوا اور اس نے پاکو جرائے متعلق بھی بیادیا کہ دھ بھی اب شادی کرنا چاہتا ہے۔ شاہ زیب کی خواہش نے عبید کو سخت برہم کردیا تھا۔ ان کا پاارادہ تھا کہ رامین کی شادی کے بعد وہ اپنی بہن قد سے بیگم کی بیٹی کا رشتہ ہا تکس کے۔ دن رات محت سے شاہ زیب اپنے آپ کو اسٹیبلئس کرچکا تھا۔ آگر عبد اس کی سربرسی سے ہاتھ المامی کی سربرسی سے ہاتھ کی سربرسی سے ہاتھ المامی کی سربرسی سے ہاتھ کے۔

و كونى بحى ريشر تبول كرنے كے جركز تيار شيں

اے ٹسے مسنہ ہوتے دکھ کرعبید نے اے
رامین کے نکاح میں بھی شرکت کرنے منع کردیا۔
شاہ زیب ان کے جذباتی جھکنڈوں سے اس قدر
دلبواشتہ ہواکہ اپنی ماں بہن سے طے بغیری امریکہ
واپس چلا آیا۔ صرف ہی نہیں اس کے بعد اس نے
عبیدے بھی کمی قتم کا کوئی دابطہ نہیں دکھا تھا۔ نارتھ
کیرولینا سے اپنا کا رویار سمیٹ کروہ کیلی فورنیا آگر اپنا
ہائم میں سیٹا ، ہوگیا۔ یہاں اے نے سرے اپنی
زنرگی کا آغاز کر تابرا۔ حالات بمتر ہوئے کے بعد اس
نے تراے شادی کری۔

حراکیاں کی نے شاہ زیب کے بارے میں ہر طرح سے تملی کرنے کے بعد اپنی بٹی اس سے بہائی تھی۔ حراکے والد شاہ زیب کو بہت پیند کرنے گئے تھے۔ بول ان دونوں کی شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی تھی۔ دونوں خالاؤں اور ماموں کا ان کی زندگی میں کوئی اہم رول نہیں رہا تھا۔ شاہ زیب کو ان سے ملنے کا شاید اسی لیے خیال بھی نہیں تھا۔

اے اپنی بس کی فکر تھی۔ وہ بھی اس کے نکاح
کے بارے میں س کراہے تھوڑااطمینان رہنے لگاتھا
کہ جلدی وہ بھی اپنی زندگی میں سیٹل ہوجائے گ۔
اپنی دعاؤں میں وہ اس کے لیے دنیا بھر کی خوشیاں مانگا
کر ماقعا۔ لیکن کے بھی صرف دعاکرتاہی کاتی شیں

www.pdfbooksfree.pk 242 2014 ح المدخول من المدخول عن ا

"الىسدود جانى بىل كەرىمىي سے سلے بى راين رك باتقروم عابر آچكا قا-ات وكي كراك كوۋائيورس ہوگئي تھي۔ شاہ زيب ليد كوئي اليي بوي تدھال سی مسراہٹ نمودار ہوئی شاہ زیب کے چرے یات نہیں ہے کہ جو کی کے لیے قابل اعتراض ہو۔ -42 5/2 المورى يار مجھے بتانا جاسے تھا تمیں۔ بت تھک آپ جانت تو ہیں میری قبلی کو..." شاه زیب کواس بات سے انفاق تفاکہ حراکی فیملی كيابون اس ليے بالكل بھى كھ كھانے كادل نيس جاه نهایت سلجی بونی هی-ريا- آلي ايم سوري-" "م نے رامین اسبارے میں کھ کما؟" شاہ ودكوتى بات نبير من واليس لي جاتى مول-" زیب سے لیے رامین کی مرضی جاننا بھی ضروری تھا۔ اس نے ٹرے بسرے اٹھائی اور دروازے سے باہر ودوچھاتھا میں نے رامین سے فاص وراشم انکا نظتے ہوئے یکدی م اگر او تھا۔ ام لے کر نہیں اگراہے، ی کہ شادی کے بارے میں وہ ودرم دوده لادول؟ يول خالى بيك سوتے اور کیاموچی ہے؟" "توکیاکماس نے؟" نياده ترهال بوجائي كي" شاه زيب في اثبات من مهايا-وص في صاف انكار كرويا-شاه زيب ده المتى بالج من بعدوہ دودھ کرم کرے لے آئی۔ شاہ ے اے زندگی بحرشادی منیں کنی ہے۔ آپاہے مجھائے نا۔" نيب نے كم الته ميل ليا أور كھونث كھونث من رامین کا جواب سننے کے بعد شاہ زیب کو فیصلہ ودشاہ زیب ایس رامن سے متعلق ایک ضروری كرفين ايك لحد لكاتفاب أس في قطعي ليجين بات كمناجاتي مول آب سي مي محول بعداس نے زراجه جکتے ہوئے شاہ زیبے کماتو وہ آل وی "ديكھوراسدڙون ئيكى رانگ اليكن آج ك ے نظمیثاراس کی طرف و یکھنے لگا۔ بعدتم اس بارے میں کھ نہیں کموگ نے جھے نہ "ال كويكاكوني متلب ؟" رامین \_ اگروہ نمیں جائی توہم میں سے کوئی اے ودنمیں کوئی مئلہ نہیں ہے۔اصل میں سیمیں مجبور نمیں کرے گا۔وہ شادی نہیں کرناچاہتی نہ سی۔ یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں رافین کی شادی کرونی میں ساری زندگی اس کے لاڈ اٹھاؤں گا اور اس کی ہر عاسے۔" وانے اتا کم رکھوڑاو تفدلیا ، پرکما۔ خواہش بوری کوں گااورجب تک وہ خود نمیں جا ہے "أى كورامن بستامي كى ب-ده مراكن ب گ - کوئی اے شادی کرنے کے لیے فورس میں نا\_اس كے ليے سوچ رہى تھيں۔" "كون- ہاشم كى بات كررى ہوكيا؟"شاہ نے سلے ك كا-"وه نمايت زم ليكن مضوط ليج من ا مجهارياتها-ومزايس جابتابول رامن الى زندكى كايرفيملداني سوال کیا پھراسے یاد آگیا۔ باشم حراكي خاله كابينا تفا اور نيويارك ميس مرضی سے کے میں اس کے ساتھ دوار کھی تی ہر آر کیٹکٹ تھااور ہرطرے سرامین کے لیے موزول زیادتی کا ازالہ کرنا جاہتا ہوں۔ اینڈ آئی ہوپ کہ تم بھی۔ لین شاہ زیب اس سے آگے سوچے ہوئے ميرى فيلنگز كو مجھنے كي كوشش كوكي-"إس فيرا كالمتهاين الموليس كلا-"م نے آئی کو بتایا ہے کہ رامین کو ڈائیوری "بال ایک بات ضروراس تک پنجادیا \_ کداے مو چی ہے؟" حرائے اطمینان سے کمفوٹر کھولا اور ان تمام فقل كرنى آزادى ما الت كولى بند

آئے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور اگر وہ ساری زندگی ای طرح رہنا چاہتی ہے۔ تو بھی ہے۔ ہم اسے سر آ تھوں پر بھائیں گے۔ اوک کمیدودگی نائم؟"
شاہ زیب کو یقین دہائی کی ضرورت تھی، حوالے گہری مسکر اہٹ ہو نؤں پر سجاتے ہوئے اپنے محبوب شوہری طرف و یکھا اور ابول۔
"آن جان من ام اس کو بول دے گا۔ "حواکی شاہ ذیب نے بھی مسکر اتے ہوئے والی گار نی شاہ ذیب نے بھی مسکر اتے ہوئے وصول کی تھی۔

0 0 0

ناشتاس نے مل کر ڈیک پر ہی کیا تھا۔ سوائے المالی اور رامین کے لیلی تو رضا کو نظرانداز کر رہی ملی اور رامین کو اے اکیلااندر چھو ڈکر جانا گوارا نہیں تھا۔ اس لیے وہ بھی کچن کاؤنٹر پر اس کے ساتھ ہی ناشتا کرنے گئی تھی۔

وس بج تک پورے کروپ کا سرو 

Mariposa جائے کا ارادہ تھا۔ چائے کافی سرو

کردی گئی تھی۔ پچھ اپنے ہاتھوں میں کہ اٹھاکرادھر

اوھ پھررے تھے۔ رامین گیڑے تدریل کرچکی تھی۔

گرلیا کو ابھی تیار ہونا تھا۔ ناشتا ختم کرکے وہ تیزی

سے اٹھی اور کمرے میں تیار ہونے چلی گئے۔ رامین میں کہ
وہیں سٹول پر جیٹی کافی کی چکیاں لے ربی تھی کہ
رضااس کیاس آیا اور نمایت شائشگی ہے کو جا ہوا۔

درامین آئم سوری میں آپ کو تکلیف نمیں
وینا چاہتا تھا۔ لیکن میرے ایک دوست نے ابھی ابھی ابھی وینا چاہتی ابھی ابھی دیاسے کیا اس کے لیے بریک فاسٹ بن

موس میں تکلف کی کیابات ہے۔ میں ابھی بناوی موں اور کی میں اور کی اور رضا شکریہ کتے ہوئے والیس ورضا شکریہ کتے ہوئے والیس ویک برطا گیا۔ فرائے ساتھ کی چڑیں نکال کروہ پائی تو نظر گاس وال سے باہر نظر آئے رضا کے دوستوں پر

جاری ایک نیا اضافہ تھاتوسی ۔۔۔ کری پر بیٹھا ہوا۔ جس کے پیروں کے پاس ایک بیگ بھی رکھا ہوا تھا۔ لیکن صورت اس کی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس کی طرف پشت کے بیٹھا تھا۔ اس کے باوجود پھھ تھا جورامین کوجانا پچاپا سامحسوس ہوا تھا۔ براؤن لیدر جیکٹ۔۔۔ اس کے ذہن میں مستح

براؤن لیدر جیک اس کے ذہن میں سی کے وہن میں سی کے وہن میں سی کی کھائی دینے الے محق کا سرایا اجرافقا۔ اوہ تو بیر رضا کے دوست ہیں۔ معماطل کرتے ہی وہ ناشتا بنانے میں پھرے مصوف ہوگئی۔

ناشتابنا نے کے بعد اس نے رضائی طرف یکھا ہو اپ دوستوں کے ساتھ خوش گہوں میں ایسا گئی ہوا تھا کہ رامین سے تھوڑی دیر پہلے کی گئی درخواست بالکل ہی بھلا بیٹھا تھا۔ اس نے چیز آملیٹ کی پلیٹ اپنے ہاتھ میں پکڑی اور کائی کا مگ لے کرڈیک پر آئی۔ نووارد کے وائس طرف کھڑے ہوکر اس نے آگئی۔ نووارد کے وائس طرف کھڑے ہوکر اس خص نے بھیے ہی پلیٹ اس کے آگے رکھی۔ اس خوص نے رامین کو دیکھا اور رامین نے اسٹ اور دونوں ہی اپنی

وہ اجنبی نہیں تھا۔ ہرگز نہیں۔ وہ نودارد شخص۔۔۔ اے وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ لیکن یقین نہیں آرہاتھا کہ وہ اس کے سامنے ہے۔ ٹھنگ کررک جانے کے بعد۔۔۔ سائس لیٹا کیلیں جھیکنا وہ سب بھول ٹی تھی۔ اس کاتودل بھی دھرکنا بھول گیا تھا۔۔

پینے ہیں سات سمندر گروہی ہے بہاس اللہ بھی نظروں کی ڈور کو جھٹکا دے کرواپس تھنچ لیا۔ اس کے جھے کی ڈور لیک کر آنکھ میں واپس آئی تو جمورا سیکیس جھپٹنا پر آئی تھیں۔ اپنے بر صفح قدم واپس پلیس آمان میں تھا اور تھیرے وقت کے ساتھ فیرما بھی ناممکن رزتے جم اور ڈگرگاتے قدموں سے کیس میں آتے ہوئے اس نے کا بنتے اتھوں سے اپنے چرے پر کھی الوں کو پیچے بانایا۔ بھی سوچا اور اللہ بھی سوچا ہوں سوچا اور اللہ بھی سوچا ہوں سوچا

رضا 'حیدر انکل کے ساتھ کھے کولڈ ڈر تکس اور اسنهكس ليخاعر طاكيا-ان كااراده رام يس بيه كربور عارى بوساكا چكر لگانے کا تھا۔ معلوم میں یہ انقاق تھایا رامین کی بیشہ ی طرح رش سے نے کر کھڑے ہونے کی عادت ۔۔۔ کہ وہ کود کراور چڑھنے والوں میں سب سے آخری تمرر تھی اور جوسیٹ اسے ملی وہ مررز کے عین مقابل تھی۔ اے کوئی دلچیں نہیں تھی ایک ایسے مخص کی نظروں كالمن تربي بوال كافل بي نين وكما عابتا تفاراس عبات نبيس كناع ابتا تفارات وياره فصه آف لگا- بيشه كى طرح صرف اين آپير

امبرفرقان کے ساتھ ہی تھی۔اس کروے میں اور کوئی اس کی عمر کا تھا بھی نہیں کیہ دونوں بچے کیا اور رامین کی ذمہ داری تھے۔ رامین نے فرقان کو آواز دے اركوپ كازويك رہے كوكما " مجے رضا کے ساتھ انکنگ کی ہے" کیل

اے کورتے ہوئے کا۔ "كوئى ضرورت نهيس إوهراوهر بمكنے كى متمام ك ما فق رام رودوك محكة "فرقان رامامنديا كروبال بھاكتا ہوا حيدر كے ياس جلاكيا 'شايد يى ورخوات وجرائے ... رامن نے اسے کھ فاصلے بر کوے دیرر فالوے بات کرتے دیکھا اور سے بی خالوتے اثبات میں سمالیا فرقان "یابو" کا زروست تعولگا بالمك كريكي كي جانب آيا-

"لا اجازت ل الله بسر مين مرك الق باتكنگىرچانابوگا\_!"

"نووے "لیل نے فورا"انکار کیا تھا۔اس کی رضا ے تاراضی چل رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ سی تفريمين شريك نبيس بونا عابتي تهي-وميسيالا كومنع كردول كي تحميس جاتا ب توحاؤ ....

دوس کو خرنہ ہونے دیں۔ جس میں سی صدیک كامياب بهى تصر رامن بالآخر سرجهك كريا برديكه کی۔اس نے جننی دفعہ بریز کود یکھا تھاوہ کمیں اور ہی متوجه نظرآیا تفاسایوس بوکراس نے بھی منہ چھرلیا۔ بسلاث من آگرشٹل رک عی-رضا کے کروپ میں سات لوگ تھے اس کے علاوہ دو فیملیز تھیں۔ بس کے رکتے ہی آٹومٹک وروازہ کھل کمیا اور وہ سب

رامن كورش من كليفي شوق نهيس تفا- وه صبر ے اپنی سیٹ یہ جھی رای۔جب تمام لوک نقل کر آكيوه ساس فانابك كدهر والااور شل کوروازے تک کے ارتے ہوئے اس کی نظرمان کوئے مریزر بڑی وہ اپنایک پیر کیاں ركه كرائي جكث الارماقال

سورج کل کرچک رہاتھا۔ اکورش یو سمیٹی کے ون كرم بى محسوس موتے بيں جبكه رائيس فيندى مو جانی ہیں۔اے جی کری لگ ربی ہو کاورنہ بس میں تواے ی آن تھا۔ وہ ایک قدم نیچ اڑی۔ مرز نے الك كنه رايا يك لكايا- ودرك باته ش جیٹ پڑتے ہوئے اس کی نظررامین سے الجھ کئے۔ اب كى بارلاكه جائے كى باوجودوہ تورا"اس تائية با نبيل سكامه اوروه لحداسيري تفا- لتي كوسش كي هي ان آنکھوں کے حصارے بینے کی سوال کرتی شکوہ كنال أنكفين \_\_اس كى لا تعلقى يراداس تصىده يا چر و آع کھ نیں سے کاکہ آب کی بار پہلے نظر ج انے والی رامن تھی۔اس کے چرے کے باڑات جى يكدم تبديل موئے تھے۔ مروز ميم سامكرايا۔ برسول بعد وہ شناسا بھاتلی دکھائی دی تھی رامین کے

چرے بر-ابوہ اے مل نظرانداز کردی تھی جبکہ سرزباربارات ي دعم جارباتها-اے صاف نظر آربا تفاکہ رامین خفاہ .... اور یہ دیکھ کراے اچھالگ رہا تھا۔لا تعلقی کا ظہار بھی تعلق ہونے کا اعتراف ہو یا

يهجور يكوشت فراق بيركاك برك أكر تونشال كے كيه جو فاصلول كى صليب بي عرى مولى ب مرے آسال سے کدھر گئی تیرے الفات کی

> مرية وروي ينال بدرك آكراقياطي مِن قاس عُر تورياكمال كه زمال ومكال كي بيدوسعتين مخفر مكف كورس لغين وهمير فيب كىبارسي كى اورچىتىدىرى كىنى

مرزيمي بهماراك العتى ي نكاه راين روال ليتا اور پرایے سل فون پر میسیج کرنے لگاتھا۔ کھور بعداس نے اپنافون جیک کی جیب میں واپس رکھ لیا اورواک مین کان سے لگالیا۔ رامین اور وہ دونوں ایک وومرے کو نظرانداز کرنے کی کوشش کرے تھے۔ لین سوچ دہ ایک دوسرے کے بارے ش بی رب تھے۔ لیکن کی مخص سے تجدید تعلقات کی آرزویس ہم یہ کول بھول جاتے ہیں کہ عرصہ جدائی دکھائی نہ دين كياوجود بسرحال ايناوجود ركفتاب بركزر تالحد مابين فاصله برمها بأجلاجا باب اوربه دوري بيه خلائال كرسامة أتي ورميان عن حائل بوجاتا ي المع مرك فاصلي كرك ووست تك رسانى المكن لکنے لکتی ہے چھڑے ہووں کے درمیان سکوت بھر جائے تو ہرصدا کھوجاتی ہے۔وشت سکوت بار کرنا ہر کی کے بس میں ہیں ہو ا۔

شفل اسے روث ير روال دوال اور صافر ي ایک دوسرے سے افتار میں معوف ... ولی اہر وكمت موسة الم خالول مل مكن .... اور وه دو تول مر تھوڑی در بعد ایک دوسرے برایک اچنتی می تکاه ڈال كرادهرادهروكيف لكتر-دونول ايك بى كام كررب تے اور دولوں ... ای کوشش میں تھے کہ ایک

ایکبار پرموراس مخص کی طرف دیکھنے گی۔ وای چروسدوای اندانسال وه وای تفار آسیاس کی نے بھی نوٹس نمیں لیاکہ وہ کے نوٹس کردہی ب سوائے اس ایک مخص کے جو اس کی تگاہوں کا مركز بنا بوا تقا- مريزسب وكه جان كر بهي انجان بنت ہوئے اس کی طرف ویکھنے سے کریزال ساور وه. سراانظار\_نمایت ب قراری اس کاتوجد کی

مرز خاموش ے ناشتا کر تا رہا۔ مرجمائے۔ اس نے ایک بار بھی نظرافقار اپنے سامنے کھڑی رامین کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کابے گاندرویہ وكم كررامين كوشك سابوف لكاسشايدوه غلط مجمي ب كين وه سوفيصدوي تو تھا۔ بالكل بھي نهيں بدلا تفاكدات بحان من كى بحرائم كى كوفي دقت تمين بيش آنى تو پروواس كى طرف ديا كيول تهيي ... كيايس بدل كئي مول؟ ميرى صورت بدل كئ يه؟ وه بھی اس قدر کہ مرز بھے پھان میں سکا۔ یا چروہ ابھی تک جھے نفا ہے۔ میری شکل سیں والھنا جابتا اس لي بحصي يون كرجمي انجان ين راب-الك الك سى ونيا كا اور دوست كاعم بھی یوں ہی ذرا دیکھو انہیں ملاکر بھی ایک طوال زین تھی ماندی سالس۔اس کے سينے سے خارج ہوتی تی۔ بالکل بے آوانسے کونگا دكهدول من بعاري بقرى طرح أن بيضار أعمول میں دھندلاغبار بحر آجلا کیا۔ جائے کے باوجودوہ رونہ

عجیب تھ ہوا اب کے سال اشکوں کا ا آگھ ر نہ ہونی خون میں نمار جی ائى بىلىرىتى بوئاس نايشكى طرحود سے بے تھاشانفرت محسوس کی تھی۔ دمیں ای قابل ہوں۔" سخت طیش کے عالم میں خود کو اچھی طرح لعنت

ملامت كرخ كي بعد اس في كويا فيعله ساويا-

ابند شعاع منى 247 2014 <del>كا</del>

میں نمیں آؤںگ۔ دورونوں آپس میں الجمعے جھڑتے
دوبارہ حدر کے پاس جلے گئے تھے۔ رامین تابشہ کے
ساتھ ٹرام میں آر بیٹے گئے۔ باقی سب لوگ بھی آیک
ایک رکے آتے گئے اور ٹرام بھر گئے۔ پھر چل بھی پڑی
لیکن مہرد نظر نہیں آیا تھاا۔ تک ۔۔۔ رامین جواس
بار سب آخری سیٹ بر بیٹی تھی اپنے آگے پیچھے
تمام لوگوں کو یا آسانی دیکھ عتی تھی۔ جے وہ نظر انداز
کرنا چاہ رہی تھی تی الحال وہ نظر بی نہیں آرہا تھا۔ کی
سے بوچھ بھی نہیں علی تھی۔ اے بے نام می البھوں

اوین ایر فرام یہ گرے سرزنگ کے برتے ہے فریم کے برتے ہے اور پڑھنے کی چرچ تمیں چالیس سیٹیں نصب تھیں اور پڑھنے کے لیے دونوں جانب سے رہتے چھوڑے کئے تھے تمام سیاح فرام کے رکتے ہی فیچ امرتے ' اور دس منٹ تک والی فرام میں بہنچ جاتے ' جو نہ پہنچ یا نا 'فرام اس کے لیے رکتے والی منسی تھی اسے دوت کی بابندی سے مطلب تھا۔ منسی تھی اسے دوت کی بابندی سے مطلب تھا۔ من دوی سے فرام چلتی ہوئی کلوتھ سپون ٹری کے بہنچ گئی۔ مجودی تھی وی کروپ کے ساتھ تھی جودہ کرتے ہی دوی کر باتھا۔ جبکہ اس کا دل تو یہ جودہ کرتے ہی دوی اس جنگل کے کی خاموش جودہ بی میں جا کر بیٹر چا جائے اسے سارے لوگوں کے درمیان ان کی باتوں کی آواز اسے پوری طرح مخطوط درمیان ان کی باتوں کی آواز اسے پوری طرح مخطوط حسیر میں ہوئے دے دی تھیں۔

آیگ گری مانس کے کراس نے اپی خواہش کو دیائے کی بحر پورکوشش کی۔ آخری براؤ قان واؤتاڑی کے پاس تھا۔اس نے ٹرام سے از کرڈھیرساری تقویریں آبادیں۔ ریٹ دوم کے پاس دس منٹ کا قیام اور پھوالیی

کاسفری یمال رضا اور اس کا پورا کروپ اثر کیا۔ انسیں ہانگ تک کرتے واؤنا لاجز تک پنچنا تھا۔ حیدر کے حکمر کیا کو بھی فرقان کے ہمراہ جانا تھا۔ اس کیے

المیں ہانگنگ کرنے واو تالا بر علت چیا گا۔ سیار کے علم پر کیل کو بھی فرقان کے مراہ جانا تھا۔ اس کیے تابندہ نرقس اور ان کے شوہر حضرات ٹرام میں رامین

کے ساتھ بیٹھے رہے اور کیل فرقان فقرہ یازی کرتے فرام سے اتر گئے۔ رامین کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ خود کر سے معرف کھی اور است میں نہ ہوئی کہ خود

ے کہ سکے دمیں بھی جانا جاہتی ہوں۔" منظر نگاہوں ہے وہ کیلی کو دیکھتی رہی 'جو فرقان ہے الجھنے میں اتنی مصوف تھی کہ اے رامین ہے رچھنے کا خیال ہی نہیں آیا۔وہ لحہ بہ لحد اس گروپ کو بڑام ہے دور ہوتے دیکھنے لگی۔ٹرام چلنے لگی تو ترکس آئی نے اچانک اے خاطب کیا۔

ای ایس کے میں ایم بھی چلی جاتیں ناسے ساتھ ایک تھی ہے۔ ہماری تو ہت میں انا چلنے کی متم توجا سکتی ہو۔ " آبارہ خالہ کو بھی خیال آیا۔

ی ہوت بہر و ماہی زیادہ دور نہیں گئے ہول کے ۔ وہ دیکھوسانے جارہاہے پوراگروپ"انہوں نے ایک طرف اثرارہ کیااور رامین وجیے تیار بیٹی تھی۔

" فالدين جاؤل!"
" بان بان فورا" جاؤ ... " رائين اجازت ملتے تى
فورا" المفى " نابين أبیک خالہ کودے دیا اور صرف کیمرا
ہاتھ میں لے کر ترام سے اثر گئی۔ ترام چل پڑی تورامین
کے اس رائے کی جانب دیکھا جمال کچھ در پہلے پورا
گروپ نظر آرہا تھا۔وہ تیز قدموں سے چلتی ہوگی اس

طرف بوصنے کی۔
اس نے کروپ کی تلاش میں ہر طرف نظرود ڈائی اس نے کروپ کی تلاش میں ہر طرف نظرود ڈائی کین ہائنگ تھے۔

یہ سوو 'جانے وہ سب کس طرف نکل گئے تھے۔
قرطروپ تک جائیں گے۔ اس نے رضا کو تھے ساتھا '
قرطروپ تک جائیں گے۔ اس نے رضا کو تھے ساتھا '
وہ قربا 'اپانچ میں کی مسافت تھی 'اری پوسا سے واؤ تا لاجز تنگ میں رستہ پیدل چلنے والوں کے لیے تھا۔ تدرتی مناظر کے حسن سے لطف اندوز ہوتے اترائی میں وہ برار فٹ از جانا ان مشکل نہ ہو تا۔ نہ ان سب کے ہزار فٹ از جانا ان مشکل نہ ہوتا۔ نہ ان سب کے ہوا تھی وہ برار فٹ از جانا ان مشکل نہ ہوتا۔ نہ ان سب کے برار فٹ از جانا ان مشکل نہ ہوتا۔ نہ ان سب کے برار فٹ از جانا ان مشکل نہ ہوتا۔ نہ ان سب کے برار فٹ از جانا ان مشکل نہ ہوتا۔ نہ ان سب کے برار فٹ از جانا ان مشکل نہ ہوتا۔ نہ ان سب کے برار فٹ از جانا ان مشکل نہ ہوتا۔ نہ ان سب کے برار فٹ از جانا ان مشکل نہ ہوتا۔ نہ ان سب کے برار فٹ از جانا ان مشکل نہ ہوتا۔ نہ ان سب کے برار فٹ از جانا ان مشکل نہ ہوتا ہونا ان کے ہمراہ نئی ہوتا ہوں اکہا انہیں بہاں سے وہاں ڈھونڈتی نہ پھر

- UN 18 U

وہ النے قد موں واپس ہولی۔ اپناموبا کل اپنے ہینڈ بیک میں ہی چھوڑ دیا تھا اور ہینڈ بیک کو خالہ کے پاس۔

وکلیا ہے وقوئی کر دی میں نے "اپ آپ کو
کونے کا یہ سنری موقع وہ کسے جانے دیت ۔ سرحال
ملطی تواس نے کی تھی۔ اب کف افسوس ملتے رہنے
سے کوئی فائدہ تو تھا نہیں 'ایک ہی راستہ بچاتھا اس کے
باس کہ اگلی ٹرام میں سوار ہو کرواپس چلی جاتی ہوا تیز
تیز قدم اٹھاتی اسی مقام پر آکر کھڑی ہوگئی جہات ٹرام
کرزئی تھی۔ ٹرام ٹریک پر فی الحال دور دور تک کی
ٹرام کا نام و نشان نہیں تھا۔ آب سوائے انتظار کرنے
کے اس کے اس کے اس کوئی چارہ نہیں تھا۔

شریک نے ہٹ کروہ کچھ بل ادھرادھردیکھتی رہی ا پریشانی کے عالم میں اسے بچھ در پہلے کی خواہش یاد آئی بجب وہ اکبلی اس جنگل میں وقت گزار نے کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اب وہ اکبلی تھی۔۔ ایک گمری سائس لے کر اس نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑا۔ بجائے کڑھنے کے وہ اتا وقت کی جگہ سکون سے پیٹھ کر بھی آؤگزار سکتی ہے۔ ہی سوچی وہ مؤکرریسٹ روم کبین سے آگے جاکر ڈھلان کے سرے پر آئی میاں اس کے عقیب میں جنگل تھا اور سامنے واؤنادیلی دکھائی

دے ربی ھی۔
اس نے اپنا کیمرا اتھ میں لیا اور تصویریں لینے
گی۔ اپنی تنائی ہے اپنی طرح اطف اندوز ہوتی وہ ہر
منظر کو کیمرے میں قید کر ربی تھی۔ بہت مزا آرہا تھا
اسے کوئی گیے گنگناتے اس نے ایک منظر کو ذرا
بہتر اندازے قوکس کرنے کے لیے ذشن پر جھوے
کچر برے پھوں میں ہے ایک پھر پاؤں ٹکا کرخود کو
اٹھایا۔ ابھی کلک کرنے ہی گئی تھی کہ چیھے ہے آواز
آئی "رامین۔ ؟"

اتن درے خود کو تنا مجھنے والی رامین ابنانام من کر چوکی اور بے ساختہ ہی مؤکر دیکھا۔ یوں ایک دم طفے سے توازن خراب ہوا تھا اور وہ جو ایک چھوٹے سے پھر

پرائے جم کاپورابوجھ ڈال کر کھڑی تھی 'پہلے اڑ کھڑائی اور پھڑ کریزی۔اس نے ہاتھ سے کیمرا چھوڈ کر پیر پکڑ لیااور چھا تھی ''اف۔''

ی دوری می مست است معدم ہوگیاجب اس کے زمین پر گرتے ہی مہرد "داوہ تو آئی ایم سودیاً کہنا اس کے سامنے آگر بیٹھا تھا۔ "دتم تھیک ہورامین! پیر دکھاؤ جھے۔۔۔"

رامین نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔وہ
اپنے پیر کو پکڑے ہوئے آنکھیں پھی کراپنے ہونٹول کو
دانتوں تلے حتی ہوئے اپنی تنکیف کو ضبط
کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ گرچوٹ اچھی
خاصی تھی۔اے دور کا چکر آیا تواس نے پاؤل چھوڈ کر
دونوں با تھوں سے اپنا سر کیڑلیا۔

"شم پلیزا پناپاؤں تو سیدها کردیہ ہے..." مرزی کا آواز من کراس نے ذراسی آنکھیں کھول کراسے دیکھا۔ فیصلہ ویکھا۔ کین فی دیکھا۔ اس کے لیے۔ لیکن فی الحال اس کی ہدایت پر عمل کرنا رامین کے بس میں نہیں تھا۔ اس کا پیرائی تک ٹانگ کے نیچ دیا ہوا تھا اوروہ خود میں آئی ہمت نہیں پارتی تھی کہ اسے خود سیدها کر عتی۔ میریز کے دویارہ کہنے براس نے گری ساتسی تھیج کردود سے کراہتے ہوئے نفی میں گردان میں کہن کردان

" مریز اُجھ ہے ہلا نہیں جاریا۔۔ "یہ س کروہ چھ دیر تواہے ناکام کوشش کرتے دیکتا رہا پھراٹھ کراس نے ایک ہاتھ کو رائین کے گفتے پر رکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ ہے دبے یاؤں کے شخنے کو جکڑا اور آب بھی سے ٹانگ کو سیدھا کردیا۔ باوجود کوشش کے ایک بھی سی کراہ نکل ہی گئی۔ میرزنے ایک نظراس کے چرے کودیکھا پھردوزانوہو کراس کے متاثر میاؤں کا حائزہ لینے لگا۔۔

رامین کے نخے اور اردی کے درمیان کا حصہ فورا" سوج گیا تھا۔ اس کے پاؤل میں موج کے ساتھ شخے پر بھی چوٹ آئی تھی۔ مرز نے نری اور احتیاط کے

من ابند شعاع مئى 249 <u>2014</u>

www.pdfbooksfree.pk

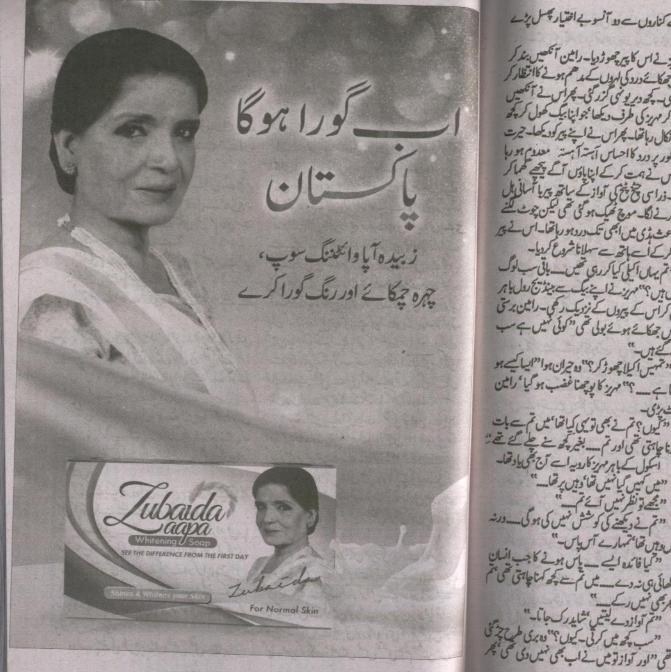

اتھے کاروں سے وہ آنسو بے افتیار مھل بڑے مرزياس كاير چھو روا-راين آنكھيں بقركر كي مرجما ي وردى الرول كيدهم ووف كالنظاركم رى مى - كهدريونى أزرى - براس ي الكيس كول كرمين كرف ويكما بجوانابيك كول كريك سامان نکال رہاتھا۔ بھراس نے اپنے بیر کود کھا۔ جرت انكيز طورير درد كاحساس أبشرا بسته معدوم موريا تقا۔ اس نے ہمت کر کے اپنایاؤں آگے پیچے مماکر ويكها- ذراى في في آواز كے ساتھ بيريا أسانيال جل كرنے لكا۔ موج تھيك ہو كئ تھي لين چوٹ لكنے كياعث بذى من البحى تكورو بوربا تفا-اس فير بي كا عالم علانا شوع كويا-"مع يهال أكلي كياكروري تفين بالى سبالوك كمال بن ؟"مريز غائي بيك عينة وكالعلام نکال کراس کے پیروں کے زویک رکھی۔رائین برحی نظرين جمكائے ہوئے بولی محی "كوئی تميں ہے۔ ود تهيس اكيلا چهوڙ كر؟ وه جران بواددايياكيي بو سكتا ك .... ؟" مررز كا يوجمنا غضب بوكيا "رافين میٹ بڑی۔ ووٹریں جتم نے بھی تو یمی کیا تھا میں تم ہے بات كتابياتي مى اورتم يغير كه ي ي كا كان تقيد اسكول كيام مرز كاروبيات آج بحى ياد تقا-"هي كيس كيانس تفاوين برتفايي " بجھے و نظر نہیں آئے تہ۔" "تم نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی ہوگ \_ در نہ علوين قائمارے آليال-" "كيافاكده الي \_ ياس بوتے كاجب إنسان وكانى بىندوك يلى تم عن كي كمناعات كى مم پر بھی نمیں رکے ۔" "تم آوازد لیسی شایدرک جانا۔" "سب کھیں کی۔ کول؟" ویری طرح لی ک

مات الليول كى يور عدى باريك بقرمائ جورامين كياول من كب كئ تصررم مكوول يران بقرول ك شان - نظر آرے تھے جو كيرزرامن يمن كر آئى تقى يمال كے ليے بركن موزول ليس تق اے معلوم تھا۔ لیکن کیبن میں اچانک میرد کوانے مان دي كراس كوزين في يسي كام كرنا چور ورا تھا اور وہ اسے جاگرز بیننا بھول کئی تھی۔ میرونے باريك سك ريزول كوجها الفي كيعد الكليول عير كوذراساسلايا اكد تكليف كاجباس كم موسك پاول کاروی کے کنارے سنے تک آئی ایک س اجر آئی تھی۔چند لحول میں اے اندازہ ہو گیاکہ پر كى جكت مراب مرزكولكا وواس كاياؤل فيك كرسكا ع-يدسوچ كراس فيراين سے بغير کھ کے دونوں اِتھوں سے اس کا پیراور تخذ مضبوطی سے پرالا وہ جواب تک مندی آنکھوں سے اسے ورو میں کی کا تظار کررہی تھی۔اوں کے پارے جاتے ى يورى أيميس كلول كريكدم سيدهي موجيتي -二之少。 「 」 かんこうしょ " خاموش رہے کا اثبارہ کیا۔اور ای دم اس کا پیر پنجوں ے پڑ کر تھاوا۔ رائین تکلیف رئے۔ اٹھی۔ نے اپنا پر چھڑا نے کے کیلنا شروع کرویا لیکن مروز ك كرفت مضوط مى اس كاس طرح محلف يروه "م وومن سدهی نیس بنی سکتیں ؟بند کوب وم ميرلياول توجهو روو.... "سنس چھوٹوں گائب تک م تیزے سدھی موكر تبيل بينحوك-"ابده باقاعره وانشربا تقاراهن ماكت ہوكئ-مرزنے كام جارى ركھا-يىلىسدھ باتھ کی الگلیوں سے تخ پر چڑھی اس کو دیایا اور اس کا

پنجد ایک بار پر مخالف ست میں موزوط- به مروز کی

وان كار تفاشايد واسارنون تكيف موت

ے کٹ کا ناریرہ نشان برے خورے واقعے ہوئے افسوس كرفے لكا اورتب ي اس كى نظر كلائى بريزى-" يہ اتھ سے جل تمارا؟" رامن نے بھی اس نشان كود يكهااوركها "بيسديد توش فريج فرائزس ريى تھی مہمانوں کے لیے 'ساتھ جو لیے بریانی اہل رہا تھا' یانی الحیل کر کراہی میں کر ااور کراہی کا تیل الحیل کر مرے اتھ ير ب بت بوا آبلد راكيا تھا اب توبت سال بو كي بن - ريد نشان جا آي سي-" مروز في ديكها وابن ايدراف زم كود كه كر تھوڑی افسردہ ہو گئی تھی اکسی کھوی گئی تھی۔اسے میں معلوم تھا رامین کے بربرزم کے ساتھ کیسی یادیں وابستہ ہیں۔ پھرایک گھی سائس کے کربالکل حیب جاب ان درختوں کو دیکھنے گی ... مرز نے تعوري وريك انظار كياشايدوه دوياره بات شروع ال كى جب السائه بواتوده خودى بوجه بيضار "اوه تو المحالية على الما الما الما الما الما المحام

بیشہ کے ہیں۔ رامین ... جو اسکول میں بلا تکان اس
کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی۔ اینے بجین کا ہر نیا
انکشاف پہلے اس کوش گزار کرتی تھی۔
دمکل بابا نے بچھے نے شوز والاتے ہیں نید دیکھو۔"
د ارزان کی والیہ "میں نے تو پڑھی ہے تمہمارے
لیے الائی ہوں ۔ او!"
مرا آیا ... "وہ الی بجائر اپنے ہاتھ ان دیکھے ہیڈ از پر جما
لیجی اور یو تی جائی ارپیٹ بھٹ بھٹ بھٹا بھٹ چلا آ
گھرا نا شور مجانا وہ ہمیں تائی کے گھرلے گیا ... "اور اسکے گھرا گیا ... "اور اسکے کھر کے گیا ... "اور اسکے کھر کے گیا ... "اور اسکور کھی ہے کہ کھرا ہے کہا ... "اور اسکور کھی ہے کہ کھرا ہے کہا ... "اور اسکور کھی ہے کہ کھرا ہے کہا ۔ "اور اسکور کھی ہے کہ کھرا ہے کہا ۔ "اور اسکور کھی ہے کہا ۔ "اور اسکور کھی ہے کہ کھرا ہے کہا ۔ "اور اسکور کھی ہے کہ کھرا ہے کہا ۔ "اور اسکور کھی ہے کہ کھرا ہے کہا ۔ "اور اسکور کھی ہے کہ کھرا ہے کہا ۔ "اور اسکور کھی ہے کہ کھرا ہے کہا ۔ "اور اسکور کھی ہے کہ کھرا ہے کہا ۔ "اور اسکور کھی ہے کہ کھرا ہے کہا ۔ "اور اسکور کھی ہے کہا ۔ "اسکور کھی ہے کہا ۔ "اور اسکور کھی ہے کہا ۔ "اسکور کھی ہے کہا ۔ "ایا ہمیں برگر الیون نے کر گئے تھے " یادہ کھرا کھی ہے کہا ۔ "ور اسکور کھی ہے کہا ۔ "اسکور کھی ہے کہا ۔ "اسکور کھی ہے کھرا کھی ہے کہا ہے کہا ۔ "اور اسکور کھی ہے کہا ۔ "اسکور کھی ہے کہا ہے کہا ۔ "اسکور کھی ہے کہا ہے

البقی میں اف کیا جاؤں مرز! کئے مزے کا برار تھا۔
اور بھی بہت کھے ۔۔۔ باتوں کا نہ ختم ہونے والا
اور بھی بہت کھے ۔۔۔ باتوں کا نہ ختم ہونے والا
دوسی کو بیشہ کے لیے ختم کرگئے تھے 'آج وہیں ہے
دوبی فروع ہو رہا تھا۔ مرز نہیں جاتا تھا کہ رامین کا
دوسی ٹوٹ کی تھی۔وہ اس ٹائم رہ بھی رہا ہے 'جہاں سیہ
مشین میں بیٹھنے کے بعد اس نے کہا بات وہیں ہے
مشین میں بیٹھنے کے بعد اس نے کہا بات وہیں ہے
مشوع کی جہاں آخری بات ختم کی تھی 'تب جب
مشوع کی جہاں آخری بات ختم کی تھی 'تب جب
ہوکر من رہا تھا۔وہ جو بھی کمہ رہی تھی 'جیسے کمہ رہی

ورجہیں پتاہے ہیں دان کے بعد میں نے رات کو پہلی بار جگنوا ہے ہیں پکڑا تھا۔ وہ بھورا ہے ڈھنگا ہجیہ ساکیڑا ہو آیا اور پتاہے میں نے بھائی کے ساتھ بیٹ بھی اڑائی تھی۔ اف! میرائی تھی۔ اف! میرائی تھی۔ اف! میں نے بھائی کے ساتھ بیٹ کی آواز نکا لتے ہوئے میرزے سامنے اپنی انگی پیش کی۔ اور وہ جو اس تیزگام ایکسپرلی کی تان اسٹاپ تھنگو میں بھول ہی گیا تھا کہ اے بھی کچھ کمانا چاہیے 'رامین کے سدھ ہاتھ کی انگی پر ملکے کہنا چاہیے 'رامین کے سدھ ہاتھ کی انگی پر ملکے کہنا چاہیے 'رامین کے سدھ ہاتھ کی انگی پر ملکے کہنا چاہیے 'رامین کے سدھ ہاتھ کی انگی پر ملکے کھی کے ساتھ کی انگی پر ملکے کھی کی تھی کہنا ہے ہیں کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے ہیں کہنا ہے کہ

چھوٹے سے حادثے نے ان کے درمیان موجود کرہ کو كلول ديا تفا-سب كجه نحيك موكميا تفاليكن بيداس ساری گفتگویس .... جودونوں نے آغازیس کی تھی .... وہ مجھ سیں یائے تھے۔رامین اس سے اسی کے حوالے عظوہ کررہی تھی جبکہ میریز .... حال میں ہی رما تھا۔وہ آج منح رامین کو دیکھ کرجو نکا تھا لیکن اع حران نهیں ہوا تھا جتنی وہ نظر آ رہی تھی۔ استے سارے لوگوں کی موجودگی ش وہ رامین کو پھیان کر بھی انجان بن ربا تفاتواس كى وجد سوائح ججك عي اور پھى نیں تھی۔ وہ یوں بے تکلفی سے اسے سے مامغ خاطب نبيس كرسكاتها-اساندازه توبوكياتها كهراين اس كاكريزد كيه كربرث بوني هي-مريزواؤنا ے نیچ آرہا تھا جب اس نے راین کو بماڑے ایک طرف وادی کی تصاور مینج دیکھا تھا۔ اس کے آس یاس کوئی میں تھا۔ رامین سے خرخریت اوچھ کروہ آ کے برو جا تاکین رامین کوچوٹ لگ کی تھی اور بیر جان کرکہ وہ اکملی رہ گئے ہے وہ اسے یمال چھوڑ کرات نميں جاسكا تھا۔ائے اتف كامضوط سمارا دے كروہ اے چلا تاہواڑام ریک تکا رہاتھارات میں رامن نمایت بے تکلفی سے ای تمام بے وقوفیوں کی تفصیل سالى دى اوروه سرچھكاتے سنتار باسكرا تاريا۔ جبرامين في الى بات حم كي قو مرز في اينا موبائل نكالا اور رضا كالمبرطايا - الهنيل بتأنا ضروري فها كرراين فرفيت عاور رام كادر يعى مارى بوسات والس شفل من واؤتا سني كى-شفل كو ابھی مزید آدھا گفتہ لگنا تھا۔ رضانے ساری صورت حال المحى طرح سجه كرحيدرانكل كوبهي فون برجادي

سے اس میں میں اس کے آرام ہے بیٹھ جانے کے بعد میرز سوار ہوئی اس کے آرام ہے بیٹھ جانے کے بعد میرز بھی کندھ سے بیگ آبار کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اپنا بیگ اس نے رامین اور اپنے ورمیان رکھ لیا تھا۔ کوچ مسافروں سے بھر آئی اور پھروابی کاسفر شروع ہو گیا۔ میرز کو لگا وہ ٹرام میں نہیں کی ٹائم مشین ہیں کیں آئے ہو؟ اس کی آواز رندھ گئے۔ "دوست کڑے وقت میں خود پہنے جایا کرتے ہیں' انہیں بلانا نہیں پڑا۔" مہرد اب کچاتی اپنے آلسو روکنے کی کوشش میں مصوف رامین کو نری سے ہر بات کا جواب دے رہا تھا" تہمیں میری ضرورت پڑی تہمیں آگیا۔"

"و ہلے کوں چلے گئے تھے؟"اب کی بار دامین نے اپنے آنسووں کو بہنے دیا اور مہرز کے لیے اسے رو آ و کھنا کی امتحان سے کم نمیں تھا۔

"اب نہیں جاؤں گا ۔... "مررز نے اس کے پیربہ
کوئی ٹیوب لگائی۔ چرکما" آئم ایم سوری ۔.. میری وجہ
ہے مہیں چوٹ لگ گئی۔ لیکن پلیز تم روؤ مت
جھریں اف سے معربال ہے"

مجھ بہت افسوس ہورہا ہے"
"دکوئی بات نمیں غلطی تہماری تو نمیں ہے ئیے

میرز نمیں بہنے چا ہے تھے جھے۔"
در قرق تم نے معاف کروا مجھ۔" میرز ملکے۔

''آب یوں پیر پکڑ کرمعانی انگو کے تو معاف کرتاہی رہے گا۔'' رامین اتی در میں پہلی بار کھل کر مسکرا رہی تھی 'چراس نے اپنااوی ذراسا پیچھے کرتے ہوئے کہا۔''نم رہنے دوش خودگالوں گیا۔۔۔''

ایکن مرز نے اے ایسا کرتے نہیں دیا۔ فورا "اس کاپاؤں پو کرانے گفتے پر رکھااور تحکمانہ اندازش کہا "اٹھی میں بینڈ ج کروں گا۔ تم الکل سیدھی بیٹھی رہو'

۔ یں۔ کریم ملنے کے بعد وہ اس کے پیرر بینڈ کے لیٹنے لگا پھر اس کاپاؤں اپنے گھنے ہے ہٹا کر پنچے رکھ دیا۔ ''تھینکس۔'' اے واقعی بے حد آرام مل رہا تھا' لیکن ابھی وہ ایک پاؤں پر سارا ابو جھ ڈال کر کھڑی نہیں ہو گئے تھی۔ مہرز نے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بدھایا۔ مجبوری تو تھی۔اے اٹھنے کے لیے مہرز کا سارا ورکار تھا' موانیا ہاتھ خاموثی سے اس کے

وه اب بيلے كى طرح بريثان نبيل مقى بظاہراس

بالقين دعوا-



تعين شريق

نقر کی گھنٹیوں کا ترنم ایک واضح شور کی صورت اس کے نام میں باقاعدہ تقاضا شامل ہو گیا تھا جب سے افتدار کرنے لگا تھا ، ہولے سے بکارے جانے والے دونوں آوازیں مل کرساع خراش ہونے لگیں تو یک



"اور ... تمهارے ساتھ ہوتے ہوئے تھے ہوں گائے ہے اور گئے ہوں گئا ہے چیے میں خودائے ساتھ ہوں۔" مرراتھی تک اس کا ہاتھ قفاے کھڑا تھا اور وہ چیسے تہم کے مواج تھی کہ سب کچھ آج ایجی اور ای وقت کر دیتا

" میرا بهت ول چاہتا تھا' میں تم ہے ملوں اور سید صرف ایک سرسری می ملاقات نہ ہو۔ ہم بالکل ای طرح انتہ ہوں۔ ہم بالکل ای طرح انتہ ہوں۔ ہم بالکل ای سے اسکول میں ہوا کرتے تھے۔
کے اس عالم میں لی بیٹے کر پر الی بادیں آزاد' فرصت وہ خواب آگیں تھے میں صرف اپنی خواہشات کے بارے میں اسے بتا رہی تھی۔ اسے تمیں معلوم تھا کہ میرز کی دلی تمنیا ہی ہی رہی تھی اور وہ بہت غور سے اس کے جرے کو دیچہ رہا تھا۔ وہ اپنی خوابول کی دنیا میں کے جرے کو دیچہ رہا تھا۔ وہ اپنی خوابول کی دنیا میں کے جرے کو دیچہ رہا تھا۔ وہ اپنی خوابول کی دنیا میں کے جرے کو دیچہ رہا تھا۔ وہ اپنی خوابول کی دنیا میں کے جرے کو دیچہ رہا تھا۔ وہ اپنی خوابول کی دنیا میں کے بیان کی جان وہ جران وہ جان آئی تھی جمال وہ جانا تمیں چاہتا تھا۔ لیکن اس وقت وہ بالکل بے اختیار تھا۔
بالکل بے اختیار تھا۔

باص جاهارها-کیسی معصومیت محی ان جملول میں ... بنسی میں کیسی بے ساختگی ... اور پھرالیک باراس نے مروزے

\* و حمیس یاد ہے تا ۔۔ ؟ \* مرز پورے انہاک ہے اس کی گفتگو من مہاتھا ' محروس کر رہا تھا ' سانس روکے پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ پلکس جمپیکانایا اپنے اعضا کی اور کوئی بلکی ہی جنیش بھی نی الحال اے گوارانہ تھی۔ وہ تواہ دورے ہی دیکھ کر ممل اس کے اختیار میں چلا جایا کر ا تھا۔ اب تودہ اس کا ہتھ پکڑ کراسے دنیا ہی بھلا ہے دے

ری تھی۔ "کاش بیہ سفر کبھی ختم ند ہو۔" دل نے شدت سے خواہش کی۔

(باقی آئدهاهانشاءالله)

دل الم حمين الآل مول-"مريز كي سوال رودا حمل كرسيدهي موجيعي اور پور يوش و خوش سواسة القالم

ے اے بتائے گی۔

د کلاس سکس میں تھی میں اور میراول چاہا کہ میں کھی پی اور میراول چاہا کہ میں کھی کا بچھے اور خابی کا بچھے اور فرائی کرو نئی کی بھر مرجس ایک جا کا بچھے اور المدی بس میں بھی پیائے کھڑے ہو گئی۔ پک گئی بردی خوش ہو کرما او چھائی انہوں نے خورے دیکھا بردی خوش ہو کرما او پھائی برائے کا بھے اور باریک باریک کالی پتول کو انگلی پر لے کر بچھے ہو چھائے براوامنہ کروا کردیا۔ تو پا ہے ہو بھائے ہو بھائے ہیں ہو بھائے ہو بھائے ہیں ہو بھائے ہیں ہیں ہو بھائے ہیں ہو بھی ہو

مِن كِيالُا؟؟ "كيالما؟"مرزكال كي چرك إذكاه جاك

ہوئے پوچھا۔ "میں نے کما جائے کی پی! آپ ہی نے تو کما تھا ایک جائے کا چچے۔"

ب عاده و مرز دونول ایک ساته دل کول کریستے

رب شرام سے از کروہ دونوں آہت آہت واک کرتے ہوئے اسنیکس ثاب کی طرف جارہ تھے میرز نے رامین کا ہاتھ کیا اجوا تھا۔ وہ ابھی اپنے پیربر نیادہ بوجہ نمیں ڈال سکتی تھی۔ نظرا کرچاتی ہوئی رامین کی زبان بری روائی ہے جل روی تھی۔ دو جی نہیں تا ہم تھ سے میات کے کرلتے

زیان بری روائی ہے چل رہی گی۔

در چھے نہیں ہا میں تم سے ہریات کیے کرلتی

ہوں۔ "اس نے یہ بی سے کندھے اچکائے ؟ دہیں

ز اپنی کی دوست کو نہ ہی اسکول اور نہ کالج میں یہ

سب آما جو آج تم سے کمہ دیا۔ تم سے اپنی فیلنگذ
شیئر کرنے میں جھے بھی چکچاہٹ نہیں ہوئی۔ آئ بھی ایما ہی ہے بلا جھک بے دھڑک سب کمہ دی تی

ہوں تم ہے نیہ سوچ اپنیر کہ تم میرے بارے میں کیا

موج کے یا تم رمیراکیا امیریش پڑے گا؟ چھے بھی یہ

دیال ہی نہیں آیا ایک مث کے لیے نہیں۔ "وہ سے

دیال ہی نہیں آیا ایک مث کے لیے نہیں۔ "وہ سے

دیال ہی نہیں آیا ایک مث کے لیے نہیں۔ "وہ سے

علتے رک عی اور مربزی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ کوبا

154 2014 كُل 254 <u>254 يا</u>

www.pdfbooksfree.pk

لخت گھرا کراس کی آنکھ کھل گئے۔ تیز ہو تاشور کمرے مين مويا مل كى رنك تون من وهل حكاتفااور بلند آواز سے بکارے جانے والے نام میں استحقاق اور اینائیت صى چند مح بانىداندازه ى نەكرسلى كەدەكمال بادر یہ س طرح کی آوازیں ہیں معاسم کی نگاہ سامنے بیڈ ر سوے اسے والد ر بڑی تواسے یاد آکیا کہ وہ سیتال میں ہودو رورائے بات کی طرف لیکی عمومال ململ سكوت اور خاموشي هي سانسون كازيرو بم زندكي كاپتا رے رہا تھااس نے ایک آہ بھری اس محے دوبارہ اس

" الى سد الى بيات"اس وفعه بائية آواز كالعين كرفي كامياب بوكى- يدفضل صاحب تصاس كوالدكيد عواس طرف كي سير عبير ك مريض اورواسح طوريراي سے مخاطب تھے وہ اٹھ كر

"مالى بدا الى تودو-"اس في جك علاس ين یانی اندش کران کی طرف بردهایا اور ایک نگاه سوتی بونی سرفضل رواليوه اليخشوري تارواري كتكرت سوئی تھیں۔ تھن الی تھی کہ اتنے بنگاموں کے بعد بھی ان کی نیند نہیں ٹولی تھی۔اس کاموما مل جو پی ج الرخاموش بوجكا تفا-ايك بار بحر كنكناف لكاتووه ففنل صاحب عدرت کے فون سننے کے لیے کوریڈور میں آئی۔ لائن پر اس کا شوہر رضوان تھا اور سخت

ومیں نے کل مہیں جایا تھا کہ ای بیار ہیں۔" "ہاں تو میں نے اسیں فون کر کیا تھا۔" ہانیہ نے

يرت يوابوا-« فون كرايا تها \_\_ كيامطلب؟ كيا مجمع اب بياد ولانا راے گا کہ انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت ب- مان بين وه ميري اور ان كي خدمت كرنا تهمارا

اس كى طرف متود تھا ہوا برج تى تى-"معاف كرنا "ان كى خدمت كرناميرا نبيس تمهارا

2562014 مَن 2562014 »

فرص ب ميرافرص جن كي خدمت كرنا بي من ان كياس موجود مول-"بائيه كواس كىبات س كرشور

"ميں اچى طرح جانا ہوں كم ميراكيا فرض عركم روزی رولی کے چکریس ون جرجو خوار ہو ماہول کی Ele 6 2 2 05 2 2 - 1 1 2 2 2 میں ہو آکہ میرے سکون کی خاطرود کھڑی ان کی

"جب اینا فرض بورا کرنے کاوقت آباہ سے ت سی کوخیال نہیں آبانہ تمہیں یاد آباہے۔ یا نہیں لوگ ایناسلوک کیے بھول جاتے ہیں اور جرت ے کہ امدیں جی وابت کر لیے ہیں۔"ف

عاتم وع جي اند كالحد فع بوكيا-"م امديس بيشا بنول سي الكانى جاتى بي فرول ے میں ... م کوئی فرمیں ہو ہوہوان کی

بیشہ بنی جیسا مجھاہے انہوں نے تمہیں۔" بيبات لمت ليت رضوان كالمجدر العتى بوكياس کی آدازیس شرمنیکی تھی مربانیہ کواس کااحساس ہی میں ہوا اور اس مجواب دیے بغیرلائن کاٹ دی۔

والی لمرے میں چی و صل صاحب عصے اس کے منتظر تصانهول فالكسار بعراس بلايا-

ودكس كافول تفاي

". S." 60 - & hair 3-"تماري ميال كابو كاكياكم رباتفا؟"فقل صاحب نے جس سے اوچھا۔ انسے نگاہ اتھا کران کی جانب ویکھا مجرایک نظر کرے میں دوڑائی اس کے والد بنوز ب بوش تع سز تصل ونيا ومانيها ع جر موری تھیں۔ باتی بیڈ خالی بڑے تھے کرے میں صرف دہ دونول بی جاک رہے تھے پہلے تواس نے سوچاکہ ٹال دے مرفضل صاحب برے افتقیاق سے

"جیان بی کا تھا ان کی ای عارین ان کے اس "EG11826 "توتم نے انکار کروا؟" لجد کا مجس برقرار تھا۔ بالمية والدين و المحلال-

"جى .... دود يكصيل ابودوماه سے بار بس آيان كى حالت و محمدی رے ہیں۔ میں بھلاالمیں چھوڑ کر لیے

ورصيح كما .... بالكل صحيح كما .... اب ميري ثاني كو والمحالودومفق عيار راا مول الكوفعه هي آلى وللصف ... سیس تاکول؟ وجه وای ساس-اس فے جوال کی طرح میری جی رفضہ کرلیا۔ دن بھراس سے کھرکے

کام کرائی ہے جانق بھی ہے کہ اس کے کھر خوتی ہونےوالی ہواں عورت کے تو کھر کے کام ای میں ہوتے اور وہ اس کا میاں ایک مبر کالفنگا ہے برمعاش مرزات مہيں يا ہے وہ الى كو مار ما بھى

"اراجى عركول؟" إندك لمجين جرت ور آئي " جب ثانيه آئي الچي ہے تو پھر كيول مار ما

"بس کینے آدی ہے کینے بن کے سوالور کیاتو قع کی حاسمتى بي فضل صاحب ايك آه بحرك خاموش ہو گئے۔ چند کھے خاموش رہنے کے بعد چر کویا

"سارا فصور ميراب مين ال كى وجابت ير مرمنا میراخیال تفاکه امیر کبیرے میری بنی کوخوش رکھے گا مریس حمیس بناؤں اصل چیز ہوتی ہے شرافت کردار انسانیت اے بائے کی کیوں میں نے اپنی على عادى ايك ناقدر شناس آدى سے كردى سيديس سين بتاول ميري جي وبال خوش سين ب-"فضل صاحب كے ليح ميں زمانے بھر كاورو تھا-

"آباس سے فون رہات کرلیا کریں۔"ہانیہ کی تجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کے سواس نے مشورہ جڑ

"لواور سنوارے بے و قوف لڑی ! فون بھی تواس کی ساس کے قبضے میں ہے وہ بات کرنے وے کی تو كرول كانا-"انهول في جواب وسة وي كروث بدل لي توبانيدوبال = الله كئ-

ہانیہ کے والدود ماہ سے کوما میں تھے ڈاکٹرز برامید تو میں تھے مرابوں بھی ہیں تھے کھ کمانہیں حاسکتا تھاکہ وہ بھی ہوش میں آئیں کے بھی کہ تہیں۔ مانیہ کا شوہر کام کے سلسلے میں شہرے باہر تھاای کے وہ روز رات کو اسے والد کے ماس سیتال میں رک جاتی می-اس کے دونوں سٹے ماشاء اللہ سمجھ دار تھے اور میٹرک کے طالب علم تھے رڈوس میں ہی اس کی بہن کا ر تھا سووہ بغیر کھنلے روز رات کوانے والد کے پاس آجاتی دن میں بید ذمہ داری اس کی دونوں مجنیں وقفے وقف انجام ويي تعين-

فضل صاحب ابھی ایک ہفتہ سلے ہی وارڈ میں آئے تھے ان کا جکر خراب ہو کیا تھا۔ ہانیہ ہارہا ان کے منہ سے ٹانی کاذکر س چکی تھی۔وہ اکثرجب ان کی بیکم سوجاتیں تو ہانیہ کو ہلا کراس سے باتیں کرتے اور یہ باتیں صرف اور صرف ٹائی کاذکر ہوتیں۔اس کا بحیین' اس کی شرارتیں 'اس کی تعلیمی کامیابیاں 'اس کے اع ازات ان سے کاذکروہ بوے فخرے کرتے مکر جول بى اس كى شادى اور سرال كاذكر آباده آبديده موجات مھی بھی ان کے بے ربط جملوں اور واقعات ہے انبہ كوان كى زبني صحت بهي مفكوك لكتي تهي وه دو دنياول میں جی رہے تھے ایک دنیا جو خوشحال اور محبت سے بحربور تھی اور دو سری دنیاجس میں بچھٹاوے اور آنسو

بھی بھی فضل صاحب کے آنسوہانیہ کوانے دل یہ كرتے ہوئے محسوس ہوتے اور اس كاول بھى بھر آيا۔ غيرمحسوس طريقے تھ بھي اين اور ثاني كي ساس کاموازنہ کرنے لکتی تو پیشہ ٹائی کی ساس کا پلڑا بھاری

المارشعاع مى 257 2014

ہو تا مراس کے باوجوداس کے دل میں اپنے بچوں ک دادی کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔

وہ نحیف و نزار ہو ڑھا ہرروز ٹائی کا انتظار کر آاور مایوس ہو جا آبان کی یہ مایوسی ہانیہ سے چھپی ہوئی نہیں تھی مگر خلاف توقع وہ آج خوش دکھائی دے رہے تھے۔ان کا کھتا چرود کی کرمانیہ خودہ ان کے ماس چلی آئی۔ دوکیابات ہے انگل بہت خوش نظر آرہے ہیں اور یہ آئی کمال ہیں ؟ "اس نے سر فضل کونہ پاکر پوچھاتو سے آئی کمال ہیں ؟ "اس نے سر فضل کونہ پاکر پوچھاتو

"گرگئ ہے کڑے بدلنے کے لیے ایک ہفتے سے
یہاں ہوں میراسوٹ بھی لیتی آئے گی۔"
"اچھا تب ہی اشخه خوش ہیں۔ آذادی جو لمی

ے" اندینے چیئرنے والے انداز میں کما تو وہ کما کو دہ کما کو دہ کماکھیا کرنس پڑے ۔ دوجیتی رہو ۔ آبادر رہوادر سنوگی توثم بھی خوش ہو ۔ دوجیتی رہو ۔ آبادر رہوادر سنوگی توثم بھی خوش ہو

جادگ آج ثانی آئی تھی گئے کے ۔" ''واقعی!" اند جرت انچیل پری ''کب کس وقت؟ آپ نے اے روکا کیول نمیں؟ جھے تو ملوا ریتے ہاہے اس کی اتنی تعریفیں من من کر جھے تو تھوڑی تھوڑی جلن ہونے لگی ہے اس ۔ "یہ من

کروہ دیارہ ہس پڑے۔ "کل پھر آنے گی اپنے ساتھ چلنے کو کہ رہی تق"

دورے آپ ڈسچارج ہورہ ہیں۔" اِدیہ خان کیات کاٹی دیکوایہ ہماری آخری الما قات ہے۔" دورے صبح جادس گاہی تھوڑی۔۔ خرے اللہ کرے تم بھی اپنے بادا کو کھر لے جاؤ۔"

رے م بی ایچ باوا و هر ہے جاو۔ ""مین!" إدیہ نے ان کی دعار صدق دل ہے کہا دہ اور یہ تو تا میں کہ ٹانی کو اس کی سائی نے آنے کیسے دیاؤ"

اس سے پہلے کہ فضل صاحب کوئی جواب دیتے ما

اس کا موہا کل چیخ اٹھا۔ رضوان کا نام دیکھ کردہ فضل صاحب سے معذرت کرتے ہوئے کورٹرورش آئی۔
دونوں کے درمیان پھر حکرار ہوئے گئی۔ اس دفعہ اتفاضا تھا کہ ہاجیہ دونوں بچول سمیت اس دفت تک ماس کے گھر شھری رہے جب تک کہ دہ صحت یاب نہ ہو جا تیس گر ہائی ہوا تھا نتیجتا '' تلخ کاری برھنے گئی۔ ہاجیہ کو برشی دیر بعد احساس ہوا کہ دہ اکہلی ہی چلا رہی ہے دوسری طرف احساس ہوا کہ دہ اکمیلی ہی چلا رہی ہے دوسری طرف سے لائن کہ بی مقطع ہو چکی تھی۔ اس نے چند شاخیے کورٹرورش تھر کرانے آئسو

اس نے چند ہانہ کورٹرور میں تھر کرائیے آسو صاف کے اور ایا حوصلہ جمع کرنے کی کوشش کی اس کے باوجودا سے تقین تھا کہ فضل صاحب کے استفسار پر وہ اپنے آنسو نہ روک سکے گی۔ پہنے وریشل کروہ اپنے غضے کو ویاتی اور رضوان کی بدتمیزی پر دل کو سمجماتی رہی دوبارہ جب وہ اندر کی تو خال فسل صاحب سو کیے شے اور مسر فضل آ پھی تھیں۔

وہ خاموقی ہے اپنے والد کے نزدیک بیٹھ گی اور
وجرے دھیرے ان کا سروبانے گی۔ اس کے والد ہر
احساس سے ماورا آئھیں بند کیے بڑے تھے وہ اپنی
بیٹوں کی خدمت سے بے نیاز تھے ان کی محبت
وعائمیں "آنسو" نڑپ ہرچز سے بے گاند۔ سروباتے
دیاتے اندیکو رونا آگیا۔ سرفطل پکھ وراسے روتے
دیاتے اندیکو رونا آگیا۔ سرفطل پکھ وراسے روتے

ویا ہے ہائیہ ورونا ہیا۔ ہوئے کی میں بین پھر آگراس کی کمر سلانے لگیں۔ "روؤمت اللہ سے دعا کرووہ تو چھر میں جان ڈال دیتا ہے تہماری دعا تیں ضرور رنگ لائمیں گی۔ بیٹیوں کی

وعاؤں میں بردی طاقت ہوئی ہے۔" بادید جیب رہی مر آنسو اس کے گالوں پر بتے

رے۔ ''ہمت کرو مجھے دیجھو عیں اکمی تمہارے انگل کو سنجال رہی ہول کہ نہیں ۔۔ نہ کوئی بیٹا نہ بٹی اگر تمہاری طرح رونے بیٹھ جاؤں تو پھرائمیں کون دیکھے

دویس آپ کی طرح برادر نہیں ہوں کد استے برے حالات مردانہ وارسہ سکول- اس کے ذبین ش طافی کا

نام لو نجالورود باختیار لول اھی۔
انہوں نے آیک جی آہ بھری۔" برے حالات تو

کر کے گرر بھے 'یہ میرای مگراتھاکہ ایس ساس کے
دل میں جگہ بنائی جو زمین برپاؤں نہ رکھتی تھی اللہ بختیہ
گھر میں کوئی تنگی نہ تھی مگر بیووں کو کھانے سے ترسا
رکھاتھا۔ گھر میں مویٹی پال رکھے تھے۔ گھر کے کام کے
ساتھ ساتھ ان کی خبر گیری بھی میری ذمہ داری تھی۔
متہیں بتاؤں کہ جب میں بھوک سے بے باب ہو
جاتی تھی تو بھی وورج دوج جینس کا تھی منہ
سے لگالتی تھی 'یہ جو میری ڈیوں میں دم خمر مکھ رہی ہو'
اس وورج کے دورج کی ایس جو سے باب ہو

انہوں نے اپنے نحیف بازو کو کسی باڈی بلڈر کی طرح فخریہ اٹھاکر دکھایا توہائیہ کو نہی آئی 'آئی نے بات جاری رکھی۔

'' محروبی ساس جب بیار بری تو یقین جانویس نے ان کیا تی خدمت کی کہ کوئی بٹی بھی کیا کرے گی۔ میں جب ان کی تجامت صاف کرتی تو جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں وہتی تھیں وہ مجھے اور بس وہ دعائیں ہی کام آ رہی ہیں آج تک۔''

ووکیاکام آری ہیں ان دعاؤں ہے آپ کو کیا لما؟ آپ کی زندگی بھی دکھ بھری تھی اور آپ کی بھی کی بھی مجھے بھیں ہے۔اس کے باوجود آپ اے ساس کی خدمت کائی درس دی ہوں گی۔ ''بادیم مضمنا کر لول تو منز فضل کے چربے پر ایک اداس مشراہت بھیل

دوتم مجھے یہ بناؤکہ اتنی کبیدہ خاطر کیوں ہو؟ کیوں انی ساس سے اتنی نالاں ہو۔اس بچاری نے ایسا کیا ظام کروا تم پر ۔ بس آج تم مل کی بھڑاس نکال ہی او۔" ان کی یہ بات من کر کئی زیادتیاں اس کے سامنے آ کھڑی ہو میں گرعین اسی لیحے اس پر انکشاف ہوا کہ یہ تعنی فضول ہاتیں ہیں گئے نے قیت شکوے ہیں جنہوں نے اس کے دل میں گھر بنا رکھا ہے کوئی سنتا تو انہیں چیلی میں اڑا ویتا اس نے خوامخواہ اپنی زندگی کو بر جمل بنا رکھا تھا۔ عمر آیک شکایت ان تمام ہاتوں پر

بھاری تھی اس نے بتانا شروع کیا۔
''جو جہاں نے والی تھی تو وہ جھے چھو ڈکر پندرہ
ون کے لیے اپنے تھیجے کے گھر رہنے چگی گئیں ۔۔
بتائے 'جانا چاہیے تھا آئیں ؟ ہیں بہت ڈری ہوئی تھی
اور جھے ان کی بدد کی تحت ضرورت تھی گرائیں خیال
نہ آیا۔ اس موقع پر محلے کی آیک خاتون نے میری مدد کی
۔ اب خود کو ٹائی فیائیڈ ہوا ہے تو ہمویاد آدہی ہے۔''
۔ سن کر منز فضل نے بردیاری سے سم بلایا۔۔

یہ من کرمز فضل نے بردباری سے سم لایا۔

" یہ سیجے ہے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا

انہوں نے جو کچھ کیا۔ وہ بھانس بن کر ابھی تک

کردگی چاہا چھایا برا۔ وہ بھی بھشدا سے یادر ھیں

گروت اچھا پر اگر رہی جا ہے۔ تہمارا گزرگیا

وان کا بھی گزرہی جائے گا گروہ کرہ جو رشتے میں لگ

جائے گی وہ بھی نہ کھل سے گی۔ ول برا کرد انہیں
معاف کر دو۔ خدمت کر کے ان کی دعا میں لوادر اگر

پرلہ ہی لینا چاہتی ہو تو انہیں احسان کی دعا میں لوادر اگر

فکست نہ وہ کان کادل جیتووہ خود بخود ہارجا میں گی۔

وری ساس کو جیت کر آپ کو کیا لملا؟" انہیں کے پھر

یوچھا اب اس موال کا جواب دینا ضروری ہوگیا تھا صر

"آجی نسل لین دین پریشن رکھتی ہے۔ ہر پیز کابدلہ چاہتی ہے اس کی ودستیاں بھی حساب کیاب کے دائرے ہے بہر نہیں تکلتیں ای لیے ہیں نے تم فرض اور عبادت سمجھ کر کی تھی۔ سوداگری مجھ کر نہیں محت اور سوداگر کی ہیں برط فرق ہے۔ میری پی آگر تم شمجھوتی سوداگر لین دین کا ہشاری کا نام ہے آگر تم شمجھوتی سوداگر لین دین کا ہشاری کا نام ہے میت تو ماتو ایک ایسی فحت ہے جس کو بھی مل جائے محب تو ماتو ایک ایسی فحت ہے جس کو بھی مل جائے جس صورت ہیں بھی طماے لیانا چاہیے۔"

مقل چند کمح خاموش رہیں پھراس کی طرف و کھے کر

259 2014 خ المنظمة www.pdfbooksfree.pk



يبط كهال دلول من تعصب كازبرتها يه شهر باداور مجتت كاشهر عقا

اس وامان كم ساعة كردت مع وشأ كوفى عداب مقاء يهال كوفى قهر مقا

شیرینی خلوص کی ایسی کمی نه محتی دم زم محبتول كا روال نهر نهر تقا

وہ وصد دیا مقا ہمیں التحادث طوفان بعى بمادك ليراك لبرعقا

ميدان كاد ذادس كيول آن الصعور يه عافيت كده بوكيمي رثك دبرتما الورشعود (25 25)

باتیں اس وقت یا چلیں جب میں اسے اسپتال و عمد كئ واسيمار ع مرجى مين آفي وتا تقااور من بيشه يه سوچ كرچپ رائتي تهي كه اس كاكمريريادنه بوگر مجھے کیا جاتھا کہ اس کی زندگی بریاد مور ہی ہے روز روز کی مارييك .... جَعَلُوا فساوان سب بنكامول مِن جم ليخ والى جان ان يى كى جعينت يزه كى غرب "تلوسى اور جھڑوں سے نگ آگر ٹان نے نوکری کی تلاش شروع كر دى اور جس دن اس كاسوئم تقا اى روز اس كا

وه بلا تكان بولتي چلى كئيس اور باشيه بد حواس موكر

ورب اے آگ نے جلایا ہو گاتو کیسی تزلی ہوگ ... چین موک دولی موک-سوچی مول تو کلیجه منه کو الے لگا ہے۔" وہ منہ برووشہ رکھ کرروئے لليل-"وو جل كى تحى يا أے جلايا كيا تھا؟" إنساك فوك نقة بوئ كما-

وكيافرق رئا إلى البال التابال التابال المافرق روتا ہمری فالی تووالیس آنے سے رہی۔ "كرانك وكمدر عظي كدو كل انس ليخ أعكر-"إلىك الك ألك كرابناجله عمل كيا-مزصل نے کھ جواب ندوا۔ خاموتی سے دولی رين براج كانس نجان كياخيال آياكه ايك بطلي الحين اور ففل صاحب كى طرف ليس ان كى تاك يراينا بالقدر كها-يدحواس موكران كے سنے ير اسيخ كان رمح مروبال دهركول كاشور مقم حكا تحا انظار خمم موكما تفا-وه ديوانه وارداكر واكثر علالي موني بابر بعاليس بانيك قدم من بحرك بوع تصوه وہیں دھپ نظری بیٹھ کئے۔ ٹانیات کی دھنی تھی تھی وہ مینج ہونے سے پہلے ہی فضل صاحب کو اپنے -532 BL

حالت میں بینی ربی سرفضل تسیع کے دائے کراتی جا ربی تھیں ان کے ابرورد کار کی عاض معوف تھے مرنگاہی ہانیہ کاطواف کررہی تھیں بالا خربائیے نے تصلیر چہے کرموبائل اٹھایا اس کی آواز سنز فضل کے كانول ميس رس كلولتى جارى هى-

الماي إمل كل يجول سميت آربي بول-" "د نہیں نہیں رہے نہیں آپ کو لینے آربی ہول"

"ب تك آيكال واعس" "جع بھی آپ کی ضرورت ہے۔" "جي تي الشر القراقظ-" ہانیہ فون بند کرکے سز ففل کی طرف و کھے کر سرائی۔ انہوں نے دورے ہاتھ بلایا مرہانیہ بت جذبالي موري مي-دو ركران كياس چيچي-" يجه والى سے منے كابست شوق تعامراب كل اس ے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ اس کا بچھے افسوس رہے

"كل بالمرفضل ك لمحض ذات بحرك يرت "بيال ي محمد الكل في جايا ي كد كل الى

انہیں لینے آئے گی۔"وہ ان کی جرت دیکھ کرمتھب

"تمارے انگل کے ذہن من ان کے خیالوں میں الله المحى تك زعه بوكرندات تومرع موسياني

ودكيا؟ اس وفعم اليدكي جرت بحرى آواز ابحري-"طروه و کرد و تاک کار فوقی ہونے

"بالالشافي ميرى في كوچائد مايثاويا تفاكراس كا العثوشومرون بحرياتك توزيانه كهاني فكرنه دواك-برے دن میری بی نے علی رقی میں گزار اکیا مرسفے كى موت في ال ولوانه كرويا تفاوه اس كى دوا كے ليے ماری اری پھری مرنه کسی نے مدو کی نہ وہ بچا۔ مجھے توبیہ



اب بوگزد بوا تر کی متی و بی گر انول كى بازومقى نه وه معولال كى كيارى فى

بو زندگی خ نام پر ہم نے گزادی متی

ہمجم وجال بچاکے تولے کئے تقے فرور دل پرمگر ملی عتی جو ده مزب کاری عتی

دن بحرجهال كے ظلموستم ديكھتے رہے المنكسون يل كرجه دات بعي بم في الدي على

وه دن گل عما الل محبّت بدكس قدر وہ الت کتن اہل بمت پر معاری مق اجل مراج



vww.pdfbo<mark>oks</mark>free.pk/260

دوہ فشنگ والے سلمان کے تھلے میں تھا۔" یوی نے ہارے کما۔ 2سے کھولا ہو باتوسلینگ سوٹ بمي الما اليكو-"

كن جاويد وهركي

ایک صاحب بهت عجلت میں تھے۔ان کی گاڑی كريك بى زاب تق كي فغيل بى تق لنذا ایک مکان کی دیوار توژ کر اندر جا گھے۔ گھراکر گاڑی سے ازے توسامنے خاتون خانہ کھڑی تھیں۔ بو كلابث من ان سے بوچھ بیٹھے۔ ومعاف سيجة كا ميكلو دُرودُ كمال بوكا؟"

وراعے بیر روم میں واحل ہو کربیڑ کے مہانے ہے دائیں طرف مرجائے گا۔ سامنے ڈرینک تیبل مول-اس كاوائي باتقدير وكن كاديوار توركر تطين كتوساف ميكلو ورووموكا-"

خاتون خانہ نے سنجیدی سے جواب دیا۔ محرسيل الفرندان

الميرے كريس چور كس آئے ہيں-جلدى كى كوجيجو-"يوليس استيش يرايك فون آيا-الب كشت يركي موس اللي وستياب نہیں۔" آگے سے جواب موصول ہوا۔ ساتھ ہی تحك ع ون يند كرواكيا-"وہ تین ہیں۔ شیول بی سلمیں۔ میں نے کھڑی ے دیکھا ہے" چند منف بعد ای کا تحبرایا ہوا دوبارہ

المع الدرجي رمو- کوئی آیا تو تمهاری طرف بھیج دیا جائے گا۔اس وقت کوئی نہیں۔" تھانے کا فون اس ہدایت کے بعد وواروبند كروياكيا-

ودمیں مارا جاؤں گا۔وہ کرل اکھاڑرے ہیں۔ کی بمى لمحاندر كس عدين-"تيرىباراس كالمنية

しいるれるからり "عيد كالح كي ادب يا شاعر بونا ضروري نسي-"ناقد نے اطمینان سے کما۔ "اعدامری تخلیق كتى ب من مم كاركم مكابول كر آب ف بھی انڈا نمیں وا ہوگا۔ لین آپینیا"انڈے کے بارعيس مى عنايدهائين حنه عدنان \_ گلتان جوہر

ونیامی شیرول نوجوانول کوئی کی نمیں وہ بر کھے جاز مقاصد كي لود يور كي كي تيارر بي ہیں۔ان میں بہت سے جوال مرد فوج میں ملے جاتے بن اوراعلامقاصدے حصول کے لیے سب کھداؤیر لكادية بن اور مجراع ت طور يرينار موجاتي بن-بشرشادي كريية بس اور آخري ساس تك اس محاذر الاتےرہے ہیں اور بھی بطار نمیں ہوتے تورين فياض ميشروول

ملينك سوث

"جلدى سے يرافشنگ كاسلان تاركردو- يس الياس كراته اكم المة ك ليفشنگ رجارا بول ال كركي بالله والمائة بول ع بستاجهاموقع موكافي اليغيد موش كابات كرسكون كالم مير عياس زياده وقت سيس موكا مين سامان اٹھاؤں گا اور نکل جاؤں گا۔ بلیز۔ میرے سارے کام تیار رکھنااور میرانیلاسیدیگ سوٹ بھی اوےرکوریا۔"

شوہر نے دفترے ہوی کو فون کرے کما۔ ہوی معادت مند محى-جيساكماكيا ويباي كروا-ايك مفت بعد شومرخوش وخرم لوٹاتو بوی نے بوجھا۔ وكيار باربي وخوب مجمليال بكرى مول ك-"نروست السراؤث كودهرلك كت بهي فرائی کرتے مجھی پکاتے بہت مزا آیا محریات تم نے مرانيلاسلينك سوث مين ركها-"



زعمے علاقا۔ "كول كياتم اے راہے بنائے كے ليم ال كوكي اللي في فوف زه بو كراو جها-"مركونس" الرك نے ایک دم چونک كر ونعيل تواس صرف بيرانكو تفى فروخت كرنا جابتا

نازيه فراند حيدرآباد

ایک سرداری کپین چی چائے والے کی چکی لية براسامنه بنات اورك سيح ركه ويت بجرددياره چچه بلات چهکی کیتے اور مند بناکر کپ نیچے رکھتے اور چريي عمل شروع كردية كى دفعه جبوه يه عمل द्या है देश के के किया है। الوجهي دوستوايه بات تو آج ثابت بو كلي كه أكر عالے میٹی برگز نمیں ہو گئی۔" عالے میٹی برگز نمیں ہو گئی۔" حاثلب لمیاات عائم من چيني دالى بى نرجائ تولاكه چيد چلاس

وحمرف تخلیق کے نام برایک سطرنہ لکھی ندکونی شعر عرمهي باموراديون كالحرون يرتقيد كرف ایک اجرے ہوئے مصنف نے ناقد پر قدرے

"بلم! آج ميرادوت وزر آراب "شورك ہوی ہے کہا۔ بیٹم سخت برامندینالی ہیں۔ "آب کو یا ہے اُج ملازمہ چھٹی پر ہے۔ برتن وعوے کے لیے سک میں بڑے ہیں۔ باتھ دوم میں ملے کروں کا وہرلگا ہوا ہے منابھی بیارے اور وطي جانا مول سب جانا مول-"شومر فيوى كيات كاث كر حل سے كما-"دراصل وہ بے وقوف آدی شادی کرنا جاہ رہا ب من فاى ليات وزيرااياب الدووات

صاحت منصور اسالام آباد

"بدره برس تك تفنيف و تايف كرنے كي بعد جهريه عقيره كلاكه جه من تولكف كاصلاحيت بي نبیں ہے۔ لیکن اب میں مجبور ہول۔ کو نکہ میں اب مشهور موچكامول-"

مابن عليل سالامور

" مجھے کی اور اڑے سے مجت ہو ای سے بدلوائی الكوسى " الركى في راف مكيتركو الكوسمي واليس -WZ 9125 داس اؤے کانام اور ایڈریس بتاناچا ہوگی؟ اوے



رسول الدُّعلى الدُّعليه وتسلم في فرمايا ، حزت معاذين جبل سے روايت مع دسول اللہ صى الدّعليد وسلم في فرمايا-«جوبنده باوموسوباب مجردات واس كي الكي کھلتی ہے۔ وہ الدّے وین کے معاملات میں سے یا آخرت كمعاطات بسطى بيسزاسوال كرتاب توالداس وه چيزد ديا سي

اوصومونا ببت باعث بركت سے، اس ليے ا دِمُوسُونا عِلى الدوات كوجاك آئے توالد سے دون كي ماتك لياجك ينواه بدايت ومغفرت كاسوال كيامك يامض سيشفاء مصببت سيخبات اور قرمن كالأثكل ع ليه وعالى جلتے۔

ابل بيت كاافلاق، حفرت مجادا بن حيي وكل من كما بالقسيم رب مع قطاري كفر دايك فغفى كى بادى آئى قواس نے وكاآب ت تحديانا بني و"

معزت سجاد نے فرمایا " محصے کیے مجول سکتا بول العب مع قيدى مخة توقوية بمين محقر ماسه اى نے كما" آپ بجر بى مجھے كھا نادے دہے

آپ فرمایا و وه تیراسلوک تقااوداب تر بهاد فه دربرآیا مید بهم ایل بیت کاسلوک " دانین می محدوی

دعوه المراب والموار" ودنس ايا بحي برانس موا-ميري يوي بحياي ومعاوية والجابوا-" "إلىدوالعي الجاموا-"

سونيا\_راجي

كيامطلعصافى ؟؟ فون كى ممنى جي- بورها شوم قريب بيضا تعا-نوجوان بوى كالمفن يملاس فياته برساكر رييور الخاليا-اس عيك كدوه كي كتا وري طرف سے ایک سوال کیا گیا۔ بوڑھے شوہر نے توريون يرالى وال كرجواب يس كمار "معاف يجيم كالبيسوال آب محكمه موسميات كي-"يكدكاس غريبوركووا-يوى نے يوچھا۔ "كون تھا؟" شوہر نے جواب ویا۔ "پا شیں کون بے وقوف تقا- بوچھ رہا تھاکہ آج شام کومطلع صاف رے گاکہ

مرت الطاف احمد كراجي

كالح كالكروفيم كوكى وجد عمان چوركر دو سرى جكه فليث غي معل مونايرا فليث جو محى منزل رواقع تھااورلفٹ منیں تھی۔مزدور کمابول کے بنڈل چو تھی منزل پر پنجاتے پنجاتے تھک کیا۔ ساتویں الماح الماح المراح المر "روفيسرصاحب يهال محقل مونے يلے آگر آپ بیریب کتابیں پڑھ لیتے تو مجھے اتنی مصبت نہ الفالى يزلى

سائمه عران دو برناون



ومسري كيني يا الماري كي ليحير جهب جاؤ-مراحت مراز نركا بي كاي ايك طريقه تفاخين اس وقت تهمارى دوك ليح كوئي وستياب

فون پربد كرواكيا- چند ثانيم بعداى مبرے يرسكون الرازي فون يركماكيا-وعب کی کو آنے کی ضرورت نمیں سی فے

تنيول كوشوث كرويا --" اب كى بار جواب سننے كى زحت بركز نسيى كى عى اور قول خودى بند كرويا-

يندره منك بحد تين مواكلول من بيسيابي وبال جا سنے اور شنوں چوروں کے ساتھ اس مخص کو بھی كر فار كرايا \_ كيونكه اس في جموث بول كريلاوجه ان كادور لكوائي سي-

صالح تعمان فلع تجرات

وبتدن بعد نظر آئے کمال تے؟" وسين استال من تفا-" وعوده ايس كرافسوس بوا-"

" دونبیں۔ افسوس کی کوئی بات تمیں۔ میں نے زى ئادىكى-" البت فوب إير واجهاموا-"

المحال سے ہوا۔ شادی کے بعدیا چلاکہ اس "-42-02

"اوه ليرتوبت برابوا-"

" نہیں ایا بھی کھے برانہیں ہوا۔ اس کے ایک كوار مامول اس ك ليربت بدى كو تقى چھو وركر

ودچلويه تواجهي بات مولق-" "خاک اچھی بات ہے۔ چھلے دنوں آگ لگ گئ کو تشی میں بالکل تباہ ہوگئے۔"

المناسشعاع

هر دن کام رات بادراج ۱۷ می درست دکھ بلد برعلى اس كي كل قل اع كرك بواس ك بهترى اوركاميابي كي صورت نظرجين آتى -الم معدد باده كاميدمت وكم على اميدكر الورك بھی ذیادہ خیال کرنا کا سیان کی یابی ہے۔

احصرت امام صيرين

حبك أنتهانفرت اورنفرت كى أنتها أتقام ب.

ع كنا الى سنين اوا فيندس بهل مكر بعد

صفت دىكم معمون اورارك واقعات كوجول

ده او الرائد المال المال

بع وه عام طور پر مخفرترین نفظون کا استعمال

عاديس بيشك آپ كالني بوتى إلى مرآب

دوروں کے لیے موتے ہیں۔ تعیب ہے اس شفی برجواللہ تعالیٰ کو جاتیا ہے

الديم ويرف كالأكرة أب الدان يرجرومارتا

، من الني المريول با مرصول كربعدي

جس کا فرچر سر کی جادد ای ایستی کے -شمید کو شرعطاری ، صبا فرشا ہی - دور مجرات

مر سيبت ين مبركاميان كي بخي ہے۔

الدُنهاية كريم اس فيمين فبولخ كي

مكس ليكن بم أعلم بى بخول بيسة -

www.pdfbooksfree.pk

" فکرعقل کا جو مرسے ! اس حفرت ع بن عبدالعزير فراتے ہيں -"الذّكي نعتول برعودكرتے سيانسان الدّ کا شكرادا كرسكما ہے ورمذ بنيں -ادم كمال فيصل آياد

فليل جران نے كما ا به ي تك ده باعد بوكا و ك اج بناتے يلى ان باعدل سے بہتر يل جو كو بہيں كرتے ۔ به ي جس چير كم بميں اشياق بو أور ده بميں حاصل به بود وه بمادے دل كواس جي ترسے زيادہ محبوب بهوتى ہوتى ہے ، جو بميں حاصل بهو ۔ به ي تميس كيا الديث ہے جيك فكر تمهاد كھركى مشرقى ديوار كا ايك بنا دوشن وان ہے ۔ ديوار كا ايك بنا دوشن وان ہے ۔ ديوار كا ايك بنا دوشن وان ہے ۔

سخاوت اورانصاف .

کی تا بوالحن میجورسد دریافت کیا 
«آپ تیس مال نک نزامان کے سید سالار

در اور کھی تاور کو میان سے نکلافے کی مرورت

پیش ندا ئی راس کے باوجود نہ توطک میں کوئی بغاوت

دوغا ہوئی اور نہ کوئی مخوف ہوا اس کی کیا وجہ ؟

اس نے کہا "اس کے دوسبب ہیں - پہلایہ کہ

یس نے ہیش عدل وانصاف سے کام لیا - دوسرایہ

کر سخاوت کا دامن ہا تھ سے نہ چوڈا اور دوست و

دشمن کے مائھ کیساں ملوک کیا ۔

وار کر ٹی ہنیں کر تا اور کینے کو تصابہ اسے قوہ و بغاوت

بغاوت کی سو تھی ہے ۔ ان دونوں کا علاج مون

احمان وکرم سے ہو سکتا ہے ۔

بزرگ نیاس کوروک کرکم -«جربتم بر مے بادشاہ بوجا نا قولیت بیتوں کاخیال رکھنا اصلاکر بادشاہ بوجا نا قوددولیٹوں اور فشروں کی مدور کا ؟ یہ بچے س بوع کو اپنج کرفروضت ہوتے ہوتے یہ بچے س بوع کو اپنج کرفروضت ہوتے ہوتے

مقیرول کی مدور تا ہے۔ یہ بچے سن بلوع کو پہنچ کو زوخت ہوتے ہوتے خواسان پہنچا میر ہندوستان آکرسلطان التمش کے نا کا سے بادشاہ ہوا۔ القش کہتا تھا۔" یس اسی بزدگ کی دکا کی وجہ

اس مندود جريم بينيا بول "

دولوگ 6 زندگی می دولوگول کا بهت خیال دکھتا-۱- ایک وه جس نے تمہاری جیت کے لیے بہت کچر اردیا، تمہارا باپ -2- دوسرا دہ جس کی معاقل سے تم تے سب کچر بیت لیا۔ تمہاری مال -طیتہ ۔ گوجرخان

ایک برخورو مرزمای منب یا است مر مر معزت نشاخ می بیان ہے۔ « مکرایک میڈ ہے جوانسان کی اجھا ثیاں اور کرائیاں علہ کرتاہے " مر حضرت امرا بیم سے پوچھا گیا کہ آپ انناطویل فکر کیوں کرتے ہیں ہو آپ نے بواب دیا۔ مالات پیچے تواس نے ایٹ تمام کتا ہوں الدیداعالیو کریچے بعد دیگرے بیان کردیا۔

تعرجب دونوں حفرات حضرت ہوئی کے یاس پیٹیے
تواجہا آدمی متی کا بھندا برنے آدمی کی گردن سے تکال
کرا چی گردن میں ڈال چکا تھا۔ اس نے کہا۔
"داستے ہی اس نے بیتے برنے کا موں کا اعتراف
کیاہے ان میں بہت سے برنے کا مجدسے بھی مردد
بورٹے ہیں۔ اس لیے بین اس نیتے برہ بنچا بول کہ برترین
بروسٹے میں بول ؟

حفزت موئی فی الله تعالی سےجب برمال میان کیا توارشاد موا۔ ﴿ ہاں اب یشخص جے تم فی سلے اچھا آدی مجور منتخب کیا تھا۔ واقعی اچھا ہے !!

مره التراكلي

سخادا میں میں برے عالم یا مضیح الاسلام نے ایک بیخ کو یا ڈاسے انگور لانے کے لیے بھیجا۔ انفاق سے ایک آئی قراف (اس دفت کا مگر) ۔ جو بیچ کواگور کو بیٹ کے کواگور کی میں گرگیا۔ بیچ برایت مالک کا خوف طاری بوا اور وہ برائی کا اور قطار دود ایک بھا۔ برائی کی حالت میں کھڑا زاروت طارود ایک تھا۔

ا تنے میں مند واڑھی اور کرفرچرہ کے ایک بزرگ کا اور سے گزر ہوا۔ انہوں تربیخے سے دونے کا سبب دریا ہوں تربیخے سے دونے کا سبب دریافت کیا آواس نے بنایا کہ بن شنیخ الاسلام کا فرقرمد ہوں گیا ہے۔ اب یس میں کرھے دب والیس میافل کا توشیخ الاسلام خسب میں کرھے دست کردیں گئے "

اس دنانے میں غلاموں کوان کے مالک قبل مجی کرسکتے عقے اور کوس اور فروخت مجی کرسکتے ہے ۔ ان برزگ نے اپنے وامن سے بچے کے اسو پو مجھے اور اسے سینے سے دکا کہ کی مارکدا مجرایک قراعت اپنی جیب سے نکال کولسے وہا تاکہ وہ انگور فرید کروائیں جائے۔ وہا تاکہ وہ انگور فریق توق انگورلیے واپس جائے۔ بیچر فوق توق انگورلیے واپس جائے انگالوان – انكىلى ،

طبقات نا مری یا تاج المآثرین ایک محایت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسی سے اشاؤ دلیا۔
د جنی امرائیل کے سیسے چھے اورافضل انسان کو دھو دیکر لاؤ میں اس کو دیکھتا جا ہتا ہوں ہے محضرت موسی علیہ السلام نے علم دیا کہ بتی امرائیل کے موجوعت ای کے موجوعت ایک سے موجوعت موسی کے موان سے مالی کے موجوعت موسی کے موان سے مالی کے دیا ہے کہ دو میں دس بہتران اور موسی کے موان سے مالی کے موجوعت موسی کے موان سے موسی کی کہ مولی کے موسی سیسیران اور موسی کی کہ موسی کے موسی سیسیران اور موسی کے موسی کی کہ موسی کے موسی کی کہ کی کہ موسی کی کہ کی کہ کی کہ موسی کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کے کہ کی کہ کہ کی کہ کی

ا آنخاب کرو۔ انہوں نے دس آدمی نتخب کریلے، بھران دس آدمیوں سے کہا۔ "ایب تم لوک اپنے میں سے تین آدمیوں کو منتخب "ایب تم لوک اپنے میں سے تین آدمیوں کو منتخب

تین آدی منتخب کر لیے محکم تو انہوں نے بین آدمیوں سے کہار " بر مدن کی سرم سرانتخال کی وجہ تقریص سب

" تم مون ایک آدمی کا انتخاب کرد جوتم میں سب سے اچھا ہو؟

انہوں نے ایک کوئی نفون کیا رحزت موئی نے اللہ کے سامنے اس آدمی کوئیٹن کیاکہ ''بادی تعالیٰ بی امریک میں سب سے اچھا یہ ہے ؟

اب الدِّ تعالى فرايا "العوى اس م كوك بني اسرائيل مين سب حراب آدى كو بهار معضورين مشرع من م

بیش کرنے ہ حفرت موی نے اللہ کے مح کے مطابق اس آدی کوایک دسی دی اور کہا۔

ر جاف سي سخواب آدي كولاش كرواوداس سي مرستر والمراب المرابي

کے علے میں دسی وال کراسے بہاں کے آؤ ہے وہ شخص سب سے خواب آدی کی طائق میں نسکلا اورایک ایسے شخص کو کرنے میں کا میاب ہوگیا جے سب وک برترین آدی سمجھتے متے۔ بتنا بخہ ہستر میں آدی نے بدترین آدی سمجھے میں دسی کا پیدا وال دیا۔ داستے یں



لفظ اشيرس بنة بن تلفظ عنين وب مجى ودكوسماول توميسرانين الل دل آئ بھی ہیں الل زبال سے آگے رعديس كون يتيخ أتحتا بحبس إسابس عائث فان \_\_\_\_ مندوم منان مائث فان ميس مندوم منان ب تكلما ب كوفى دل مين المرملف كولعد اس کی کے دوسری بانے کوئی دستہیں شريك برم من الات أو عبرى كية عبرین صاب تو کر ہی جاناہے ارب راید یون بی دنجشون برگزدگئر کبی و خنا کبی می خنا ول نے مرسے گزر،ی جا تاہے یا ہوں کے موڈ برہی وہ کا مجی یں دکا ایساکرتے ہیں تم یہ مرتے ہیں مم نے وں بھی اوم ، ی جاناہ وبى دىخش وبى جانس ساسى خرستى بتا عم التي التي اتا عن محر مجمعي وه جداليمي من قد ومتياط بعي اادم بول دُنيا الع الحافين یں کیوں نہ ترک تعلق کی است ماکرتا مریم عنت محت دوان کمال دمین ہے وه دُور ديس كاباي تقاكيا وفاكرتا وه برے ضبط کا نمانه کے آیا بھتا بوحقيقت كى اله يول براسه المسي منزول في ناه دى یں بنس کے زخ من کھا یا تواود کیا کرتا يتبس والوسول في دراديا، وه قدم قدم يه معلك 301-157 اب اور کتی دیر بدد بشت بر شد ایر فون يز بحما جلاع ديارول مد بحمر في الوطال گردوعبار عبدستم اور کتنی دیر معديري مي المومد ميري اورك استعال ك شامرا د بى ب دوبتا سورع بتلاكا يبغى كماكدايك بي خف كو مجي موجدًا اللجي مجولها ع افد کنی در بو، عم اور کنی در بوية بخفي سك وه دما جلابونة الوسك ومكالكر وہ جن کی روشی کے اگر وں تک بہنی ہے أرزوم ري جويس مرف كي كيا بورو رة وه مورج تكلب ب مذايع وان بدلت بي ير لكوت وكرسي كس لياس واب دول أو وال يها ودد كا فر عصد كا بيرى بالى يراعم من آبد بادموب عصوا كا ممافر و لِعَنى مَدَّ فَ وَدِي لِي إِن الله الصال م ملتے کا بنی اصال اُٹھاکر بنیں دکھا بأك إول الشرية فقط طن سيكا بوتا اميدكا ياب لكم ديا بول بهت المع المين ببت يعين الم يقر يه كاب كورا اول صحرایں وفردستی سے سوكون بى بات برى سين بونى ملتے کو سحاب تھے دیا ہوں بس لي تكيف ديت بل د الدب كوفى مالات عاد الكايتركى كالت خودى ماد عدق مُعارود بي إلى يرى تعرق كات



بے عذر وہ کر گئے ای وعدہ یہ تھے ک ں قدر ہے مافت بن جاری ہے ذندی یرابل مروت بل تقاضاندرس کے الأعار بره ديكمنا توسوين ے تو آ تکھے اسودوال ہارے ہوئے ازمن كيا آسمان كي بيل لام بددوست برت مرال عادے اوق م ته بول تربه جهال کی بین اس تواک کی ہے وجود کے الد دیدہ و دل کی رفاقتے کے بغیر كون و دك مع كوير وول بالروي نصل کل ہو یا خزاں کھ بھی ہیں صوبول كي در سع كول الدوية ول بدر بوايل ملن کی ماعت کو اس طرح سے امرکیاہے كيون كرك ترك اوش يافت، كرد رمكزر إوجايق تباری یا دول کے ماعد تنہا مغرکیا ہے على كاك موري كانتها، مرقم كاث مو ي تنها في راهي سے تو عيراسي كومدائي وى يى يد زيست كے محق داستے اور ہم مغر موائن رجن بوانے براک سو کوئے قرکیا ہے ب کے چتم سمندرخشک ہوگئے ب زندگی کامیری وه تونیور باب تقا اك دل مع بوآع بي مربتاب يون رف رفط المحت ووهن العالي اقراآ في افائزه بلال \_\_\_ مام إ مرداه محصے بھور کرو مکسی اور کے مراہ بولیا مذكير رابو ياس اين توسنيال كر دكو يفقط ننهاني وه شخف سے ما اس نے بے صاب تھا یہ وہ ملطنت ہے بھی کے شاہ بھی ہم اگدا بھی شهد ذندكي كاملاكرتاب تتووا عود بيس بي بهال لوك عبلاس كرنا مِكْ والول كيلي معيى دل عفود البين رت ای دوری وگوں سے دفا سوچ کے کرنا اكرك مامل ہے و بہتا ہے اے بعد در ایک باروروعظ ترمناتم به سکونکے اليے دويا كا دُن ليمي فوڈا ميس كرت ہم جیسے وفا داروں کوخفا طوع کے کرنا يرى فرح ب وي الارى دندى عبادی یادے نام انتماب کردے گا مث محر محرف غلط كي شكل مي الفاظرب آ الله ين لور يخ بو قر بول كے سلط ول على ول كل على بونے كوسے الحد عمر من این دندگی کی آخری سرطی بر بیما اول خم ہوتے ہی ہیں یہ فاصلوں کے سط محص مهلت دراس مع مهى ملغ يل أو

101 1 0

ماوں عد کو بھی مائی کرلیا ہے۔ بدور کلیم کے لکھے ہوے اسکریٹ کوس کر مالوں بھی اس ملم میں کام

علم تائى غيك ك موسيقارجيمز بار نرياكتاني توال شرمیانداد پر فدا ہو گئے ہیں۔ ایک شو کے دوران جمع ارز نے جب شرمانداد کو ساتو ان ک برفارمنس كى بهت تعريف كى اور فورى طور برانسيس أين ما تق كام كرن كا أفركدى اور شيرميانداوك اے قبول مجمی کرلیا۔ راکستانی ایے موقع بھی ضائع ميس كرتے) اب شرميانداد امريكاش جيمز بارز ك فلم بين الاب سرم ريكارة كردائي ك-جيمز بارزن شرمياندادكوامريكامي ايك كمراور كادىك آفر بھی دی (صرف آفردی۔؟) شرميانداو نياياكه معس اور مرب بود يعاتى بدر میانداد نے اپنے بول کے مشن کو آگے برحایا مير عدوالد استادمياندادخان كوقوالول كي نورجهال اور الكالقب واكيا- جهر بعي الشكاية كرم كميس قوالى كاجدت ديني كوسش كى -

كى جاليس ماله فدمات كے اعتراف كے طور ير الحرا آرض کونسل لاہور کی طرف سے برائد مخاف برفار منس ابوارڈ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سجاد طانو کہتے بن كه "رائد آف برفار منس ايوارد ان لوكول كوملنا چاہیے جہوں نے واقعی کام کیا ہو۔ اواکارہ میرا کوغلط الوارة ملاہے یہ الوارد رانی زیا سکیتا جیسی اداکاراؤل کوملناچاہے جس دن سے ہمارے ملک میں مولاجث اوروحشى جث جيسي فلميس بنناشروع موسي ای وقت سے اماری فلم کا زوال شروع موکیا تھا۔اس یں شک ہیں کہ یں اور میرے کرانے کے لوگوں نے ان فلمول میں بھی موسیقی دی ہے جنہوں نے فلم اندسرى كے زوال ميں حصہ والا ب الكن ماراكام صرف ميوزك كى عد تك تفا- مر آج بھى سيا ہاور كل بھى سيا تھا۔ صرف شاعرى اور يرفارمنس فے ماحول كابيره غرق كياب ميس كي مرتبه فلم والريكشر كماكر ما تفاكية بمرايي فلميس كول بنارع بين جن كو صرف چند لوگ و کھتے ہیں ہمیں کلاسک سوچ کے ماتھ کام کرناچاہے الین سبائی دھن میں مکن

مارے ملک کاوک باشی بنائے میں بوے ایر الى الله كور الد كرس برى برى باللي فوب كرت یں اب حمیمہ طک کو بی ویکھ لیں۔ استی ہیں کہ الشويز مي كاني عرصے علم كردى مول (كيا کام... ؟) لیکن اب با قاعدہ طور پر فلاحی کام کرنے کا اران ب ابھی مال ہی میں تھے W-W-F کا سفیر بھی بنایا گیا ہے جو کہ میرے لیے بہت برط اعزاز ب (يقينا"..!) مخلف براندازي سفيرتو من يملي بي تھی۔ اب اس ادارے کے لیے بھی کام کرول کی۔ W-W-F (L)





ماضی کی خوب صورت اواکارا بابرہ شریف نے کما ے کہ ''وہ قلم انڈسٹری کے موجودہ حالات سے مایوس نمیں مجھے یقین ہے کہ بہت جلد قلم اندمٹری کی رونقیں بحال ہوجائیں گی۔ فلم انڈسٹری میں یروفیشنلزم آجائے تو کوئی شک میں کہ ماری اندسری دوبارہ عوبہ حاصل نہ کرسکے۔اندسری میں زوال کمیں باہرے نہیں آیا بلکہ اندسٹری سے وابستہ لوك بى اس كے ذمد وار بيں۔" (ان ميں كيا آپ بھى شال بن ارسار

لاہور کرانے کے معروف گٹارسٹ طافو کانام ان



اداكاروبدايت كارشان فياني فلم ارتق أوكي

كرني رضامند موكة بن- فلم كالحرث لكن

والعروز كليم كاكمناب كدماول سعيداورشان يملى

مرتبہ كى للم ميں المفيح كام كردے بيل جوان كے

رستاروں کے لیے خوش فری ہے، فلم کی دیگر "مث

من حميمه ملك اورعظمي حسن خان بهي شال بي-

رور کلیم کاکناہے کہ بی عالی معیاری قلم ہے جس ک

على بندى اربل ك آخر تك شروع مو ك ك

نازك اندام اداكان جاعلى كاكتاب كريس في



وی لوگ کرواتے ہیں جنہیں کھ آ آئیں '(کین جیا جہاں پر کام ہی سفارش پر ہو نا ہو وہاں آپ کیا گیس گی؟) یا پھران کے اندر خود احتادی کی ہوتی ہے پر میری اداکاری کے کیریر میں کوئی بھی لور الیا نہیں ہے کہ جہاں میں نے سفارش سے کام کیا ہو (صرف اداکاری کے کیریر میں باتی۔۔؟) جیائے مزید کما کہ آج کل فلموں میں مصوفیت کی وجہ سے ایادہ تر وقت نوفنگو میں گزر تا ہے بلکہ بعض ادقات و ایسا ہو تا ہے کہ کئی کئی دان تک کھروالوں سے بھی کمنا نہیں

الكوركة.

سعدیہ امام جو شادی کے بعد آپٹے شوہر کے ہمراہ جرمنی چلی گئی تھیں ان ونوں کراچی آئی ہوئی ہیں (کین کی مارنگ شویس تو کھائی نہیں دیں۔)سعدیہ الم کا کہنا ہے کہ ان کانی الحال ڈراموں میں کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔(سعدیہ آپ بھول وہی ہیں کہ آپ کو ڈراموں سے آؤٹ کیا گیا تب ہی آپ تھے گئا تان شادی کی تھی۔)دوستوں اور عروں سے طفیا کتان شادی کی تھی۔)دوستوں اور عروں سے طفیا کتان



آئی ہوں ' ڈراموں کی آفرز تو ہر اداکارہ کو ملتی ہے (صرف آفریا۔۔؟) جھے بھی مل رہی ہے آہم میں سب پر بید واضح کرویتا چاہتی ہوں کہ میرا ڈراموں میں کام کرنے کا ارادہ نمیں ہے۔ (دیسے بیہ سب کون جس؟) بیہ باثر بھی غلط ہے کہ ذاتی پردڈ کشن کرنے کی مضوبہ بندی کردہی ہوں (درنہ اس میں جانس لگ جا آ۔) سعدیہ چند روز میں واپس برمنی چگی جائیں گی۔(ہاری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔)

## مجه إدهراده

ہ ہمارامیڈیا جس میں رپورٹ ہو آرہتاہے کہ ایک پرایوان صدر کی دعوت میں صحافیوں کو بیتا آپھر آپ کہ صدر صاحب نے میرے علم کے باعث پانچ سال پورے کئے ہیں تو پھراس پیر کی خدمات کیوں نہیں لوا جانمیں گ۔ اس طرح ملک میں پیروں اور عاملوں کا کاروبارون دونی رات جو گئی ترقی کردیا ہے۔

(اوارح داخار من الما المارى ا

(جارت)

منعالی ساکھ رابد تبم۔ ربہ بیک ع

مارے مزے ہیں۔ لیکن سلے روھنے کے لئے ہم دونوں بہنوں میں ہر بارینگ عظیم موتی ہے۔ سیزفائر کوئی نہیں کروا ماکہ کھر والے عادی موضحے ہیں۔ ارم چو تک زیادہ ترفارغ موتی

بھی زہرار کرئی رو گی ہیں۔ ابوجی کے جانے کے بعد چینل سرچ کرتی ہوں اور ای کی ڈان کھاتی ہوں بہت مزے کی ہوتی ہے تقین جانے کیونکہ انہیں بھی نیوز شننے کا کریز ہے۔ ''ارے ارے دیکھنے تو دو 'کہاں دھاکا ہوگیا۔ عدالت نے کیا فیصلہ کیا۔۔ یہ بہمنہ شنتے ہیں 'نہ بی دیکھتے ہیں۔ تقریبا"

وس من کی چینل خواری کے بعد ریموث ای کے بات میں من کی جات کے اور میں صفائی وغیرہ نمالتی ہوں۔ اس کے خمینی ہے اور میں صفائی وغیرہ نمالتی ہوں۔ اس کے بعد ہمارا پیارا شعاع خواتین پس تھینچا تائی۔ ایک دو کھنے ایسے تاکہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں اور ای دوہر کا کھاتا تیار کرتے ہیں۔ ہمانے کے بعد لمبی نینڈ (گرمیوں میں) میرااور اس کا پیند یوه مشخلہ ہے۔ ارم کا پیندیدہ مشخلہ ہے۔

ارم کا کمنا ہے تم پلاؤ مڑے کا بناتی ہو صفائی دل

لگاکے کرتی ہو۔ میرے بہت سے کام کو تی ہو۔ ہر

ہات پہ رونے گئی ہو۔ فصہ بہت کرتی ہو۔ کوئی پیار

سے کمہ دے تو بہاڑ تو رہے پر رضامند ہوجاتی ہو۔

دل صاف رکھتی ہو۔ خوبیاں خامیاں آپ خود الگ

کرلیں) ای کا کہنا ہے میری سب سے پیاری بشی ہو المحرمو

برداشت اور صبرے کام لیتی ہو مخماز کی بیند ہو سکھو ہو

(انہم) باقدق ہو ابادب ہو (داہ تی) اور خاص ہے کہ غصہ

خود مجربہ کروں تو میں ضدی بالکل نہیں۔ انا رست نہیں کینداور حسد نہیں پالتی مل میں۔ باقی ہر انسان خوبوں خامیوں کا مجموعہ ہے۔ پرفیکٹ تو کوئی عمر نہیں

بھی حقم ہو جا تا ہے۔ "کون جیتا کون ہارا" یہ ناول سرجٹ رہاس ناول نے اشارث سے بی جھے اپنے تحریس لے ال مجصے منابل كا حساس اور معصوم كردار بهت بيند آيا ليكن اے بہت محقر لکھا کیاقدیل کے روتے پر افسول کے ماتھ ماتھ جرے جی ہوئی۔ مرتے مرتے جی صندل کے ول میں سمع کے لیے بر کمانی پیدا کردی -"محبت کب مجھتے ہے "بت انٹر شنگ کرر تھی صبغہ کاراتم سے مغرور اور اكور مزاج محض كودد بدوجواب دينابهت مزاآيا افسانون من خلا كلاب بت زيردست كرم هي ببتى

ج: پاری سرت! آب نے تین ماہ بعد شرکت کی۔ بت اچھالگااور آپ نے یہ کیے سوچ لیا کہ ہمیں آپ کی كى محسوس ميں بولى بوكى-مارى متقل قار من جو بر ماه شركت كرفى بن-اكر كى وجدے خط ند للم عليل تو ہمیں نہ صرف ان کی کی محسوس ہوتی ہے بلکہ تشویش بھی

شعاع . کے ساتھ ساتھ کے لیے آب ایناتعارف دوبارہ بجوائس اور مزيد بهتر لكهين - ويخطح تعارف مين لجحه كمي ى محسوس مونى حى-

4 مئى كوآپى مالكرە ب-ولى مبارك باداوردعائي -

تاديه عباس ديا اور آورش تاياب موى خيل سے لكھتى

مجھے جس کمانی نے لکھنے یہ مجبور کیاوہ ب "تجبیر" ہاں جی مریم عزرزی کمانی تعبیرسے ملے می ردهی اور است جوش و خروش سے بر حتی رہی سیلن جب اینڈیہ بچی تو یہ کیا آئيده ماه منه يرا رما تفاعصد النف بند كرك رضائي مِن ص كن -باقى رساله بعد مِن يرها "برى آزاكش شكت آيين "اور "كون جيتا ب "بت الحيى كمانيال

ج: ياري ناديد اور آورش إشعاع كى تحفل من خوش أمريد الى أتنده ومله كرآب كوغصه آيا- حق بجانب بن أب-قطوار كمانيال بمين بحى يندمين فين بجورى بيه ہے کہ ماری بہتر مصنفین طویل کریں ہی للحق میں۔جوایک قبطیس شائع نہیں ہو سکتیں۔ كهانيان ضرور بججواتين اور شادي كااحوال بحى شاكع





Ed 2 2 198/15 ما بنامة شعاع -37 - ازدوبازار، كرايي-

آيے خطوط اور ان کے جوابات کیے حاضریں آب كى عافيت عملامتى اور خوشيول كے ليے دعائم -الله تعالى آب كومهم كوعمارك بارے وطن كوايخ حفظ وامان مين ركھے آمين

يملاخط راحى مرت الطاف احركاب للحقين ٹائٹل بہت ہی خوب صورت تھا مریم عزیز کا مکمل ناول " تَعِير" بِالْكُلِ مِتَاثِر كُن تُحرِر نَين تَقي فَينكَ تَعِيرِكَ لِي ينديدكي ايك آئكه نبيل بعاني جو بھي تفاتمرين اس كي كزن ھی وہ اے بچین سے دیکھا آرہاتھااور تمرین پر بھی بہت غصہ آیا فید کے انکار کرنے کے باوجود ای سے شادی کی خوائش کو ظاہر کرنا انی ہی ذات کی تذکیل کرنالگا۔ آسیہ رزاق كا ناولت "بوي آزمانش" بهت مي فيشاشك تحرير ھی آسد جی نے بہت ہی اہم موضوع پر فلم اٹھایا ۔ یہ ہارے معاشرے کی تکن حقیقت ہے۔ لوگ پیر فقرول کے چکریس اینا ایمان تک چ دیے ہی اور ان کا اللہ پر بحروس

مول كياسي اليبات بمرز مع بغركي بتاسكة بن-نوال افضل کمن مجرات شریک عقل ہیں ماول کرل کود کھ کرے اختیار فتکارہ یمی زیدی شدت ے یاد آس - خط کافی عرصہ بعد لکھا کیونکہ میرے بیٹے مجر طداراہیم کی پیدائش ہے روئین لائف تھوڑی نہیں بلکہ كافى مد تك نف بوكى ب- لوك الك الك الك الميرامن علیمدہ علیمدہ نئی جگہ .... اور پھر نواری مازمت کے سائل الكب فيرشعاع اورخواتين تعلق ملسل قائم بي بليز تين جار ماه عشاعرى والاصفح ميس ال رہا۔اس طرح نہ کریں .... ڈانجٹ معیاری ہی رہے وس-شعاع میں ایک صفحہ شادی شدہ خواتین کے لیے اور شادی ے سلک اسیسلی ریگننسی ے متعلقہ مثورے وغیرہ کا حصہ ضرور ہونا چاہے۔

نعت عدل ودماع كومنور بوتيايا-ج: بارى نوال إلا ابراجيم كي الكي دعائي اور آب كو رہا ہے نبیلہ جی پلیز ، تھوڑا زیادہ لکھا کریں "ایک تھی ولى مبارك باو- الله تعالى آب كوخوش اورخوش نصيبي مثال"نه ياكرول ناوان كوبالكل احجانسين لكادوبت شكن عطا فرائے میں -شاعری کاصفحہ برحمادس کے شادی شدہ خواتین کے لیے آپ کی تجویزا چی ہے۔ عمل کرنے خوب صورتی ے واسم مورے ہیں نازین کا رویہ سب کی کوشش کریں گے۔

> لاہورے زہراتنورے شرکت کے للحق ہیں شعاع اور خوائين من بر حررائ اندر كونى نه كونى سبق کے ہوتی ہے کیا ہوہ سبق کمی کردار کے ذریعے لے یا پھردائٹری بیان کی ہوئی سوچ اور تصبحرات -زمین کے آنسو ملت سماک لاجواب کرے۔ نیٹن س س کرپ پر کلاتی ہے۔اس کا اندازہ شاید کوتی نہ کر عر معے آج کل قری زمن کلائی ہے۔ کاس بھوکے مرکونی بھی اس زمین کے آنسونہ دیاتے اور ندي مربم كاسان مياكريا ب- بم اتى ب حريقوم ق سی کہ جے چاہ تماشادیکھیں۔وہولولہ اور ہوش مرکے لیے ناپد ہے جو اندیا اور پاکتان کے کرکٹ چیج کے روز

اس وفعد كاشاره بحى لاجواب تقاء آسيدرواني فييرول كى مريد الكاكروار بت اعلى كرركيا - بسيار الصلى ي ام عدر عليه ورواح كالدار يكاش كال افسانے اس دفعہ سبی ایک سے بڑھ کرایک تھے۔ "نیلا گلب" \_ سنيعرعرني بت اچمالكما- دائه بت سبق آموز خرر حی-

جاتى ب-اے مودہ بھی کماجا باہداون يرسواري كے لے عموا" خواتین اس میں میسی ہیں۔ نبیلہ عزیز تک أكى فرمائش پنجائى جارى بساراجى كى خيال ب کہ اس ناول کے صفحات زیادہ ہونے سے ناول کی دلچیں

ج: پارى زبرا! آپ نے می لکھا ایکتانی قوم بے ص

سے کرا جی میں بے شار خرائی ادارے ہیں۔جولوکوں

کو کھانا ، کیڑا مہاکرتے ہی مخبراتی سپتال بھی ہیں جمال

مقت علاج کی سمولت مہا ہے اکتان کے دیکر علاقول میں

بھی مالات اتے خراب نہیں نہ جانے کیوں تفرکے

معالم میں سے حی کارویہ ہے۔ مری سی سندھ کے

بشترعلاقے ای سماندگی کاشکار ہیں۔ سندھ کے لوگوں کو

اے مخف نمائندوں ہے یہ سوال کرنا جاسے کہ ان کے

شعاع کی بندید کی کے تبدول سے شریہ۔

عائشه مقبول نے سرکودھاے لکھاہ

"رفع عل"من وي مهم عردار علم محى اجهاجا

نظر عنایت کی (آہم) کرداروں کے حالات و واقعات

ك ماقة (اورى كمانى ين) بحد عامروا- سرال ين

المانديدى ومشكات بست مارے لوكوں كويش آئى بى-

مرايا روعمل .... رامين كاكردار بت اجهاب اس كا

مورتیاں بحتے اور نیوڈ پینٹگز وغیرہ جلا کرخاک کرنے

ك عمل في ودماغ كو عجيب ي طمانيت بخشي "مريم

عزر" في بيشه كي طرح فوب لكما تعره آخري قبط تك

مور کرتے ہی (فیک؟) آب جی اسے اول مفودانداز

میں بہت بری بات سمجھا کئیں۔ فرحین اظفر اور حنا

اسمین نے بھی بهترین لکھا۔افسانے تمام اے دن تھے پر

شكت آئيخ "سبق دے كيااور نمرواحد كے ناول صحف كى

ج : يارى عائشه إشعاع كى محفل من خوش آميداور

فحل ایک قسم کی ڈولی کو کہتے ہیں جو اونٹ پر باندھی

ہیروس مل کے نام کامطلب بتادیں بلیز۔

ماتھ یہ ہے حی کارویہ کول ہے۔

275 2014 في 275 2014 B

الميه خان كے ناول ميں نازمين كاكروار ان لوكول كى عكاى كرياب جومفى ذى رفحة بن-ده جب والدين كے کھریں تھی ہتے بھی اس کابس بھائیوں کے ساتھ کی روید تھا۔ سرال والول کی تقیدتے سونے یرساکہ کاکام كيااور كريلااور يتم يرهاوالامعالمه بوكيا

ثاءا قبال اسلام آبادے للحق بیں

مرورق بيند آيا - "بت مكن "كياس ماه كي قسط بيشه كى طرح زروست كى - اللى قبط كاشوت سے انظار بين رضاكا افسانديند آيا-

ج: جي تناامارچ كے خواتين رجى شرائقي ليكن مخلف اندازاورلباس مي -شعاع كى ينديدكى كاشكريه المدخان اورايمل رضاتك آب كى تعريف يمنياني جارى -- يى بال-افساندوارة ايمل رضاف لكهاتفا-سواسيمين رضا

فرحى ارمان اورطيبه وسيم مكيانه كجرات شريك

كيلي شعاع ردهي أكر حكومت وي تبين كروري توجم لوك بي حي المقدور تحروالول كي مدد كروس-ميثيا مث من بعدید اطلاع دیتا ہے کہ تھرکے قط زدود یے مرکتے اوراب دوي حالت الفته بب كين يه نميس كتاكه أج اس في وي جيش في ان كي مدى - يا ياني اور اتاج ديا-« پارے آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری باتی بت ى اجھاللە ب- اكرىسى شادى كاحوال بھيجنا موتوتصور ساتھ بھیجالازی ہے کیا؟ دستک میں اگر آمنہ کے ساتھ ان كے بريندكا بھى انٹروبو ہو جا يا توكيابات سى-"خط آپ ك الم سب يل فوزو (فوزيه مر) كاخط راها بت اجها اور جامع تبعره للصى بن-طلعت خان (كوث فضلا) جى شريك عقل تعين-الحمالكا-انيقدى آبيااب ر یوار حاضری لگانی ہے۔ شمع مسکان کمال ہو۔ فوزیہ سے رابط كرت كوى عابتا ب

نبلہ عرمزے "رقص سل" رماوراکی توکیا ہی بات ب بقول مخص إلى من تولد لل من ماشد- ميموند صدف كا "شكته آئيني"بت زيردست تفا-ناول"بدي آزمانش" رائٹر(آسہ رزائی) واہداہ۔ آج کےدورش تعوید گندول اور پرول فقیروں کے پاس جانے کا رتحان بہت بردھ کیا

ب- آسيد صاحبه في السيادي المعادا جهالگارار كے ساتھ انصاف ہوا۔ ارم كا انجام اس طرح بى ہونا عامے تھا۔ معدیہ عزیز آفریدی آپ کاافسانہ "پلڑا" بے يقين كي يفيت كي رباسد كي بوسكتاب كدكوني الااسي ع كواينا كنے الكارى موجائے-امايل فرهين اظفرى اسٹورى دكون جيتا ہے كون بارا ہے"الجھنول سے بحری محربتمرہ بخاری آب شاید ناراض بی ہم سے بھی اور شلی جوادی سے بھی "المایہ خان "کا ناولٹ (بت حملن) اس ماه کی بیسٹ کرر - میرے یاس القاظ میں کہ میں اس قبط کی تعریف کروں۔ نازنین کے ساتھ براہوا۔ شکر ے زین تو ملا ۔ لیکن مررز کا ذکر گول کر کئیں آپ الميہ؟ سنیع عرکی شارے سے باہر جھا تکتی تحریر نیاا گاب ب شک اللہ کی لا تھی ہے آواز ہوتی ہے حتایا عمین کی محرر امحت كب مجھتى ب "اچھوتى تحراليكن ايك دم ي للتي توزنے والى بات مضم نسيس مولى- "وائه" سارے شارے کا حاصل۔ میں رضا کی بہت ہی اچھی کاوش اِلی مجموعی طور رشارہ عدہ رہا۔ اگر کول کیول کی ترکیب دے כש עלפונת מפט-

فرجی!16مئ کو آپ کا جنم دن ہے۔مبارک باداور

شعاع رتفسلي تعروبت اجمالكا-تهدول ع شكريه -اميد ب آئده بحي خط لك كرائي رائ كاظهاركرتي

ساره خان نے کلور کوٹ ضلع بھرے لکھاہے

معذرت كے ساتھ ٹائينل پندسيں آيا۔اب كى بار بلك كلر كا ثائيدل وس المايه خان كابت تمكن بت زردست جاراے ، تھے بت بندے ہے کو تبلہ جی کا قص محل اور رخسانه جي کا ايک تھي مثال بھي انچھي مرس بن بن ذرا ستى كاشكار بن ان كى رفيار برهائي اور صفحات بھی۔ حنایا سمین کاناولٹ بیند نہیں آیا۔ آسیہ رزاقی کا بری آزمائش اور میمونه صدف کا افسانه شکته آئینہ بیند آئے خط لکھنے کی سب سے اہم وجہ بیہ کے کہ آلى مجھے کھی ناواز منگوانے ہیں۔

یاری مارہ! ہمیں بے مدافسوں ہے کہ آپ کو ٹائینل اچھا میں لگا۔اے مزید بھتر بنانے کی کوشش

ناول منکوائے کے لیے آب اس مبرر فون کرتے قیت اور ديرتمام معلوات عاصل كرعتي بن-2735021

شعاع کی پندیدگ کے لیے شکریہ - متعلقہ مصنفین تك آب كى رائ ان طور ك ذريع بخوالى جارى ب-آمنداجالا في الحاب

السل اس باربالكل بعى يندنيس آيا-فرست يس خلاف توقع اس باراى فيورث رائم مريم عزيز كانام ديله كر بے انتا خوشی ہوئی مین ایڈین بان آئدہ ماہ دیاہ کر المارے اربانوں پر اوس پڑگئے۔ بھی بھی بیر رہتے گئے ہے حس ہوجاتے ہیں۔ شاہرہ خود ایک عدد بنی کی مال ہو کر بھی مراحاس سے عاری تھی۔اس ناول میں اموں تور اور ترین کاکردار مجھے بند آیا ہے۔اس کے بعد نبیلہ آنی کا مللدوار ناول رفص بل يرها - صفحات ويى تحورك ے\_ نبلہ آلیالکل کان سیں دھر عی ماری شکایت ر-اشعار كاس بارجى ايك بى صفحه تفاله اشعاريس اس بار فوزيه تمرث اور رابعه رشيد كاشعاريند آئے۔

ج: پاري آمنه إقسط وار كري جميل جي پند مين ای لے ہم ای مصفین سے درخواست رتے ہیں کہ اليي محرس للصين جوايك بي قسط مين عمل مول-طويل مريم - ايك بي قطين عمل ثالع مين رعة كونكداس صورت مين ديكر مصنفين كي تحريب اورديكر

المصل أب كويند نسي آيا-جبكه جارے خيال ميں مدابك اجماناتشل تحا- خوب صورت ماذل تطرى انداز وورافرى مهارت اورولش رنگ .... بسرطال بم كوشش كرس كاك مزيد بمترينا عيل-

شعاع كينديد كي كي فكريه-

كائات امغروبرك شريك محفل إلى المحق إلى ٹاکٹل یہ مجوں کے سوالچہ بھی اچھا نمیں لگا۔ " پہلی شعاع "من آپ کے موتول جسے الفاظ سے متاثر ہوئے بغيره ونه على- "كوثر اور ثمينه آئي كاشعاع به تفصيلي بمره اجھالگا۔" صحرائے تحری صدا"ام تمامہ آپ کی گاوش الجھی تھی ہمارے حکرانوں کی بے توجی کی دجہ سے تھرے پھول دم توڑتے جارے ہیں۔ مائیں اسے جگر کوشوں کو

موث فيورث بث بجھ تيمور جو كه ناول كاميرو بيند سیں ملے نبلہ آلی نے اس کی سالٹی زیروست دکھائی مر ابوہ میں ایجری طرح تی ہو کردہا ہے۔ اس سے تواجھا ج: ياري كائتات إحكم انول من خوف خداي تونسي ے ان من خوف خدایدا ہوجائے تو یاکتان کی تقدیرند بدل جائے۔ لیکن کے یہ جمی ہے کہ عوام خور بھی کی صد

اے سامنے رائے اللتے دیکھ رہی ہیں جمیان کی آبول اور

ابدے ما قات الی رہی۔وہ عطبہ داؤد کی بی ہے ؟

عطیہ داؤد کے ڈرام اچھے لئتے ہیں۔ اشعار کچھ خاص

سي تح افسانول من سنيعه عر "نيلا كاب" بعالى مرجكا

تھااور دوسرے بھائی کو جائداد کی بڑی تھی۔ "دائم" کمین

رضائے "مکافات عمل" کودکھایا۔ میمونہ صدف "شکشہ

آئنے "عزوروتكراوروكماواكرنے والول كے ساتھ اياتى

ہویا ہے "بلوا" ایڈیں کھ مجھ میں سیل آیا۔ "مجت

ب مجھتی ہے "میں راحم کو بہت جلدی کچھتاووں نے

طرا- مرم وزير المراجير كاماة الح عي رامت يح

الداور تعيري جوڙي بنائے گا-"رفص بل" ائ

ناصر كاهمى كى غوال زيروست مى-انترويويس سوبانى

سكول عمارے حكرانوں كوڈر تيس لكا۔

تك اس ك زمد دارين وه جن لوكون ع دعوكا كهاتے من ارباران ی کوهف کرتے بن-شعاع کی بندیدگ کے لیے شریہ تبول کریں۔

زرينه بشراحه شركانام لكمنابحول كئيي مورق بس فیک تھا۔ "رقص بیل"ایک قدم آگ كى طرف بوهتا موا نظر آيا۔ "بت حملن" المه خان كابه ناولث ياور قل ب- يعين ميس آيا- كوني مان اليي بحي مو عتى إلى الحيام عرب عزيز كابد ناول بحى الحما ، تبعره حفوظ ہے۔ آخری قط رصے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ كزرے يرسول ميں دو كمانيال ايكي تيس جو ميں جى

فراموش نہیں کر عتی۔ "جنت کے تے" اور دوسری عشق آئن "كاعش آئن كالي على بن آجي --ج: زريد إشعاع كى برمين فوش آميد- حتق آلش كالى على منس آئي-

العي يول نيالا بور علماب

مرورق كوچارجاندنگاتى موہنى صورت والى اول زمى الرابث كے مات سدهى دل يس أر كئ - است خوب مورت اندازيس آيت الكرى كوجر كي شكل مين دُهاالاكيا كربس نعت رسول عول و نكاه كومعطرك وح أكروه ويارك في كياري بارى باوي قيار عاقون المتوعد عرب مل المح كرين في والول ك والے جوكافي مدتك كل كئيں-

ثينه اكرم كاخط وكم كوان بست ابنائيت ي فسوس ہوتی ہے آبوملک کو آب رزائی کے بارے میں دیے گئے جواب نے محراب دوڑادی-رفعی جل و آب ہے ثائع كرين مح توجمين كوئي افسوس ند بوگا بب تسطي سا ناول ہے ہے۔ میمونہ صدف نے محرعترت میدادنا ارا اوراب شكته آئيخ سميت بنديده مصنفين كي فسرت

من شال مو يكي بي- آب رزالى كريز عن كالبناى مزہ ہے۔ بت ملن نے اسے تحریل بور بور ڈبویا ہوا ہے۔ فرحين اظفركا ناول بے حديد آيا - بت متاثر كن لكها انہوں نے مریم عزیز آپ نے تجیر بہت ہی خوب صورت لکھا۔ "محبت ک مجھتی ہے" ناوا توبست اچھا لگا مرصبغه کی اتنی توبین کی راحم کو سخت سزا ملنی حاسب

ج: بارى اقصى النصلى تبعره بست اجهالكا- صفحات كى مجوري نه ہوتي بورا بھره شائع كرتے۔ آپ كي تعريف و تقيد متعلقه مصنفين تك بينجاني جارى -

متعمان جام بورے شریک محفل ہیں الکھاہے تين ممل ياواز كود مير كرودل بيهي بيهي موكيا-ب ے سکے "رقص مل" روعا۔ نبیلہ جی کی بیسٹ اسٹوری ہے۔ "بڑی آزمائش" آبدرزاتی فے معاشرے کی بھرپور عکای کی ہے۔ حساسیت اور خلوص کا پیکرعادل بيست كردار تفا-اے بمسفر بھي اتنى بى اچھى لى-ارم نے پیروں فقیوں کے چکریں ائی کر سی کھودی-"كون جيا كون بارا" فرحين اظفرنے كماني كو كمال = كمال ما ملايا۔ قدمل ائي شيطاني جال علنے كے چكريس جان کوا میھی۔ امبر کل ہم تو پہلی جت سے خوش ہوای نہ اے کہ ماری تم نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈک میں اعرا کے

باتھوں شکست کھائی۔اور لال آندھی کے باتھوں شکست

نے تو مجھے حقیقت میں رلاویا۔ ج: يارى تع إكراجي جومك كامعاشي صب يحط چیس سالوں ہے دہشت کردی کا نشانہ ہے 'روزانہ کے محناه مصوم افراد ثاركث كلنك كاشكار بوتة بس-مسلك کی بنیادر مل کرے عوام کو آئیں میں اوائے کی سازش کی جارتی ہے۔ معتبہ خوری والے اغوارائے باوان عوج بي- اس ملك مين جاربار مارس لا آچكا - بريار عوام کے متحف نمائندوں کے ساتھ انتائی بتک آمیز سلوک کیا کیا۔ کریش منگانی بے روز گاری۔مقامات آووفغال تو بت بن-اس ليے هيل يس بادير وتحده نه بول محيل مي ارجية وولى ربتى باعيى عندلاس آپ ك خط شال نه بوسك اس كے ليے معذرت تمرونو أب بيشرى بستاجها كني بين-اسبار بحي بت

سيد سحرن ضلع بماول محرب للعاب

لائٹے سوٹ گائٹ ے مک اب اور لائٹ کا مسراتي موئي ول مي آخر کئي ما دُل يه جمع شعاع كابرلفظ براندازاجها لكتاب جابوه ناول ناولث ر افسانے ہوں یا شعاع کے سلطے خط آپ کے ایسا لکا ب خط ہم نمیں ردھ رہے بلکہ آپ خود ہمیں ساری

ج: يارى سبعد إبت وَثْي بولى- آب فظ لكما المنده تعصیلی تبرے مات فرکت مجے گا۔

فاطمه سكندر كرين ناؤن لامور الصقيب "رقص بل" بت زياده ست روى كاشكار ب-ا بت شكن "ردها-يه جمي اجهاجاريا--افسانوں میں "وائه" سب نیادہ بھرین لگا۔ایسا

افساند پہلے بھی نہیں پڑھا۔ يمين رضانے تو تمال بی كر

آخریں آپے کنا تھاکہ مرف معاری کمانیاں شائع کیا کریں جن ہے سبق بھی حاصل ہو۔ بچھلے ماہود ہے تمین دفعہ چھانی کچرروها۔ بداجھا تھا کیکن کماتی مجیب مراقعہ

ج : پاري فاطرابت خوشي مولي آپ نے خط لکھا۔ جاری کوشش تو ہی ہوتی ہے کہ معیاری کمانیاں

منخ کی جاس-افسانددائه ايمل رضائ لكهاتها علطي يين رضا

سونیاریانی نے موہرود حیمال سے لکھا ہے شادی کے بعد کھ ایس مصرف ہوئی کہ جھ ماہ بعد وقت نكال عى اورجس روز مبين شعاع كر آئے رات بارہ بح جھے راحتا و کھ کروہ جران ہوئے کہ میں جاگ رہی ہوں اور جاک کیے نہ ری ہوتی۔ شعاع میری پہلی مجت مجھ لیں۔ زندگی بہت بل کئی ہے۔ مرض نے وقت نکال ى ليا - كمل ناول من صرف آسيد رزاقي كوونت ديا اور ثايدرت بعديرها تهااس كياك اك الفظ انمول عي لكا-بس كاش يد مجور كون طفه والاانفاق اصل زندكي يس بعي بو ما بو- مرعادل ك دوس اور اجاتك اتنابرا فيصله كرناجمت كىبات محى بھى دناياسين كى اليھى كمانى تھى۔افسانے

چاروں بی بڑھ لے اچھے تھ گرایا کوئی نہ تھا کہ بڑھے کے بعد میں اے ہی سوچی رہتی اور مستقل سلطے سب وہے کو سے بی اس

25 اكتورى شب كومارا نكاح موااور 2 نومبرى شب میں اپنے ای ابو کاوہ پار بھرا آئٹن بھشہ کے لیے چھوڑ آتى - سونيامين بن كرقاضال چھو ۋاادرمورروهمال يس آبی بس آپ سب دعا کرنا کہ میں جیے سب کی بن گئی موں-ای طرحب کوایا بھی بنالوں-

ج: يارى ونااب عيكة آب وي ندى يل قدم رکھنے یر مبارک باد اور دعائیں ۔ زندگی کا بیر خوب صورت مور آپ کے بیشہ خوشی اور خوش بخی کے کر

شعاع کے ساتھ ساتھ میں ضرور شرکت کریں بلکہ شعاع كے برسلے بين شامل ہوں۔

مسكان جاويد ايدايدان نوركوث البست تشريف لائي بس لکھاہے

ٹائل کرل اچی تھی۔ بے سے سلے ہم سے نیلہ عزيز كے ناول كى طرف (رفعى على) اس ميں تيور اور ولید کی نوک جھونک بت اچھی لکتی ہے۔ آفاق کو ایسا سی کرنا جاہے ہارے الذکے مطابق آفاق کا اہر کی ے ساتھ انبٹر جل رہا ہوگا۔اب آئی ہوں عمل اول ک

طرف- آسدرذانی کاناول (یوی آنانش)وی وان اینی بهت بت اجها تفا اور بت كچه سطحة كو بحى ملا (كون جيتا ے) فرحین اظفر آلی جی توی تے کریٹ۔ مریم عزیز آلی جی آپ نے کیا خوب لکھا۔ مم سے رُلاوا۔ تمرین کے ابو نے اگر تعبیر کو بنی بنایا تھا تو بنی کاحق اداکرتے۔ ایک کی خوشى چين كردوسرى بنى كود دى \_ بست افسوس بوا-ناواث "محبت كب مجهتى ب "مناياممين كابت اجها تما - امايه خان آب كاناوك (بت شكن) بس تحيك تھا۔ افدانے سب رائٹرز کے اچھے تھے۔ میری ایک ر یکویٹ ہے کہ پلیز غرابس اور شاعری زیادہ سے زیادہ لکھا

شعاع کے ساتھ میں فاطمہ جیروالا اور ثمینہ کوڑ عطارى دُوك تجرات ان دونوں كابت اچھالگا- نى كى باتيں اس میں خواب کی تعبیر کے بارے میں بڑھ کر بہت کھ

ج: مكان اور ايمان! تفصيلي تبعرے كے ليے بت الرية امدي آئده مجى خط لكوكراني رائے آگاه

حرم خان نے لکھا ہے

مادل اليمي عي اور كمانيان جي زبروست ميس-ميري ای جب میری عمری تھیں تب سے خواتین اور شعاع براھ رى بين ميرا آج آخرى رجا تماعيرك ليدرعا يجي الد مرانام دم خان ب آپ فے داشائع کیا۔ ج: پاری دم! آپ کا مجھ نام شائع کیا جا رہا ہے۔ ماری طرف اپنی ای کا شکرید ادا کردیں۔ حراقریش بال کالونی مالان سے للحق ہیں

بهلی شعاع ایک قوم کی صورت متحد ہو جانا ٹاسک تحورًا سامشكل ضرور بي ما مكن نبيل - بس ضرورت ے ایک ہونے کی - ہم سیاکتانی ہی توہیں۔ "پیارے نی کی بیاری ایم" خوابوں سے متعلق کھے الله الله وعدد فوابول عبت زيت ك يلوعيان بوت بن لين بي ولي الى بوتى بن جو اے فکسڈ ٹائم یری مجھ میں آئی ہیں۔ خطوط میں اتے تفضيل محبت وعقيدت كالبادع من المفوف تبعرك مزادے گئے۔ مجھے وہے بھی تفصیلی خطوط بڑھ کرازمد



چھے تیل گرم کرکے ملائی اور ٹیم کرم پانی سے سخت كونده لين اور مل كركرت وهك كر آوه فئے کے رکوری چوٹے بڑے بار نمایت یلی دولی کی طرح بیل لیں اور کی کڑیا گلاس سے ایک سازی مکیاں کاف لیں۔ گرم اور گرے قبل میں ڈالیں اور درمیان سے عجے کی مدوے دیائیں۔اس طرح ده محول جاشي ك-: 171 الى كرى من جارياليانى كالقرتام اجزا وْهَالَى يِالَى ti وال كروس من تك يكائي - كارها موجائ توالار آوهی پالی 30 لين كالانمك فهنداكر في يعدد واليس يعول مولى الكسيال U18,81 بوریوں میں انگی ے سوراخ کرے تھوڑے الكسيالي کالی ہے تھوڑے کابل جے بھریں اور الی کی گھٹی میٹھی چنٹی کے عاركمائے كے پہج أوها أوهاجائك كالجحيه ماته پش كري وي در چکن اسٹیکس ايك چئلى كالاتمك الم والح كالجح چيني : 1:21 مسيذا تقد Si چن ريث حب فرورت اكما المحالة سفدوساه م 3262 600 10 Sp' 51 m

رہ کری اٹھے۔ شکر ہے صندل تھا نہیں رہی۔ " نیلا گلب " سندھ عمید کی چھوٹی کی مورل بیسٹ اسٹوری تھی۔ مہر کی چھوٹی کی مورل بیسٹ ہی اجھالگا۔ راقم کا بیس تردی آخر تک منزیا تمین کاناواٹ بھی اچھالگا۔ راقم کا برسی آفری اور تیان گلب کوئی اور سے ؟" وائم " برسی افران تھی تھیں۔ " باتوں نے خوشبو آئے " ساری باتیں مہک کا بیش خیمہ رہیں مخصوصا " نمرہ اقرار کا انتخاب اور عادات بڑھ کراچھالگا۔ آبری تے جھوے کو جیان کے دیے وی اور عادات بڑھ کراچھالگا۔ آبری تے جھوے کو جیان کے دیے وی اس کے خیالات اور عادات بڑھ کراچھالگا۔ آبری تے جھوے کو جیان کے دیے وی اس کے جھوائی کے ساتھیں آب کا تفصیل دیے ہیں۔ (سداخوش رہیں دعاؤں کے ساتھیں آب کا تفصیل دیے ہیں۔ رہماؤی کے ساتھیالگا۔ سمورے الفاظ میں آپ کا تفصیل سمور بھی تھی کا تھیل مرف ایک کی حقید سمور بھی گئی۔ تیے تو تولی ہی تو تھیالگا۔ مرف ایک کی حقید سمور بھی گئی۔ تیے تولیف تو کی تھید سمور ایک کی تھید تھی طور بہت دیکھی سے پڑھا 'بہت اچھالگا۔ مرف ایک کی تھید تھید تھید تھید تھی

سائقہ ساتھ تقدیمی ہو۔ فرحت گاؤں یوسال سکھاضلع راولپنڈی سے شریک محفل ہیں لکھاہے

میں۔ جبکہ ملل جوودی ہو آئے جی میں تعریف کے

میں پچھلے نوسال ہے شعاع کی خاموش قاری ہوں اور سے ایک بی بس ہوں اور تین بھائی۔ ہمارے گاؤں میں تعلیم کی سولت ہے ہمیتال بھی ہے۔ سوئی گیس بھی ہے در قص بہل بہت خوب لکھ رہی ہیں نبیلہ عزر۔
ح : پیاری فرحت! شعاع کی پہندیدگی کے لیے تهدول ہے شکریہ۔ آئندہ بھی خط لکھ کرانی دائے کا اظمار کرتی دسے گا۔

| كاشخصيت                    | مرورق             |
|----------------------------|-------------------|
| عفرا                       | ادُل              |
| روز نیزنی پارگر<br>موی رضا | میکاپ<br>فوژگرافر |

لطف آیا ہے اور اس رواشی دار جوابات اس لطف کو مزید
دو چند کردیے ہیں۔ (خصوص دعائیں 'پیاری قار ئین کے
لئے!) میمونہ صدف ' شکتہ آئینے '' کی صورت ایک
چھوٹی گرنائس تحرر کے مابھ منظرعام پر آئیں۔ دیےاس
حقیقت ہے انکار شیس کیا جا سکا کہ چھولوگ واقعی رب
تعالی کے حضور بہت خاص ہوتے ہیں۔ تحریح کی آخری
مطریں بہت اعلیٰ تحصی۔ معدیہ عزیز جی خوب پلانے کا
توازن برابر رکھا۔ ''کون جیتا ہے کون بارا ہے '' فرطین اظفر
جی کائی کمی جست رکھائی آپ نے '' کھل ناول شروع کیا تو

| а | NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | قارئين متوجه مول!                                                                                                                                     |
|   | 1 شعاع والجنث كي لي تمام ملي الك بى الفات مي الملي الك بي الفات مي الملي المام مرسلي ك                                                                |
|   | لفافے میں مجھوائے جا کتے ہیں۔ تاہم ہرسلطے کے                                                                                                          |
| I | لیے الگ کافذ استعال کریں۔<br>2 افسانے یا عامل لکھنے کے لیے کوئی بھی کافذ                                                                              |
| I | استعاركر كي الله على الله المستعاركر كي الله                                                                                                          |
| l | استعال كريكة بين-<br>3 ايك سطر چھوڑ كر خوش خط لكھيں اور صفح ك                                                                                         |
| ŀ | پشت ریشی صفح کی دو سری طرف ہر گزنہ لکھیں۔<br>4 کمانی کے شروع میں اپنانام اور کمانی کانام لکھیں<br>اور اختیام پر اپنا تھمل لیٹے رکیس اور فون نمبر ضوور |
|   | 4 کمالی کے شروع میں اپنانام اور کمالی قائم عصیں                                                                                                       |
|   |                                                                                                                                                       |
|   | 5 سودے کی ایک کالی اپنے اس ضرور رکھیں۔<br>ناقابل اشاعت کی صورت میں تحریر کی واپسی ممکن                                                                |
|   | ناقابل اشاعت کی صورت میں محریہ کی واپسی ممکن                                                                                                          |
| - | ئىس بوگى-<br>6 تجريدوانه كرنے كود مادادد صرف يانج تاريخ كو                                                                                            |
|   | ای کمان کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔                                                                                                                |
| 4 | ابی کمانی تیبارے میں معلوات حاصل کریں۔<br>7 شعاع دائجٹ کے افسانے محط یاسلسور                                                                          |
| 4 | کے لیے انتخاب اشعار وغیرود جزیل ہے پر رجشر کے                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                       |

ابنام شعاع-37 أردوبازار كراجي-

ماہنامہ خواتین وانجے اور اوارہ خواتین وانجے نے کت شائع ہونے والے برجوں ماہنامہ شعاع اور ماہنامہ کون میں شائع ہونے والی ہر تحر کے حقق طبح وقتل بحق اور کی بھی اور کا تحریل اور المائن الفیل محتیق طبح وقتل بحق اور المحدور تحتیل بھی اور ملک میں محتیل ماجوں کے استعمال کا حق رکھتا ہے۔ اور ملک وار المحدور تحدیل وار محتا ہے۔

المندشعاع مى 281 2014 الله

چی اشد

آثااورسوى لماكرنى من تقرياً تين كحاف ك

3282 6

وبا بج عياشي اور عورتول فرصت ميس اور

جواس قابل ہے کہ اے لائیں مارمارے کام کاج کے

كرر يننا علمايا جائ أخربايزيد فصوركيا كيا

ہے جو ہم اس کے خلاف ملوار اٹھا میں؟ بایزید نے

ان باب كے خلاف مكوار شين اٹھائي- وہ تواني

باپ کودل سے جاہتا ہے نہیں۔ بارزید کے خلاف

میدان سے خریں آنے لکیس کہ کی دستوں نے

کی کے سے اٹکار کدیا۔ بواروں نے یہ ظاہر

كرے كے ليے انہيں يہ خانہ جنكى پند نہيں ست

كامي شروع كردى-سليمان ان علاقول كواليمي طرح

بارسم في بوزبك كوبتاياكه وسلطان بهي ايي

ساہ کی بغاوت سے خوف کھا آ ہے۔اس وقت اگروہ

الهين سنجال نه سكاتو پحرادر كوتى نه سنجال يائے گا۔"

قونسے اطلاع آئی تھی "مولاناتے روم کی خانقاہ کے

قریب جو لڑائی ہوئی تھی۔اس میں جگہو ساہوں کے

جسمول ہی نے سوکول کے علم کی تعمیل کی تعنی ان کے

بالزيد في الم التدعاكي محي كد مندريار

كرك ايسان تشريف لائس -بايزيد كالزائي مرف

مليم سے تھی۔ ليكن أكر سلطان خود تشريف لائے تو

ملیمان نے اس خط کو خاموثی سے الگ رکھ دیا۔

بری المنی اس نے فیملہ کرلیا۔اس کے ساتھیوں

اوراس کے مرکابوں نے جان لیا کہ اب سلطان خود

بعن نفیس ای اس فوج کی سید مالاری کرے گا۔جے

اس كائد عين بواشديد كرب أميزورو تفا

لين وه سيدها كفرا موكيا بت سوج بجارك بعداس

نے بوی احتیاط سے تین سوال ایک میرمتی کور ملین

كاغذر للصوائد رستم في انبيل غور بردها اور

كى دنگ ين فكت نعيب نيس مولى-

القال رائے فاموتی سے مرتفکالیا۔

"あるいと」から

ساراطك تاهويرياد موجائحك

الوارافيات عمى لقيل كاكناه كري -

حورم جس كي ليوالده سلطان في كما تفا-"ف ضدی " سركش عصيلي مقسم مزاج " ناتراشده عجلت بيند سازتي اوردوعلى بواس ايسا ى بوناچا سے ميونك دور اول غلام ربى -حورم سلطان نے جمال اور خرابیاں پدا کیں۔ وہن اس نے سلطنت خاند کوسے زیادہ تا قال اللَّ فقصان بير بنياياكم سلطان ك ولى عبد شنراده مصطفى كومرواوا -ابراجيم كيعد شنراده مصطفى وهواحد

حورم نے ای رہی میں کیا۔ بلکہ اسے دونوں مصطفی کومروایا کیاتھا۔ابباریدی باری کی۔ تفا جوبايزيد كي خلاف للوار نبيس المحاتاج ابتي تحى-کے ظاف 'جو ہارے سلطان کی جینی جالتی شبہ ب سجه على مين آناكه سلمان عليم وكيول والتي

مخصيت محى بوركى سلطنت كوبام عون إراع جاعتى

بیوں کے درمیان بھی فرت کی دیوار کھڑی کردی۔اس ئے سلیم کوولی عمد بنانے کی کوشش کی جو بزول اور احق تھا۔ جکہ اس کے مقالج میں بارید نیادہ داین اور بمادر تفا\_ايما لكناتهاجي مصطفى كي دوح سلمان كا پیچیا کرونی می- حورم دنیا ہے جاچلی می میلن سازشوں کا سلسلہ جاری تھا۔ بالکل ای طرح جیے ظالم رستم فيجو كثرت كاركى وجدت ياريز كياتها اوراب مرك تفاكالد موى كى سازش كاحال بيان كيا اور سليم كاحتاج كياوجودات جلاوطن لروا-لاله موى كى كى كوروانسي تقى-اصل خوف فوج كا ودميس تيغ كشي كاحكم لما ب- لين اس ك خلاف بجس سے اس ملک کی ساری احدیں وابستہ ہیں۔ اس

كيريان چيل كراشين ليس استيل كي پتلي مين آخ کاس پالی کے ساتھ اہال میں۔ اثار کر معندا كركيل- مخفلي نكال كر بيعينك وي- اور بليندر مي باریک کریس-دوبارہ پیمل میں وال کرچینی کے ساتھ يكايس- محند ابوني يمول كارس اور كالا تمك ملاكر بول میں محفوظ کرلیں۔ ایک گلاس میں ودے تین تمي ايري كے شربت كے ملائي اور چلى موتى برف さりしまうしょう

(دونول شربتول کو کیوبز کی صورت فریز بھی کیا جاسلاً ہے۔ بوقت استعال ایک گلاس تفریحیانی میں كيوبردوال كرلطف المحاتين-)

> : 171 ووكلو الكسيالي سويال دو کھائے کے چھے كاران فكور دو کھائے کے یچے جاول كا آثا آوهاكلو فلاقتد 2-52 600 يست بادام الانجى

ایک پال دورہ نکال کرباتی دورہ کو ایک جوش دے ربللی آیج برچو لیے بربی چھو ژوس - سویال ایک بالی بان مين ايال كرياريك بين لين-الايكي والاورباوام يے باريك كر كھنى كے ماتھ دودھ ين ڈال ديں۔ یجہ چلاتے رہیں۔ معندے دودھ میں جاول کا آٹا اور كارن قلور كهول كرايلتة ووده من شامل كروس اور چولهابند كردي- معندا موجائ توقلاقد چل كركس كردي- سالح مين وال كرخوب مينيش فهر فررور من ركه دين-ايك كفي بعد نكال كردوباره مينيس-بر فرور من ره دي- بر في بعددو تين باريه مل وبرائين-اس عفقيس بن نيس مح كادروه زم جی رہے کے- تین کھنے بعد مزے دار قلفی تیار

3,62 6-11 مشرفياؤدر حبذا نقه حب ضرورت

چلن بریث برکٹ لگائیں اور بڑی الگ کرکے چھری کی مدد سے کودلیں۔ سارے سالے کیان كرك چكن استيكس يراكانس اوردو كفظ كركي رکاوی۔ فرانگ یان کو چکنا کرے گرم کریں۔ بلکی الح يرود وعلى استكس بميلاكر ركاوى الك طرف سينخ كيدوليث وي ووثول طرف سينك ليس تو آج جيز كروس- تعوز اساتيل اور تهوزا سایان دالیں۔ فرائک یان میں آگ سی بوٹ کی۔ اس طريقے اربي يوكامزا آنا بودمن بعد الاريس- على استيكس تاريس-

> صندل كاشربت : 1.21

صندل كايراده آوهااؤ عن كلاب آرهاكلو يسي ا

صندل کایراده عن گلاب من جوبیں کھنے کے لیے بحكودي - محراتا كائس كدعن كلاب أدهاره جائ چوہے سے ایار کر چھان لیں اور چینی ما کر دوبارہ يكالمي- كارْها موجائية فعندا كركيول من محفوظ الليل- محند على مي دوے تين وجمع صندل ك شریت کے ملامیں اور چلی ہوئی برف ڈال کر پیش

كيرى كاشرت

: 171 أتك كلو 52 يني. الككلو USE عارعدد چىبر كالانمك

www.pdfbooksfree.pk

المارشعال مي

" بہلا موال الطان ایک ایے فخص ہے کس طرح کا سلوک کرے جس نے اس کی زندگی میں روپیہ جمع کرتے فوج جمع کی تصبوں پر خملے کے اور ملک کے امن میں خلل ڈالا۔"

" دو مرا سوال اس کے مدگاروں کے متعلق سلطان کیارائ قائم کرے۔"

'' تیسرا سوال ایسوں کے متعلق سلطان کیا رائے قائم کرے جو اس کی مائید کرتے ہیں اور اس کے خلاف مگواراٹھانے سے اٹکار کرتے ہیں؟''

یہ تینوں سوال اس نے لکھوا کے قاضی القصاۃ ابن سعود کے پاس میسے ۔ حیب وقع مفتی اعظم نے یک فتوئی دیا کہ انہوں نے شرع اس کے مدگار اس لیے گناہ گار ہیں کہ انہوں نے شرع کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس نے سوکونی کو سلیم کے ساتھ روانہ کیا کہ وہ بایزید کی ڈی فوج کا تعاقب کرے۔

گرمیوں کے محفرے موسم میں مرحد پر لوائی کا خاتمہ ہوگیا۔ بمادر اور عثر سوکولی بایزید کی فوج کے لیے تحاقب شرح بار کرکے آپ چاروں بیٹول اپنے حرم اور اونٹول پر لدے ہوئے سازو سمان سیت ایران پنچ کیا۔ اس کے ساتھ کچھ بمادر سوار تھے وہ کی نہ کی طرح شاہ طمارے نے شاہانہ شان و شوکت سے بایزید کا طمارے نے شاہ کی ایران کی سرزمین پر اسے لؤئی گزندنہ بہنچ گا۔

کین سرمدیار کرے بایزیدنے دراصل موت کے مندین قدم رکھاتھا۔

مری میں تورہ وقت کے عالم میں اپنی اس کامیابی پر خوش تھا کہ اپنے ناثر سواروں کے ساتھ وہ سرحد بار کرنے میں کا میاب ہوگیا اور اب وہ شاآت مزاج شاہ طماری کا شاہی مہمان ہے۔ وہ ونگلوں اور کئی دعوق کی شرکے ہوا۔

جب بارید نے ترک مرزمن کو چھوڈا تب بارید اس کا بیٹا نمیں رہا تھا۔ تھن باغی رہ گیا تھا۔ یہ مقر آجدار اپ قربی عزیزوں کی غداری برداشت نہ کرستا تھا۔ مزید برآس سوکول سے لے کراونی سپائی تک سارے لشکر میں اپ می احساس تھا کہ تجریمیں بناہ لے کر بارید نے اپ ترکہ اور تخت و تا تر ابنا تی ترک کرویا۔ اب آل عثمان سے اس کا کوئی تعلق باتی نمیں رہا۔

ترکون میں وفاداری کاجو سخت معیار تھا۔اس کے لخاظ سے مصطفیٰ کو شہید اور بایزید کوغدار سمجھا جائے لگا۔ اب خانہ جنگی کا اندیشہ شمیں رہا اور سلیمان نے سرحد پر اس قدر شورش کا انتظام کردیا کہ شاہ ایران کو اپنی سرحد غیر محفوظ نظر آنے گئی۔

بی رصد پر سرات کے ساتھ واضح کردیں۔ جب تک بارید کواس کے حوالے نہ کردیا جائے گا؟ ایران کوامن تھیب نہ ہو گا دربارید کا آوان محض ذر نقد کی صورت میں اواکیا جائے گا۔ سلیمان کا فرزند شاہ کا مهمان تھا اور یہ شاہ کی سکی تھی کہ اسے قید کرکے

سلطان کے حوالے کردیاجائے
سلیمان بحق غضب میں ایرانیوں سے سودا کرنے
یاان کی سبی وغیرہ کالحاظ کرنے وقطعا سیار نہ قعاد ایک
جلاد کے ہاتھ چار لاکھ اشرافیاں طماسی کو بھجوا دی
گئیں۔ ایرانیوں نے ہمانہ کر کے بایزید سے ساتھیوں کو
دور دراز دیماتوں میں منتشر کردیا اور این سے ہتھیار
رکھوا کے سازش کے الزام میں انہیں قبل کرادیا۔
یابزید اس وقت کر قار کیا گیا۔ جبوہ شاہ کے ساتھ
ضیافت کے دسترخوان پر بیٹھا تھا اور اس بمانے اسے
ترکوں کے حوالے کردیا گیا کہ اسے سلیمان کے پاس

ضافت کے وسرخوان پر بیشا تھا اور اس بمائے اے زگوں کے حوالے کرویا گیا کہ اے سلیمان کے پاس نہیں بلکہ اپنے بھائی کے اس والیں بھیجی واجائے گا۔ تھوٹری دور تک سؤرکٹے ابعد رائے تی میں ترک جلادتے اس کا اور اس کے تمام میڈن کا کام تمام کردیا۔ روایت کی جاتی ہے کہ پہلے اس کی داڑھی موقیھ

موہ دی گئی کہ انہی طرح پھان لیا جائے کہ یمی فه بایزید ہے جس نے السید میں اپنادربار لگایا تھا۔
امر اندوں نے اسے میلا سمور پستایا تھا اور اس کی کمر میں رسی یا عمر دی تھی۔

یں ری یا مودن ہے۔
جب سلیمان نے سرائے کو واپس مراجعت فرمائی
اور تیبرے صحن کے حوض کے قریب اپنے راہوار
سے آزا تو بہت کم پچانے ہوئے چرے اس کے
استقبال کے لیے نظر آئے۔ اپ اس کا صرف ایک بیٹا
سلیم زندہ رہ گیا تھا۔ جو اناطولیہ میں قطامیہ کا کورنر تھا۔
جیتے جی سلیمان نے پھراسے اپنے حضور طلب نہ کیا
تھا۔

جس سال بایزید کو قتل کیا گیا۔ اس سال رستم نے بھی وفات پائی۔ اپنے مرنے سے پہلے اس سفاک وزیر نے بھی وہی کیا جو سلطان نے کیا۔ اپنی بے حدوانتها جائیداد وقف کردی۔ اس وقف سے مساجد اور کارہائے خیرے اواروں کو سالانہ وولا کھا شرفیوں کی

آمدلی ہوئی ہی۔ اے وقع تھی کہ اس کی بٹی مہاہ اس کی خدمت گزاری کرے گی۔ لیکن وہ حرم سرائے کے اس صے ہے الگ ہوگئی۔ اسے اپنے بھائی بایزید سے بہت محبت تھی اور وہ اپنے باپ کو بھی معاف نہ کر سکی بجس خانے قبل کرایا تھا۔ جب سلیمان نے دریا فت کہا تو اسے معلوم ہوا کہ مہاہ پر انے قعرے کھنڈریس مطا

ہوئی ہے۔ وہ اور کوں کی داروغہ کی زبانی اس کے لیے ایک پیغام چھوڑ گئی تھی کہ وہ اپنے پورے خاندان کے ماتم میں ساہ بوش ہے۔ اب وہ رد کے لانا کے شاہی جمود ک ش رہنے کے لیے تیار نہ تھی۔

ر سیخام ہے اس ضمے کا اظہار ہو تا تھا جو ایک عورت ہی کو آسکتا ہے۔ سلیمان کو برسوں پہلے پرائے تھے۔ قدر میں افغاد آگئے تھے۔ اس نے بھی تو اپنے شوہروز براعظم ابراہیم کی وفات پر سی کہا تھا ''خمے آلک دن اپنے بھائی کے بھائی کے

سوک میں بھی ساہ پوش ہونا پڑے" اب اس کے گھر میں صرف مہواہ ہی ایک اسی ہت رہ گئی تھی۔جس ہاس کو محبت تھی اور سلیمان سوچا کر ٹا تھا کہ شاید اس اوکی کو اپنی ڈبین مال حورم اور خود اس سے نفرت ہے۔

بازید کابشاش چرو-جما گیری مسرابث سباسیاد آئے۔

اس کے شانے جی بھے تھے۔اس کے خاتدان بھری زندگی سٹ کے سلیم کے بھو کے جم میں آئی ختی ، جے شراب خوری اور عیاش سے فرصت نہ مقیدہ اپ کھریار کو بھرسے ذمدہ کر سکا تھا۔ ابوہ بو ژھا ہود کا تھا اور کسی اجبی اڑی کے جم سے نئی اولاد سرانہ کر سکیا تھا۔

اس نے تھم ویا کہ روکے لانا (حورم سلطان) کے کروں کے دروازے جُن دیے جائیں۔ اپنے دو کمروں کے دروازے جُن دیے جائیں۔ اپنے دو کروں تاروں کیا اس ایس اس ایس کا دریا 'جمال اپنے اپنے مقام پر خواجہ مرا اور غلام اے جمک جمک کر آواب بجا

المارشعاع مئى 285 2014 الله

ابندشعاع مى 284 2014 🛸

روانہ سمجھی جانے تکی۔ ہراؤے کو ہوئی اختیاطہ حرم ہی کی چار دیواری میں رکھا جا آ اور من بلوغ کو پہنچنے سی یہ لو کاعد قد کرسازشن میں گھرارہتا۔

تک ہراؤگا عورتوں کی سازشوں میں کھرارہتا۔
حرم سراکے وروازوں ہے افواہیں نکل نکل کر
پھیلنے لگیں۔ آیک وروازے کا نام باب دوشالہ پڑگیا۔
دوسراوروازہ باب الیت مستورات کہلانے لگا۔ شاخ
کمانیاں مشہور ہوئے لگیں اور یہ افسائے ساحوں کی
زائی یورپ بحرمی پھیلنے لگے جب یہ سائے ساحوں کی
سے والی جاتے تو اپنے ساتھ سرائے باب عالی کے
دوائیں جاتے تو اپنے ساتھ سرائے باب عالی کے
متعلق طرح طرح کی ہے ہودہ کمانیوں کے تخف
موروں کو سائے جاتے ان سب باتوں کے باوجود
کریتے اور اتن طاقت اس کوئی قدن اتن طاقت حاصل
حریکے اور اتن طاقت اس کوئی قدن اتن طاقت حاصل
حریکے اور اتن طاقت اس کوئی قدن اتن طاقت حاصل
حورتوں پر اقدار قائم رکھنے کے لیے اے بڑی کوشش
عورتوں پر اقدار قائم رکھنے کے لیے اے بڑی کوشش

و کرد مراک عیاشی اور پیس بے شار اولاد کے پیدا ہونے اور بوھنے سے آل عثان کی اندرونی طاقت سلب ہوگئی۔ محمد شات کا ایک ہو تا تھنی طور پر پاگلی تھا۔ ایک اس سے چھنسکی اور اس دفائل کر ما

اور پہتے خان کوسا ہوں نے قبل کردیا۔
اس وقت حرم کی آیک اور اور بین خاتون جس کا نام
کلثوم تھا۔ وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کردہ کا خص ہو جو آیک زیائے خص ہو ایک خاص کے سینے مراور ایعنے حرم کے الڑسے لگل کے فوجوں کھا۔
کے ساتھ میدان جنگ کا رخ کیا۔ وہ نوجوان تھا۔
کے ساتھ میدان جنگ کا رخ کیا۔ وہ نوجوان تھا۔
مزاب نوشی اور بیاری سے وہ کمزور ہوگیا تھا اور سلیم
خانی کی طرح وہ بھی طرح کے اعصالی خوف کا
شراب نوشی اس کی موت واقع ہوئی۔
اور دہشت سے اس کی موت واقع ہوئی۔
اور دہشت سے کہ مراواور اس کے بھائی ابراہیم کے دماؤی

اس کے عود ج کے زمانے میں مراد کے انیس بیٹے قتل کیے گئے جو دو سری عور تول کے بطن سے تھے وہ آئے چل کے والدہ سلطان ہونے والی تھی۔ پچھ عرصہ کے لیراس زیدی وقد متر حاصل کرا ہے۔

کے لیے اس نے بری قوت حاصل کرلی۔
جب اس کا بدنا محمد طالث کے نام سے تحت نشین موا قو صفیہ نے دیکھا کہ اس کے خالفین کا دور بردستا عاربا ہے۔ حرم کے ائدر تو دینس کی رہنے والی یہ والدہ سلطان محفوظ تھی۔ لیکن حرم سرا کے باہر دنیا اسے خونی مجھتی تھی۔ وہ کھڑی کی جالی سے دیوان کے مباحث ستی لیکن اس کی بھی جمت نہ پڑتی کہ جالی کے باہر قدم رکھ سکے۔
کے باہر قدم رکھ سکے۔

جب صفیہ اور وزراء سلطنت کے بابین خالفت بت شدید ہوئی تواس نے طرح طرح کی خی لڑکیاں جمہ ہالث کے لیے فراہم کرنی شروع کیں ' ماکہ وہ ان ہی میں الجھا رہے اور کسی امری توجہ نہ کر سکے کین جب شالی سرحد پر بعاوت ہوئی توجہ سالاروں کواس کا موقع مل کیا کہ جمہ شااث کو حرم سرائے سے باہر نکال

کے اپنے ساتھ ہگری کے گئے۔
جب جرم سراسے دور ہونے کے باوجود سلطان محمہ
خالث جرم کی عور توں کے عشق کو اور عیاشی کو فراموش
نہ کرسکا تو صفیہ کو ختم کرنے کی ایک ہی صورت جو بائی
سراؤں نے سوتے میں صفیہ کا گلا کھونٹ کے اس کا کام
تمام کردیا۔ یہ اس حتم کا بہلا قل تھا۔ چھ عرصے بعد
اس طرح کے قل عام ہو گئے۔ ان سارے بٹگاموں کا
مرکز جرم سرا تھی جس کی آبادی میں بہت اضافہ ہوگیا
مرکز جرم سرا تھی جس کی آبادی میں بہت اضافہ ہوگیا
تھا۔ اب سلطان کی اولاد آئیدہ طاقت حاصل کرنے کا

بوهتا کیا۔وہ مرادی ہاں تھی۔اس لیے سلیم سے مرتے مرتے بعد اس نے اپنے لیے سلطان والدہ کا اقتبار کیا۔ اور افتیار کیا۔ یہ پہلی مرتبہ تھی کہ سلطان والدہ نے خاص مرائے باب عالی میں اپنا جدا گانہ وربار لگایا۔ نور بانو نے اس کی اجازت نہ وی کہ اس کے بیٹے کی پہلی قدن اس کی جمعے کی جمعے کی پہلی سے تحت گاہ کو اس

پرجب کمن سال سوکولی قتل کردیا گیاتو خورتوں کے اقتدار کے راستے میں حائل آخری رکاوٹ بھی رفع ہوگئی۔ اس کے بعد جو صدی شروع ہوگی اسے ترک "فقدن لرسلطنت" (حرم سرائے کی مجبوباؤں کی سلطنت) کازمانہ کتے ہیں۔

مرادکی منظور نظر آیگ بدی خاص لؤی تھی۔ جو وینس کے معزز باقو کھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جو سرایس اس کانام صفیہ تھا۔ اس کے بال سنرے تھیا کیا تھایا ہوشیار اہل وینس نے اپنے کسی جانوس کے ذریعے اپنے کسی جانوس کے ذریعے اسے حرم بیس چینچا دیا۔ یہاں وہ وینس کے مفاد کے لئا کی طرح کوشاں رہتی کہ مراد کے اس کے اپنے بطن کی اولاد مخت فشین رہتی کہ مراد کے اس کے اپنے بطن کی اولاد مخت فشین

چونکہ مراد کو عورتوں ہے بہت رغبت تھی۔اس
لیے اس کی دالدہ نور بانواس کے لیے کوشش کرکے
بری اچھی اچھی اوکیاں تلاش کرتی کار وہ خطرتاک
صغیہ کے زیرا اثر نہ آنے بائے۔اس طرح کی رقابت
کورفع کرنے کی مرادئے کوئی کوشش نہ کی۔اس کے
مروکار رکھتا تھا اور جس نے سلطنت کے تمام امور
دیوان کے سرد کردیے تھے سلطنت تھا نہ مراب
اس کاجو بھی ہونا جا ہے تھا وہ بوا۔ سلطنت کاوقار
بردہ کیا اور فرانس کی طرح ویش کے باشدوں کو بھی
خصوصی مراعات عطاکے گئے۔بازاروں سے جار
الکیوں کی خرید کی وجہ سے خواجہ سرائے حرم کے

دنیا کو برفافا کدہ پنچے گا۔ عیسائی دنیا کو برفافا کدہ اصل میں بارزید کے قتل ہے پنچ چکا تھا۔ سلیمان کو اس نقصان کا احساس تھا۔ بردول سلیم کی حکومت میں سلطنت عثانیہ کی وسعت یا استحکام کاام کان نہ تھا۔ اس کے دونوں ہردل عزمز لؤکے مصطفی اور مارزد

اس کے دونوں ہرول عزمز لڑکے مصطفیٰ اور پایزید آگر زندہ رہ جاتے تو یہ ممکن تھا۔ لیکن اس وقت دہ بیہ منیں سمجھ سکتا تھا کہ اس نے اپنی سلطنت کو کتنا شدید میں منیال میں

سرمه پخیایا ہے۔ صدمه پخیایا ہے۔ سلیم ثانی نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی ڈردھ سو

ہواوں اور خواصول کے ساتھ جرم سرا کی سکونت اختيار كال- شروع من أو آبسته آبسته ليكن يقيي طور رعماني سلاطين كوكنزول كوحرم من واخل كريكي سزا جلتنی بڑی۔ جیسے جیسے ان عورتوں پر عمرانی میں کمی ہولی گئی انہوں نے وحشانہ طور بر پہلے تواہے حقوق و الر مجردولت اور پرطافت کے اونا شروع کیا۔ كماجانا كم اس كا آغاز روك لانا ع موا محفوظ سرائے باب عالی روکے لاتا کی آمد خطرناک ابت ہوتی۔ سرائے کی بارہ در اول اور جھروکول میں بہ عورتی آسانی سے دیوان کے وزراء سے کانا بھوی كرسكتي تحيي-ان عورتول كے تكسان حيثي خواجه مراتصاور كل كيابرسفيدفام سابول كالبرورباكرا تھا۔ زنان خانے کی مخت گاہ سے شاہی خزانہ دورنہ تھا۔ ان تمام تعثول اور اس سارے کل و قرع سے زیادہ خطرناک بات بہ تھی کہ سلطان کے علم میں زيت ومرك كي طاقت محي- أكر عورتين سلطان بر قابوياليتيس تو پحريدان كى اين طاقت بن جاتى-سلمان خودایک عورت کے زر اثر آجا تھا۔ میم رمدہو تی کا عالم ہویا ہوش کا 'آسانی سے عورتوں کی کرفت میں أسلنا تفاله ليكن اس في سلطنت ك اعلا امور محمد

سوكولي كو تفويض كدر عظ جورم سراك علقدار

سے باہر تھا۔ لین جول جول سیم کی مدموتی بوطق

الى اس كى ملى قدل نور بانو كافتدار حرم سرايس

المند شعاع من 287 2014 الله

\$ 2862014 ك £2862014 الله

إيراجيم فاسيخ قاتل اور زبروست وزبر قرامصطفي كو قتل كراويا- اس كى جكه جو مخص وزير مقر بوا-وه كووم عماكول عبدللتاريا-

خوشبوول کے بعد اسے جوا ہرات کا خط ہوا۔ وہ اليے ناور ناور جوا ہرات خريد آكد ان كى وجدے خزاند خالی ہو گیا۔ جو عور تیں اس کی ذلیل حرکتوں کا نشانہ ميس-وهبدله لينے كے ليے ان بازاروں كے جوا برات اور لبوسات ير بقنه كركيتين جهال فريدو فروخت كاكام شريف وريش كياكن ميس-ابرابيم وايك وهن

سرائے کے باہراس کے جنون کا کھن ایک دھم الدانه و القار فرائے کوفتردار کتے تھے کہ جم مرا کے افراجات مجی اس قدر نمیں بدھنے یائے تق جس قدر كه اس نافي مي برع ع جكه فزانه خال موجكا تحال مركول يركسان ديمية بي كد ابراجيم كى والرحى فن جوابرات جمكارب بس اوروها عال بد مجحت ان چند سالول من جرم سرا کے اس وروازے ے جے عورتوں کے جنازوں کاوروازہ کتے تھے بے الميس ابرنكال جائيل-

دور حکومت میں جم سرائے وزراء کے تھم و لتی ہ نطعي طورس اقتدار حاصل كرليا-ليكن بدافتداري مود کا۔

چالول کی وجہ سے حرم کی ان ساری دلی ہوئی قوتوں کا

جوال مال مرادحيات خيم مل برك تفاتو

اے اطمینان کے لیے حکم واکر اس کے بعائی ابراہیم کو اس کے مرنے سے بھے ہی قل کردیا جائے۔ یہ

دونوں بھائی آل عثان کے تاجدار خانوادے کے آخری

متم ويراغ تصان كيعداس فاندان كانثان مث

جالك مراد في ايك منظور نظر يبعى كوايي

بعد سلطان تامزد کیا تھا۔ اس نے ابراہیم کے قبل کا حکم

دے دیا۔ جوای کے قعرکے ایک جموض ماس ہی قید

تفا- (بي عصد بعد "نيح"كا طريقة رائج بوكيا) جس

يس ملطان وقت اسي بعائيول كومقيد كرويا- كاكروه

باہر کی اور سے رسم وراہ نہ کر طیس-اگر مرادے علم

كي تعميل كردى جاتى توخاندان عنائيه كاخاتمه بوجائك

أنمن حمم موجا بااور زك قوم ك تقدير ميل بين كري

تبدیلی موتی- لیکن اس نازک موقع بر مراد کے ذاتی

فدام نے خوف زدہ ہو کرسلطان کے علم کی تعمیل نہیں

ک- کلوم نے بھی انہیں تحق ہے اس کی ممانعت

كردى محى- انهول ي لب مرك مراد كويد جھوتى

كماجاتاب كم مراوك بعداية تدخافي

ابراہیم اس قدر خوف زوہ ہوگیا کہ جب قاصدوں نے

اسے باہر تکالے کے لیے وروازہ کھکھٹایا تواس نے اپنی

الفاظت كے ليے الحراف بت ى جي جع

كىس-جباسى كى چوشى مونى اوراسى كرے

خانوان عمّاني كي موروتي موار باندهي كي تب بحي وه

خوف سے کانب رہا تھا۔ وہ ہروقت اپنی مال اور اپنے

اطراف كى سازشوں سے اس قدر خاكف ريتاك بري

مجنونانه حركتين كربيتيتا إوان خونخوار (جس كانقال

ہوئے اب دوہشتیں کرر چی میں۔) سے بھی زیادہ

اس نے این اطراف تصورات اور مفروضات کی ایک

ونیا بنالی تھی۔ وہ من مانی کرتا اور جو اس کی راہ میں

حائل ہو آاس کاکام تمام کویتا۔ابراہم کے آٹھ سالہ

اطلاع دىكه ابراجيم كأكلا كمونث وأكيا

بفى المملف كورالاكاساانجام بوا

سلطان کی عجیب و غریب حرکات اور بے ہودہ خوابشات كے معالمے بين قطعا"وفل ندويا-كلاوم كا بھی ای میں فائدہ تھا کہ اس کے معاملات میں وظل نہ دے۔ یہ ہم محتول اوجوان جس فے قید میں آٹھ سال مرا جلاد كانظارك يرك رارع تعرموا

اس كى سارى عجيب وغريب خوابشين يورى كردى جائیں۔اے عطری اور خاص طور پر اہلیم کی تیز خوشبوم ليخ ربخ كاشوق تفا-اے سمور بہت بيند تھے۔(ساری سلطنت میں اہلیم اور سموراس کے لیے (こしとうり

سانی تھی کہ بازار کی دکائیں دن بھراور رات بھر تھلی رہا

مبعظاب ممال أيكرات حرم سراكايه مناقشه اسينانتنائي عويج كو پنجا- کلثوم نے بوے مال سے کہ کے وہ مراک اندرونی وروازے کھلوا ویے ماکہ مسلح بی سابی اندر آجائیں۔ان ساہول نے بہ چالای کی کہ سوتے ہیں وزر کو گرفتار کرلیا اور بطور صانت اے اپ ساتھ لے لیا۔اب سرائے بران کا قبضہ بھینی تھا۔ تیسرے احاطے کی حفاظت محفن کتب کے طلبااورچند خدام كے اللہ ميں تھی۔ ليكن جنتي وير تك وہ اس كى حفاظت كرتے رہے اتنى بى در ميں كلثوم كاكام تمام كرويا كريا-سلطان كى بورهى دادى كلثوم الي حجرك مل می و کیروں کے صندوق میں جا چینی تھی۔وہاں ے اے وشمنوں نے مجر کر نکالا اور اس کے لباس اور زبورات اس کے جم سے نوج نوچ کے چین کے بھراس کا گل کھونٹ کے اس کی لاش باہر باغ ش

الك محق في الك بار مراع في ال ورواد ك قرب بوسندرك كنارع محمر الى مى

غوطه لكايا اور چخابوا بابرنكل آيا-اس في مندرك ية

میں مردہ موروں کی قطاریں کی قطاریں ویکھیں جو

العلول میں لیکی ہوتی ادھرے ادھر تیز دھارے میں

جنبی کردی تھیں جم مراک ان عورتوں کا چیکے ہے

گا کھوٹ دیا جا آتھا۔ پھرائیس تھیلوں میں سے ان

کے سروں سے وزنی تھراندھ رہے جاتے اور رات کو

لشي مي لے جا كے انہيں معدر ميں وال ويا جا آ۔

وزنی پھروں کی وجہ ے ان کے پیرید میں نصب

وم سراير سلطان مع مجنوناند افعال كي حكومت

هی اور ساری قوم پر جرم سرای حکومت می ان

بدعنوانیوں کے خلاف عوام کی ناراضی برحتی گئ

یمال تک کہ فوج اور داری کے مرر آوردہ کے ایک

وفدت والده سلطان كلؤم سع مطالبه كياكه ابراجيم كو

تحت الرك محرقد كرواجا اوراس كوعمر

جبابرائيم ليهان الكاركروا وشورش

میں ای بھی شرک ہوگئے اور مفتی اعظم کے فتوے

کے مطابق اراہم کے قبل کا مطالبہ کیا۔ اس طریح اس عثانی سلطان کو مفتی اعظم کے فتوے کی بناپر قبل

معر كلوم اس كي لي تارند محى كدا في طاقت في

الطان والده ترخان الطان كي والے كردے س

مالاركواس في المين مالي تفالوراجي اس كم

یاس ایک اور جوریا تھا۔ اس نے یہ سازش کی تھی کہ

نى الى نوعر كركو تخت الاركاس كيمون

كلوم نے آخرى يا كميلا اور بار كئي-سازش يس

اس كے ساتھيوں ميں سيعي تقااور حبثي خواجه سرا

اور ين حركان أغاست شال تصريطان والده

ترخان سلطان کے حامول میں وزر اعظم اتنا اور

الم ع و كات نشين كماماك

بھائی کوسلطان مقرر کردے۔

ہوجاتے اور ان کے جمیانی میں کھڑے ہوجاتے

بهناسي اس كے بعد سخت سرائيں دي گئيں۔ باغيوں كے مرغنون كوقل كدوا كيااور كمتب كواندروني احاطب ملى مقفل كروياً كيا- ترخان سلطان عقل مندعورت مى اس نوركماكه طاقت كمقالم يرجان كى سلامتی بی بت غیرت باس لیے اس فے رعایا ك غم و فعدك آع مرجمًا ويا-اب بوشيار اور فراس کیوولو خاندان کے سلے وزیر نے قلمدان وزارت سنجالا حم سراكاراج فتم بوا-جمال أيك صدى تك عورتول كى حكومت ربى مى-

المامشعاع من 289 2014 <u>المامشعاع من 289</u>



اس میں وٹامن ی کا فرنانہ پوشیدہ ہے۔ گرمیوں میں کی بول میں کی سکنجبین پینے ہے معدے کی فنی کینے کی کرت انہیں ہوئے۔ کیول کا رہا تا اور نقابت میں مسائل پیدا نہیں ہوئے۔ کیول بانیا سکنجبین ہوئے۔ بیول میں قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ چھوٹی الانچکی :

پیش الانچی کو پانی میں پیس کر اس کا شربت حسب ضورت میشا ملا کر محمدا کرکے دن میں دوبار پیا جائے تو بدن کی حدت کم ہوتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں الانچکی کا خالص مشروب فرحت قلب کا باعث بنمآ ہے اور پینے ہے پیدا ہونے والی ناگوار یو کو دور کر ماہے۔

ر شار غذائی اجزاادر فوائد کا حال دخیا گرمیوں میں فدرتی معالج کی خصوصیات رکھتا ہے۔ اس کے نئے گری سے ہوئے کری سے ہوئے کا حاس کے نئے گری بردھاتے ہیں۔ دھنے کا جوس وٹامنز کا خزانہ ہے۔ لنذا کرمیوں میں اس کے نئے اپنوں کوایک گاس پائی میں چیں کرمیا جائے ہیں۔ یہ مشروب خون میں کولیسٹوول کم کرنا ہے اور گردول کو مشرک رکھتا ہے۔ وہنے کا طریقہ ہیں۔ یہ مشرک رکھتا ہے۔ وہنے کا شرحت بنانے کا طریقہ ہیں۔ ایک کپ دھنیا (خشک) نئے پائی میں ابال کرمیحان ایس اور شدندان کو مشترا ہونے پراس میں چینی شرطا کراستھال کریں۔

اسلعول :
مر موں میں صبح نافتے کے وقت یا شام کے وقت اسلیول ہوند کتیر افسنڈے دورہ میں طاکریا جائے تو طبیعت خوش گوار ہوتی ہے اور بدن گری کی کافتوں ہے محفوظ رہتا ہے۔ گرم طبیعت والوں کو روزانہ رات کو شندے شرح میں اسلیول کا چھاکا طاکر جناچاہیے۔ اس سے ان کے جمم کی اضائی صدت مہوگ۔ انصوص بائی بلفہ پریشراور ہائی کولیسٹ ول والوں کو گرمیوں میں اسلیفول کو پریشراور ہائی کولیسٹ ول والوں کو گرمیوں میں اسلیفول کو برطور غذا ضرور استعال کناچاہیے۔

دودھ وہ ای :
گرمیوں میں دورہ اور دی کی لی پینے ہے بھی گری ہے
تحفظ ملک ہے جہ تاشتے کے وقت اور دو پر کواس کی کی لی
جائے قریمتر قبائج حاصل ہوتے ہیں۔ دی یا دورہ شربالی کی
مقد ار زیادہ بردھ کر اے بتلا کر کیجے کی لی کی پینے ہے
گردوں اور مثانے کی کار کردگی بھتر ہو جاتی ہے اور بیدے
بجی زیادہ نمیں نگا۔

\$15 PM

مرمیوں میں انسانی جم میں پانی اور نمکیات کی کی واقع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ فینڈک کا احساس دینے والے قدرتی اجزا اور پھلوں سے بنے مشروبات اور غذا تمیں اس کی کودور کرتی ہیں۔

کرو ہا مدہ اور خون میں تیزایت بردھنے کی شکایت ہو وہ کری میں مدہ اور خون میں تیزایت بردھنے کی شکایت ہو وہ کر کر کے ٹیج و کر ایک گلاس میں جو س تکالیں پیشاب کی جلن اور تیزایت وغیرہ ختم ہو جاتی ہے۔ کدو کے رس میں چنگی ہر تمک ڈال کرپنے نے کری سے پیدا ہونے والے نے مکیات کا قبادل میسر آجا تا ہے۔ اس سے پیاس کی شدت تم ہوتی ہے اور محملن سے بھی بچت ہوجاتی ہے۔

رور یہ گری کا بھترین توڑ ہے لیکن اس کے ساتھ کالی مرج اور نمک کے سفوف کا استعمال ضرور کریں۔ بلڈ پریشر کے اوگ صرف کال مرج استعمال کریں۔

ام پھلوں کا بادشاہ آم گري کے موسم میں طبیعت کو بھال رکھنے میں اہم کروار اوا کر ما ہے۔ کچا آم لوگئے ہے محفوظ رکھنے ہے اور آھ میں پکا کراس کے گودے کو استعمال کریں۔ یہ مشروب گرمیوں کے بدا شرات ہے کہا آم نمک لگا کر کھایا جائے تو بہاس کی شدت کم جو جائی ہے۔ اس کے استعمال سے زیادہ پسینہ ہے جہا ہم جو نے والی نقابت خم جو جائی ہے۔ اس کے استعمال سے زیادہ پسینہ ہے جہا ہم کھانے کے بعد وددہ اور پانی کی کئی گئی جائے ہے۔ اس سے آم کی گرم وددہ اور پانی کی گئی گئی جائے ہے۔ اس سے آم کی گرم وددہ اور پانی کی گئی گئی جائے ہے۔ اس سے آم کی گرم وددہ اور پانی کی گئی ہی جائے ہے۔ اس سے آم کی گرم والی ہے۔ اس سے آم کی گرم والی ہے۔ اس سے آم کی گرم والی ہے۔

يمول :

290<u>2014 حَى 290</u>

www.pdfbooksfree.pk